بهاد گلستان آ / اشرح اردو النستان



شرح أر دو گلستان تالف

حضرت مولاناومفتی ظفرعالم بن مبین احمد دینا جیوری القاسمی مدرس مدر سه مراد میه مظفر نگر بوپی



دارالكتاب دبوبند

#### تقصيلات

جملہ حقوق دارالکتاب کے نام محفوظ ہیں!

بهار گلستال شرح أر دو گلستال

نام مؤلف : حضرت مولاناد فتى ظفرعالم بن بين احمه

ديناجپوريالقاسمي

**የ** የ ለ

4999

بإسرنديم كمبيوثرس ديوبند

واصف صين مالك دار الكتاب ديوبند

بإسرندىم أفسيك يرنثنك بريس ديوبند

تعداد صفحات:

نام كتاب

س اشاعت:

كمپيونزكتابت:

باهتمام :

طباعت :

شائع کرده

دارالکتاب دیوبنا

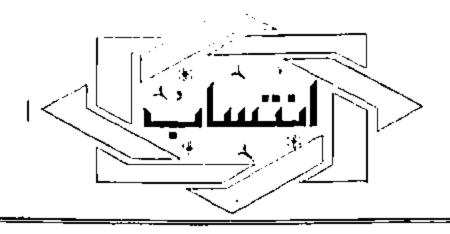

عاصی و ذکیل، راجی رحمت خداو ندی اپنی اس علمی کاوش کواپ والد مرحوم و مغفور جواس وقت نعمت پور کے قبر ستان میں بد نون ہیں اور والدہ ماجدہ، (اللہ ان کی عمر کو دراز کرے) اور حضرت الاستاذ مولانا محفوظ الرحمٰن نور اللہ مرقدہ جن کی نظر عنایت سے علوم کی معرفت ہوئی، اور حضرت الاستاد مفتی خلیل الرحمٰن صاحب مبتم مدرسہ مرادیہ مظفر گر اللہ تعالی الن کاسایہ تادیر قائم رکھے اور الن تمام حضرات کی طرف منسوب کرنا باعث کی طرف جن کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، ان تمام کی طرف منسوب کرنا باعث سعادت سمجھتا ہے۔

ظفرعفااللهعنه خادم التدريس ماديه مظفر نگريو بي خاسم الدريس ماديه مظفر نگريو بي

# ﴿.... ىقوشِ رفتگاں .....﴾

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ

الحمد لله الذي لااله إلا هُو الحيّ القيّوم بديع السّنوات والارض وما فيهما والصّلوة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم محمّد المصطفى وعلى آله وصحبه وذرّياته واهل بيته واتباعه الى يوم الدّين. ا الما بعد! الل مدارس اور علائے عظام اور خمبین علم پرید امر بالکل عیاں ہے کہ درس نظامی کا نصاب تعلیم ایک بے مثال نصاب ہے، جزوی طور پرآگر چہ اس میں ترمیم ہوتی رہی ہے مگر کلی طور پر اس کا کوئی بدل ذ خائر کتب میں نہیں مل سکتا، خداد ند تعالی جزائے خیر دے ہارے ان اسلاف واکا ہر کو جنہوں نے ایک ایسا جامع نصاب مرتب کیاہے جوعلوم نقلیہ وعقلیداور نصائے و مواعظ ،اخلاق وعادات اور امور منرور مدیر مشتل ہے،اسی سلسلة الذہب کی ایک کڑی گلستال ہے، جو سیخ شرف الدین سعدی شیر ازی کے اِن کوناکوں تجربات زندگی کا کلدستہ ہے جوان کواپی زندگی ،اپنے بخصیل علوم اور سیر وسیاحت، اپنی محوشہ نشینی، اپنی ر تکمین صحبتوں، اپنے بچین، اپنے شباب و پیری کے زمانے میں پیش آئے اور ا نہیں جمع کیا،اسی کے ساتھ دومر دل کے ایسے ملتے جلتے واقعات جوان تجربات سے مماثل متے شامل کردیئے اورائر لحاظ ہے دہ ایک تجربہ کی دنیایا بندونصائح کااییا بحر ذخار ایباغیر محدود خزاندہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایران ہند دستان، ترکستان، افغانستان میں یہ کتاب بطور درس تقریباً سانت آٹھ سوسال سے پڑھا کی جاتی رہی ہے اور دراصل اس میں حمیری نظر ڈالنے سے معلوم ہو تاہے کہ رزم و بزم و بند، وعظ ، تجربات دوا قعات ، کہانیاں، سنجید کی، طرزانشاء، طرز مفتکو، تندن، طرز معاشرت، بی نوع انسان کی باہمی مدردی کی تاکیدیں، اخلاقی نکات، ریاکاری کے نمونے، عشق د محبت کی داستان، بادشاہوں اور در ویشوں سے اخلاق وعادات، معشو قول کی کرشمہ سنجیاں، طریقه م تعلیم، تضوف ومعارف حقیق غرض که تمام چیزین اس چند صفحات میں شخ نے جمع کردی ہیں ،اور یہی سبب ہے کہ غیر ملکون اوردین کی بہتر ہے بہتر زبانوں میں قابل ہے قابل فاصل ہے فاصل او بیوں نے اسکونہ صرف بسند کیا بلکہ اسکاتر جمہ کر کے ا بنے اپنے ملکوں کے خوش ندا قول کواس چشمہ فیض ہے سیر اب کمیلادراس کی شروحات منصنہ شہودیہ آتی رہیں، لیکن اس کے باوجود میرے مطالعہ میں اس کی کوئی شرح ایمی خہیں گذری جو طلباء کی تشکی کود در کرسکے اس لئے دل میں ہ خیال ببید انبواکه ار دوزبان میں اس کی ایک الیی شرح لکھی جائے جو حل الفاظ اور جامع و مختصر مطلب اور لفظی مرجمہ ؟ مشتل ہو چنانچہ جب میر کتاب بندہ کے ذمہ پڑھانے کے لئے سونی منی تواسی دقت سے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوالار لکھنے کاعزم کرلیا تھا تکر عزائم دارادے کے اندر اضحلال بیدا ہو گیااور اس عزم کو نوک قلم میں لانے ہے عاجزر ہ<sup>ا،اد</sup> زمانے کی رنتار تیزی سے قدم برمعاتی رہی، تعلیمی سال اختتام کو پیونچا کہ پکایک توفیق خداوندی نے میرے <sup>زمن</sup>

ودماغ کو مامنی کے عزائم کی طرف پھیر دیاادر اللہ کے فعنل و کرم ہے لکھنا شر وع کر دیاادراس مختصر رسالہ کے لکھنے میں جود قسیں ادر پریشانیاں چیش آئیں اور جن جن معہ ائب کاسامن کرنا پڑااس کامصد اق یہ شعر ہے ۔۔

دِلِ من داندومن دانع وداند دل من

اور انہال حزن و ملال کے ساتھ ہم مضطروبے چین ہیں کہ جہاں ہم یہ کتاب منصۂ شہود پر لانے کی تیاری کررہے اپنیں و ہیں ایک اس میدان پر قدم رکھنے کے لئے بے حد کوشتیں کیں اور جان کو جان اور مال کو مال نہ سمجھا، جن کو علم ہے ایک مجمہ انعلق تھا اور علاءے ایک عقیدت تھی، ایسٹنیس کیں اور جان کو جان اور مال کو مال نہ سمجھا، جن کو علم ہے ایک مجمہ انعلق تھا اور علاءے ایک عقیدت تھی، ایسٹنی حضرت والد محترم محمد مبین صاحب اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے ذریعہ اور میر می شب وروز کی محنت کے ذریعہ اور السین حضرت والد محترم اور آقاد مولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مشفیل ان کے محمان ہوں کو معاف فرہائے اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے ، اور تمام قاریمین کرام سے بندہ کی در خواست ہے کہ میر بے اس تعالیٰ اس اندہ اور والد محترم اور والدہ محترمہ و متعلقین وہندہ کو اپنی مقبول و عادَن میں فراموش نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظل و کرم سے اس رمالہ کو قبول فرمائے اور میرے لئے ذخیر ہ آخرت بنائے آمین! یارب العالمین نظل و کرم سے اس رمالہ کو قبول فرمائے اور میرے لئے ذخیر ہ آخرت بنائے آمین! یارب العالمین

وصلّى الله تعالىٰ على خير خلقه محمّد وآله وصحبه اجمعين انا عبده المستكفى بكفاية الله تعالىٰ محمّد ظفربن مبين الديناجفورى خادم التدريس بالمدرسة مراديه. مظفر نجر يوفى ١٣/ شعبان المعظم.

#### تقريظ

جامع الحسنات، حاوى الكمالات، سند الفقهاء، تاج الكملاء، حامى السنة، ماهى البدعة، الفاضل اللبيب حضرت مولاناومفتى غلام رسول صاحب پهراوى ماهى البدعة، الفاضل اللبيب مردر مرادية ظفر تكر

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد!

قاری زبان کی اہمیت اور اس کی تجمع نشیلت کا اس سے انداز ولگایا جاسکت کہ جب اہل فارس نے حضور
اکر م سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ، کہ بارسول اللہ عربی زبان جاری مادری زبان نہ ہونے کی وجہ
سے ہم عربی میں قرآت پر قادر خبیں ہیں ہمیں قاری زبان میں طاوت کی اجازت سرحت فرمادیں چنانچہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فاری رمنی اللہ عنہ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں اکسواکر روانہ
فرمایا اور انہیں قارسی میں طاوت کی اجازت فرمائی۔

حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ کے قول قدیم کے مطابق آگر نماز میں عربی ذبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں حلاوت جائز ہے تو صرف فارس زبان ہے، حضرت الا مام کے اس قول سے بھی فارس زبان کی نعشیلت حجلکتی

ایک ذبانہ تھا کہ ہندوستایں ہر طرف اور چہارست فارس زبان کابول بالا تھا، سرکاری محکمات اور و فاتر میں کام کرنے والوں کے لئے جس طرح انگریزی کا جاننا ضروری تھااس طرح فارسی کا جاننا مجس برع لا یفک تھا،

الکین دور حاضر میں فارس زبان تقر با اپنی وجود کھوتی جاربی ہے اور در حقیقت سے مسلمانوں کی ہے التھاتی اور عدم توجی کا بہتے ہے ، مدارس اسلامیہ میں بھی فارسی کی ایک دو کتابیں برائے نام پڑھا کر عربی شروع کراوی جاتی ہے جس کا جہتے ہے نگا ہے کہ فارش ہونے والے فضلاء کرام اکا بر واسلاف کی اور و تھنیفات سے بھی کما حقہ استفادہ جس کا جبیعی مرور و ی جائے کہ ظلبہ اور و کتابوں سے میسیس کرنے ہے جی ساس لئے ضرور ت ہے کہ فارسی زبان کی اتنی تعلیم ضرور و ی جائے کہ ظلبہ اور و کتابوں سے صحیح طور پر کماحقہ فائد والی مسلم سے میں اس کے ضرور ت ہے کہ فارسی زبان کی اتنی تعلیم ضرور و ی جائے کہ ظلبہ اور و کتابوں سے صحیح طور پر کماحقہ فائد والی میں اس

اور اس کے لئے سب سے مفید اور عمدہ کناب حضرت شیخ سعدیؒ کی شہر ہُ آفاق اور بے مثل کناب کلستاں ہے جو روز اول سے اکا ہر واسلاف کی توجہات عالیہ اور نظر عنایت سے واخل نصاب رہی ہے جس کے بارے میں محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جس طرح فقہ میں علامہ مرغیتانی کی کناب

ہدایہ کی محدیث میں محمد بن عبداللہ ابخاری کی تصنیف بخاری شریف کی کوئی نظیر نہیں ہے اس طرح زبان فارس میں شخ سعدی کی کتاب مکستاں کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔

ان تمام خوبیوں اور مناقب کے باد جود احقر کے علم کے مطابق گلستاں کی کوئی آسان اور سلیس شرح میں بھی جس کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ کو بعض مقابات پر مشکلات کاسامنا کرنا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رفیق محترم حضرت مولاناو مفتی ظفر احمد صاحب قاسمی دینا جیوری (استاذ فقہ مدرسہ مرادیہ مظفر عگر) کہ موصوف نہایت جانفٹانی، عرق ریزی اور محنت سے گلستال کی نہایت آسان شرح کھی، لغات اور صیفے کاحل لطیف بیرائے میں کی، عبارت کا مطلب نہایت جامع اور مختر بیان کیا بقینا یہ کتاب مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کے لئے ایک ناور محت

احقرنے کچھ دور تک بالاستیعاب مطالعہ کیاد دران مطالعہ لفظ لفظ اور سطر سے موصوف کا اخلاص اور مسائی جیلہ فیک رہاتھا احقر کو دور ان مطالعہ کافی فائدہ ہوا، چونکہ احقر وطن عزیز کی روائل سے پہلے دوش سغر پر سوار تھا اس لئے پوری کتاب بالاستیعاب مطالعہ نہ کر سکالیکن موصوف کی علمی صلاحیت ولیافت ہی آ سے کے لئے بہترین کفیل ہے دعاہے کہ اللہ تعالی اس شرح کو شرف قبولیت سے نوازے اور شارح موصوف کیلئے زاد آخرت باکر مزید و بی علوم کی خدمات کرنے کازریں موقع مرحمت فرمائے آمین! بجاہ سید الرسلین سلی اللہ علیہ وسلم۔

العبد غلام رسول پهراوی خادم التدریس مدرسه مرادیه مظفر نگریوپی ۱۱۹/۷/۲۷ یوم الاربعاء

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ .

اللہ کے نام ہے شروع کر تاہو ل جو بردامہر بالناء نہایت رحم دالائے۔ \_\_\_\_\_\_\_ مدرود مدرود مدرود مدرود مدرود مدرود مدرود مدرود کا اللہ ہے۔

منّت خدائے راعز وجل کہ طانقش موجبِ قربتست وبشکر اندرش مزید نعمت ہر نفسے کہ فرومیر ودئمد حیا تست وچوں برمی آید مفر سے ذات پس در ہر نفسے دو نعمت موجو دست و برہر نعمنے شکرے واجب۔

ترجمه: اس خدائے بزرگ دبرتر کا حسان ہے کہ جسکی بندگی اُسکے قرب کاذر بعیہ ہے، اور اس کاشکر او اکرنے میں انعت کی زیادتی ہے، ہر دہ سانس جو کہ نیچے جاتی ہے وہ زندگی کو بردھانے والی ہے، اور وہی سانس جب اوپر آتی ہے ذات اکو فرحت بخشے والی ہے ،پس ہر سائس میں وو تعتیں موجود ہیں ادر ہر نعت میں ایک شکر واجب اور ضروری ہے۔ اتو سینے الفاظ: \_ منت میم ہے سرو ہے ساتھ ہے معن ہیں احسان مند ہوتا،احسان کرتا= زبان فاری میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے موقع بر لفظ منت بہت ہی مناسب ہے۔ خدائے یہ فارس لفظ ہے ، معنی ہیں : صاحب ہونا،خداہونا، ہالک ہونا۔خدااصل میں خود آتھا یعنی دہ ذات جو بذات خود ہو کی ہوادریاء وصف کیلئے ہے عزّ عربی لفظ ہے باب ضرب سے واحد فد کر غائب ہے۔ معنی میں عزیز ہوا، معزز ہو کیا۔ جل ع باب ضرب سے آتا ہے، بڑے مرہے والا ہونا۔ لفظ جل اور عزَّ دونول فعل ہیں لیکن اسم کے معنی میں ہیں۔ عزَّ معزز جلَّ بزرگ د برتر ـ طاعت ع بندگی، عبادت = جمع طاعات ـ مُوجب ،ع- معنی ہیں ذریعہ، سب۔ قربت ع به قریب ہونا، نزد یک ہونا۔ شکر ع ۔ شکراس فعل کو کہتے ہیں جوانعام کرنے والے کی عظمت شان پر دلالت کرے۔مزید ے مصدرمین ہے (مصدر میمی ثلاثی مجر دے اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شر دع میں میم ہو) مزید کے معنی ہیں زیادہ ہونا۔ نعمت ،ع یانعام واکرام۔مزید نعمت مرکب اضافی ہے، نعتول کی زیادتی۔ ہر قاری میں یہ موجبہ کلیہ کاسور ہے۔ بعنی اس لفظ ہے تمام افراد کو بیان کیا جاتا ہے۔ معنی ہیں تمام۔ نفس نون اور فاء کے فقہ کے ساتھ معنی ہیں: سانس= اور اگر بیہ لفظ نون کے فتہ اور فاء کے سکون کے ساتھ تہیں آئے تواس کے معنی ہول مے جان۔اس کی جمع نفوس،انفس آتی ہے۔ فرو ، ف۔معن ہیں: کم، ینچے ، کم رتبہ وغیرہ۔ می رَوَد رفتن سے فعل حال ہے = جاتا ہے، جاتی ہے۔ مُمِدٌ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بڑھانے والا، مدد کرنے والا۔ حیات سطح زندگی، جانداری- بری آید باہر آتا ہے۔ مُنر ح باب تفعیل سے اسم فاعل کاصیغہ ہے + خوش کرنے والا فرحت بخشے والا۔ ذات ع ۔ صاحب، مالک، ہر شکی کی حقیقت۔ پس آب تب تو، اس لئے، پیچھے۔ در آ یہ لفظ مشترک ہیں۔لفظ مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے بہت ہے معانی ہوں، چنانچہ اس کے معنی انڈر بھی ہے،

وروازہ بھی۔ یہال اول معنی مراوییں۔ تفس سانس، جمع انفای۔ نفت عربی، مال، روزی، آسائش، بخشش، عطا۔ موجود ع باب ضرب ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے ، معنی ہیں = پانا، دہ چزیں جنکا وجود ہے۔ است ف یہ حرف ربط ہے۔ معنی ہیں "ہے "بر ف پر۔ شکرے اس میں کی دحدت کے لئے ہے۔ معنی ہیں ایک شکر۔ واجب ع باب ضرب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے معنی ہیں ، لازم ، ضروری۔

مطلب : - یخ صعدی علیه الرحمه نے فرمایا کہ خداے عو و جل کا اصان و کرم انسانوں پر بے پایاں و بے انتہا ہے اہذا انسان کو چاہے کہ اس کی عبادت وہندگی کرکے اُس کا تر ب حاصل کرے۔ جیسا کہ خود ہاری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے : " وَاسْدُبُدُ وَاقْتَرِبُ " حجدہ کر تا جا اور قریب ہو تا جا۔ یعنی مجدہ کرنے ہیں اللہ تعالی کا ایک خاص قرب حاصل ہو تا ہے اس لئے اللہ کی عبادت قرب اور زدیکی کا ذریعہ ہے ، اور اس کا شکر اوا کرنے ہیں نعتوں کا اضافہ ہے جیسا کہ ہاری تعالی نے اور شاد فرمایا " لَیْنَ شَکَرُتُهُ لاَ فِیدَدُکُهُ " الآیة اگر تم میراشکر اوا کرنے کو اضافہ ہے جیسا کہ باری تعالی نے اور شان فرمایا " لَیْنَ شَکَرُتُهُ لاَ فِیدَدُنْکُهُ " الآیة اگر تم میراشکر اوا کرنے تو اس میں مزید فعمت عطا کروں گا۔ انسان جو بھی سائس لیتا ہے اس میں سر امر بھائی ہی بھائی ہے جانچہ جب سائس اندر کو جاتی ہو تازہ ہو آئی ہے تو اس ہوا کہ باہر نکل جائے اندر کو جاتی ہو تازہ ہو آئی ہے تو اس ہوا کہ باہر نکل جائے ہوا رہ سائس اندر کو جو تی ہواں موروق ہے۔ مولانا عبد الباری آئی نے فرمایا ہے کہ انسان رات ودن میں ۱۲۳ ہو تک میں مزید معندی ہوادورج و قلب کیلئے فراہم کرتی ہے اس واسط اس کو زندگی کا معاون و مددگاریتا یا گیا اعدر جانے والی سائس اندر کی گرم ہوااور بخارات کو قلب سے انسانی ہواسلے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ وول وو مائے ہوا دول میں انسان میں نفتیں ہی نفتیں ہیں واسلئے ہر سائس پر اللہ کا شکر بجالانا جائے۔

ام وفرحت بختے والی سائس اندر کی گرم ہوااور بخارات کو قلب سے نکالتی ہے اسلئے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ وول وو مائے میں واسلئے ہر سائس پر اللہ کا شکر بحالانا جائے۔

ام وفرحت بختے والی ہے۔ الغرض ہر سائس میں نفتیں ہی نفتیں ہیں واسلئے ہر سائس پر اللہ کا شکر بحالانا جائے۔

از دست د زبال که بر آید کزعبدهٔ شکرش بدر آید

بيت -

وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

إغْمَلُوا آلَ دَاؤُدَ شُكُراً

ترجمہ: ۔ کس کے ہاتھ اور زبان سے بیہ بات مکن ہو سکتی ہے کہ اس کے شکر کی و مہداری بوری کر سکے۔ اے داؤد کی اولاد تم شکر کیا کرو کہ میرے بندوں میں سے شکر اداکر نے والے کم ہیں۔
تشریخ الفاظ: ۔ از ف ابتداء کیلئے ہے۔ وست ف = معنی ہیں: ہاتھ ، فائدہ، فتح مند، قوت، قدرت، طرز، زوش، قاعدہ ایک چیز، تمام، وفعہ ، وزیر یہاں وست کے معنی ہیں و مت کی جع و سنہا آتی ہے۔ زبان ف ، فاؤ کے فتہ کے ساتھ بولی، اور منھ میں جو زبان ہے اس کو بھی زبان کہتے ہیں۔ کہ کاف اسم موصول ہے۔ آید آمان سے واحد عائب نعل مفادع = آتا ہے ، ممکن ہو سکتی ہے۔ عبد و من باس سمع یسمع سے آتا ہے = معنی بین المصر مند و مدداری سرکاری و مد۔ آیا ہے معنی بین المسان سے واحد عائب نعل مداری مرکاری و مد۔ آبال مند کر حاضر بحث امر = عمل کرو، کام کرو، ادا کرو۔ آل اولاد، خاندان ۔ داؤد من حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کرو۔ آل اولاد، خاندان ۔ داؤد من حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کو ساتھ کے اللے کہ کہا مہ جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کہ دالہ کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کہ دالہ کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کہ دالہ کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کو دالہ کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کو دالہ کانام ہے جو نی ہوئے اور ان پر آسانی کہ دالہ کیا م

بهار كلستان

کتاب زبور نازل کی گئی۔ قلِیْل مغت کامید ہے باب ضرب ہے آتا ہے۔ معنی بیں کم ہوتا، عِباد سَ عَبُدُ کی جَعِد باب ضرب ہے آتا ہے۔ معنی بیں کم ہوتا، عِباد سَ عَبُدُ کی جعے ہے۔ بندو، باب نصر سے آتا ہے = عبادت کرنا، پر ستش کرنا۔الشّکور ع مبالغہ کا صیغہ ہے = قدر وائی کرنے والاءاللہ تعالیٰ کے مغالیٰنا موں میں ہے ایک نام ہے۔

مطلب: \_(1)اس شعر کا مطلب سے کہ نمی ہے بھی ہے ہوئی نہیں سکنا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ونوازش کا بندہ پر بھنا شکر اداکر ناواجب ہے وہ کما حقہ اوا کر سکے ،اور پچ تو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پچھ بھی شکر ادا نہیں کر سکنا، چنانچہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ائے داؤد کی اولاد تم شکر ادا کیا کرواس لئے کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں جو شکر اداکر۔ نے والے ہیں۔ (۲) شیخ سعد کی نے اس آیت کا ذکر اسواسطے کیا کہ شروع میں شکر کاذکر کیا تھا ہی مناسبت سے یہ آیت لکھ کر شکر کی تلقین کردی۔

عذر بدرگاہِ خدا آورد کس نتواند کہ بحا آورد

تطعه بنده بمال به كه زنتهم خولین ورنه سزادار خداوندلیش ورنه سزادار خداوندلیش

ترجمہ:۔ بندہ وہی بہترہے جوانی عنطی کا ....خداک بارگاہ میں عذر لاوے

(۲) ورنہ تواسکی خداوندی کے لائق ..... کوئی مخص مجھی شکر ادانہیں کر سکتا

تشری الفاظ: \_ قطعه ع قاف کے نتی اور کسرہ کے ساتھ معنی ہیں مکرا۔ شاعر دل کی اصطلاح میں قطعہ ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں مطلع نہ ہو، یعنی اوّل شعر کیلئے مصرعہ میں قافیہ نہ ہو۔ ہُمال 🗓 اسم اشارہ، معنی میں = وہی۔ بئیر ف بہتر ،امچھا۔ زر اصل میں از تھاوز ان شعری کی وجہ سے شروع سے ہمز و گرادیا۔ لقصیر ع باب تفعیل کا مصدر ہے، قصر ہے مثنق ہے معنی ہیں = کو تاہی کرنا، کمی کرنا۔ خطاع قصور علطی -خولیش ف، آپ، اپنا، بل، قلبہ ، داماد۔ تقصیر خوایش مرکب اضافی ہے، معنی ہیں = اپنی کو تاہی د علطی۔ عذر تحصی باب ضرب کامصدر ہے معنی ہیں = بہانہ بھی بات کاسب۔ درگاہ ف دربار ، پھہری، متبرہ۔ آورد آوردن ہے داحد مذکر غائب كاصيغه ہے بحث ماضى مطلق - لايا، لائے - ورنه ف بيد لفظ كلمه "ور"اور" نه" حرف نفی ہے مركب ہے، اور نہیں تو۔ سزادار نے یہ سزاادر دار سے مرکب ہے ، سزا کے معنی ہیں بدلہ ، لاکق، موافق۔ وہ کے معنی ہیں لائق، طرز، رَوِش، وستور۔ بیہاں یہ کلمہ نسبت کیلئے ہے۔ سز اوار کے معنی ہیں لاکق مند، جیسے سو گوار کے معنی ہیں سوگ مند۔ تقصیر وار تعلقی کرنے والا۔ خداد ندیش مرکب اضافی ہے ، اسکی خداو ندی۔ خداو ند مرکب ہے خدا جس کی اصل خود آہے ،اور و ند کلمہ نسبت ہے۔معنی ہیں صاحب ،مالک ہے۔بانظ خدا کے ساتھ وند کلمہ تسبت لگایا جاتا ہے تواس کااطلاق غیر اللہ پر بھی ہو تاہے۔لیکن جب وند کلمہ نسبت اس کے ساتھ متصل نه ہو تواس کااطلاق اس وقت صرف الله تعالیٰ ہی ہر ہو گاغیر الله کے لئے استعال جائز نه ہو گا۔ سنس ف مستحض آدمی- یہ لفظ ترکیب میں مبتداوا تع ہے۔ نواند توانستن سے داحد غائب فعل مضارع بحث نفی ہے۔وہ نہیں سکتا ے ادانیں کرسکتاہے، تیرے بس کی بات نہیں۔ بجا نے ٹھیک، صحیح،ورست۔

مطلب:۔ خداد ندقد دس کی تعتیں اس قدر ہیں کہ کوئی اگر ان کو شار کرتاجا ہے تو شار مہیں کر سکتا جیا کہ خور باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تو اِن تَعُدُّوا نِعُمَةُ اللهِ لا تَحْصُوهَا (پ۲۲ رکوم ۲۸ کرآیت ۴۴) بین اگر تم اللہ کی تعتیں شار کرنا جاہو تو تم اس کو شار نہیں کر سکتے ،اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تعتیں شار میں نہیں اسکتیں تو اس کا شکر اداکرنا بھی ممکن نہیں ہے لہذا وہی بندہ بہتر ہے جو یہ کہد دے کہ اسے خداو ندقد وس تیری تعتیں ہے ابذا وہی بندہ بہتر ہے جو یہ کہد دے کہ اسے خداو ندقد وس تیری تعتیں ہے بہتر ہے جو یہ کہد دے کہ اسے خداو ندقد وس تیری کو تعتیں ہے بہتر ہے جو یہ کہد دے کہ اسے خداو ندقد وس تیری کو تعتیں ہے بہتر ہے بہتر ہے جو یہ کہد دے کہ اسے خداوند قد وس تیری کو تعتیں ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہوں کے کہ ساری نعتیں ہے تیری کو گھر کی جگہ تبول فرائے۔

بارانِ رحمت بے حسابش ہمہ رار سیدہ وخوانِ نعمت بیدر یغش ہمہ جاکشیدہ پر د ہُ رناموسِ بندگاں مکناہ فاحش ندرّ و دو ظیفہ روزی بخطائے منکر نبرّ د۔

تر جمہ :۔ أس كار حمت كى بے صاب بارش سب جگہ پہونچى ہوئى ہے اور اس كى غير محروم لعت كادستر خوان سب جگہ بچھا ہواہے، وہ بندول كى عزت و آبر و كا پر دہ بڑے سے بڑے گناہ كى وجہ سے جاك تعيس كر تاہے اور مقررہ دوزى كمى بڑى سے بڑى غلطى ير بند نہيں كر تا۔

تشری الفاظ . - بارانِ رحت مرکب اضافی ہے ، جمعی در حت کی بارش باران ف مید ، بارش رحت ع باب تمع کامعددے، رحم کرنا، مہربانی کرنا، بخشش کرنا۔ بے حمابش کے حرف نعی ہے، حساب باب حبیب تحسب سے آتا ہے: گال کرنا۔ یہال مختی اور شار کے معنی میں ہے۔ ہمہ ف مجمعنی تمام، سب۔ جاف محنی مبد- رسیده رسیدن سے اسم مفعول کا صیغہ ہے بہونجی ہوئی۔ خوان ف معنی وسرخوان۔ کشیدہ کشیدن ے اسم مفعول کا صیغہ ہے: بچھا ہوا۔ در ایخ ن سے سمعنی حسرت، افسوس، غمر بے در <del>یغش</del> ہے افسوس، بلاغم، غیر محروم۔ پردہ ف بردہ، چکمن، چن، کیڑے کا پردہ۔ ناموس ع جمعنی عصمت حرمت، عزت، آبرو، شریعت، تدبیر سیاست، احکام- بندگان بنده کی جع ہے- بمعنی غلام، خدست کرنے دالے۔ پرد کا ناموس بندگا<u>ں ہی</u> جله مركب اضافى بمعنى بندول كى عزت كاردهد به ف بمعنى سے مناه ف دوس، غلطى، خطاله فاحش ع باب سمع سے اسم فاعل کاصیغہ ہے معنی ہیں: برائی کرنے میں حدے تجاوز کرنے والا۔ بد ف بُرا۔ عملاً و فاحش موصوف صفت ہے، گناہ موصوف، فاحش صفت : برواکناہ، بردی غلطی۔ وَرَومُ ورید ن سے واحد غائب تعل مضارع ہے : جاک کرتا ہے، بھاڑتا ہے۔ وظیفہ علی وظیفہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہرروز کے واسطے متعین مقدار مقرر ہو، یاا یک مہینے میں جو مقدار متعین ہواس کو و ظیفہ کہتے ہیں = دہ چیز جو کسی کوروزانہ کے حساب ہے ملتی <u>مو۔</u> روزی ن رزق۔ وظیفہ روزی مرکب توصیٰ ہے، معنی ہیں : مقررہ روزی۔ خطاع علمی، جمع خطایا۔ شکر کے ناشائستہ بات، بری اور فتیح بات۔ فطاعِ منگر مرکب توصیل ہے : بردی غلطی۔ نبرد کریدن سے نعل مضارع منفی ہے: نہیں بند کر تاہے، نہیں لے جاتا ہے۔

مطلب :۔ اللہ تعالیٰ نیک وبد ہر مخص کو روزی مطافر ماتے ہیں، یندوں کی غلطی اور ممناہوں کی وجہ سے روزی بند نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ روزی بند کردیں تو کسی کو ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بندوں کے ممناہوں ہے مرف نظر کرتے ہوئے بے بہانعتیں عطافر ماتے ہیں۔

ممروزساو ظيفه خور داري

اے کر ہے کہ از خزانہ غیب

توكه بادشمنال نظرداري

دوستال را کجا تنی محروم

ترجمہ:۔(۱)اے بخش کر نیوالے کہ غیب کے خزانے ہے۔ نوکا فروبت پرست ونصاری کوروزی کھانے والار کھتاہے۔

(٢) دوستول كولوكب محروم كريكا جبكه تود شمنول يرشفقت كا فكاهر كمتاب-

المحل الفاظ و مطلب: ۔ اے حرف ندا ہے۔ کریم سخاوت کرنے والے۔ کریے یہ اگریا مجبول پڑھی جائے تو یہ امور مطلب: ۔ اے حرف ندا ہے۔ کریم سخاوت کرنے والے۔ کریے یہ اگریا مجبول پڑھی جائے تو دونوں مصرع کمیاں ہو جائی المحت المعند اللہ اس کا صلہ ہو گا اور اگر معروف پڑھی جائے تو دونوں مصرع کمیاں ہو جائی خزانہ کے معنی ہیں : کو دام وہ جگہ جہاں رو پیہ وغیرہ جمع رہے ، یہ لفظ اُرود میں بھی ستعمل ہے ، تزانہ کی جمع تزائن آتی ہے۔ غیب کا خزانہ آتی ہے۔ معنی ہو شدہ ، چھا ہوا۔ گیر نی ، گ کے کرو کے ساتھ: آگ کی پرست ، آگ کی ہو جا کرنے والے ۔ تر سا آتی پرست ۔ یہاں اس سے مراد نصرانی وعیدائی ہے ۔ خور اس پرست ، آگ کی ہو جا کرنے والے ۔ تر سا آتی پرست ۔ یہاں اس سے مراد نصرانی وعیدائی ہے ۔ خور اس فاعل سائی ہے ، اصل میں خوار تھاون تشعری کی وجہ سے الف گر کیا ہے مدی ہیں : کھانے والا ۔ داری واشتن سے واحد حاضر کا صفہ ہے ، فعل مضارع ہے : قور کھتا ہے ۔ دوست کی تح ہے : ساتھی ۔ ودست سے خدا کی اطاعت کرنے والے مراد ہیں ۔ را علامت مفعول ہے ۔ کی کرون سے واحد نہ کر حاضر کا صفہ ہے ، فعل مضارع ہے : محروم ترکیب ہیں کی کا مفعول واقع ہے ۔ وشمن ال نی و حضن کی جمع ہے ، وشمن کی تربے ، فعل مضارع ہے : ورکھتا ہے ۔ واحد نہ کر حاضر کا صفہ کر ورکم تو کہا ، شفقت کرنا ، نگاہ ، فکر ۔ واری واشت سے ، وشمن سے مراد ہے خدائی نافر مائی کرنے والا۔ نظر ع ویکھنا، شفقت کرنا ، نگاہ ، فکر ۔ واری واشت سے واحد حاضر فعل مضارع ہے : تورکھتا ہے ۔

ر مطلب : یہ ہے کہ جب باری تعالی مجوی و بت پرست و یہود و نصاریٰ کو بھی روزی پہونچاتے ہیں ،اور مجھی ان کی روزی بند نہیں فرماتے تواہبے ٹیک بندوں کو کیسے محروم رکھیں گے لہٰذاانسان کوچاہئے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھے اور اس کی عماوت میں مشغول رہے روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو امری نہیں نہ ہیں میں میں موروں فرمات ہیں۔

محروم نبیں فرماتے ،سب کوروزی عنایت فرماتے ہیں۔

فراشِ بادِ صباراً گفته تا فرشِ زمر دیں بگستر دودایه ابرِ بہاری را فر مود تا بنات بنات را در مهدِ زبین بپر ور دو در ختال را بخلعت نوروزی قباے استبرق در برگرفت

#### واطفالِ شاخِ رابہ قدومِ موسم ربع کلاہِ شگوفہ برسر نہادہ عص**ارہ نحلے بقدرت**ِ اوشہد فاکق شدہ و تخمِ خرمائے بہ تربیتِ او نخل ِ ہاسق گشتہ۔

ترجمیہ: ۔باد صبا کے فراش کو تھم ہوا کہ سبز رنگ کی گھائن کا فرش بچھادے، بہار کے بادل کی دایہ کو تھم ہوا کہ مکھاس کی بیٹیوں کو زمین کے گہوادے میں پرورش کرے، در ختوں کو نوروز کے خلصہ کی جگہ ہرے پتوں کی تباہدن پر پہنائی،ادرشاخوں کوجو کہ بچوں کی مانند ہیں موسم بہارے آنے کی خوشی میں کل کی ٹوپی سر پر بہنائی، مکھیوں کے منھ کا نچوڑا ہوارس اس کی قدرت سے عدہ شہد بن گیااور چھوارے کی تفضی اس کی پرورش ہے تناورور خت بن عی۔ صل الفاظ و مطلب: \_ فراش تح فرش بچهانے والا، مكان صاف كرنے والا \_ باد صبا صبح كي معنذي ہواجو المشرق كى طرف سے آتى ہے، يُروا ہوا۔ فرمورہ فرمودن سے سم مفعول كاصيغہ ہے، بمعنی: حكم ديا كيا۔ فرش زمردیں یہ مرکب اضافی ہے : مبزرنگ کا بچھونا۔ فرش ع بچھونا، بستر، بچھانے کی چیز۔ یہاں گھاس مراد ہے۔ مبسترد اس میں ب زائد ہے، گسترو گسترون سے ہے، جمعنی : بچھایا۔ دایہ ہیے لفظ اُردو، فاری د دنوں میں استعال ہو تاہے: بیچے کی پرورش کرنے والی افار ابر ف بادل، گھٹا، بدل، بہار موسم بہار، جس موسم میں چاروں طرف ہریال نظر آتی ہے۔ ابر بہار مرکب اضافی ہے، موسم بہار کاباد<u>ل۔ ب</u>نات ع جمع ہے اس کاواحد بنت ہے بمعنی لڑی۔ نبات ع واحد نبت بمعنی گھاس۔ مہدع مجوارہ،یالنا بیر ور پر ور دن سے امر کاصیغہ ہے : پرورش کرے، بزائد ہے۔ خلعت نوروزی وہ جوڑا جواریانیوں کی عید کے دن بادشاہوں کی طرف ہے انعام دیاجا تا تھا۔ نوروز فارس کے نیومیوں کے نزدیک وہ دن ہو تاہے جب کہ آفتاب بُرج حمل پر پہو پڑتاہے ، اور دہ فرور دین لینی فارسی مبینے کا پہلاون ہے جس سے سال شروع ہو تاہے ،اور وہ قریب قریب چیت کے مہینے ا کے وسط میں واقع ہوتا ہے پہلے زمانے میں باوشاہ حضرات اس ون میں جشن کرتے تھے اور اُمراءِ دولت اور ملاز مین کو نئ نئ جوڑی دیتے تھے۔ الغرض اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ غدائے بزرگ وبرتر نے نئ نئ جوڑیوں کی جگہ در ختوں کو ہرے بھرے سیتے عطا فرمائے ،ادر جب نور وز ہو تاہے ای دفت سے بہار کازبانہ شروع ہو تاہے (حاشیہ گلستاں مترجم ارد ومؤلفہ مولانا عبد الباری آئ ) <u>اطفال طفل کی جمع</u>ہ، یہاں شاخوں کو بچوں ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ شاخ ک شہی۔ قدوم کے آنا۔ موسم ربیع موسم بہار۔ ممااہ نوبی۔ شکوفہ کلی۔ عُصارہ مین کے ضمہ کے ساتھ ہے نجو ڑاہوا۔ تحل عَ شہد کی مکھی۔ عُصارہ ُ نحل سے مراد وہ رس ہے جو شہد کی کھیاں در ختوں سے چوستی ہیں۔ قدرت ع قادر ہوہا۔ فاکق برتر۔ شہد وہ میٹھاشیر ہ جو شہد کی کھیاں جع تاتونانے بکف آری دبغلت شخوری قطعه ابروبادومه وخورشيد وفلك دركارند شرط انصاف نباشدكه توفرمال نبرى ہمہ از بہر توسر گشتہ و فرمال بر دار

۱۳ شرح أردو گلستان

ترجمہ: د() بنول، بواد باند، سور ناور آسان سب کام میں نکے ہوئے ہیں، تاکہ تورونی ہفیلی میں لاستار س و فضت کے ساتھ نہ کھائے۔

الهار گلستان

ور خبر است از سر ور کا گنات مفحر موجودات رحمتِ عالمیال صفوت ِ آومیال تتمه دورِزمال۔

ترجمہ: ۔ کا نتات سے سر داراور باعث نخر عالم رحمت جبال تمام انسانوں میں برگزیدہ بستی، زمانہ کے دور کو مکمل کرتے والے معفرت محر مصطفیٰ عملی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے = (جس وات کی صفات

(١) بيت مَنْفِيعٌ مُطاعٌ نَبِي كَرِيْمٌ فَسِيمٌ جَسِيمٌ نَسِيمٌ وَسِيمٌ

(٢) بَلَغَ العُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَـمَالِـهِ

(٣) حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَـلُوْا عَلَيْهِ وَ آلِـهِ

مرجمہ: \_(۱) شفاعت کرنے والے ، جن کی اطاعت کی گئی، نی بزرگ، تقلیم کرنے والے ، خوبصورت خوشبو والے اور حسین تیں۔

(r) بلند مرجبه بهناد و في النبط كمال كى وجدت الله اورائد ميريول كودور كياات جمال الورس

(r) آپ ﷺ کی تمام ماد تمی الحیمی بین ﴿ أَنْ بِرَاور أَنْ كَ آلُ واولاد بِرورود تجیجو

حل الفاظ و مطلب ن شفق عن شفاعت كرنے والے عنی حضور اكرم صلى الله عليه وسلم بروز قيامت النابي وال كا شفاعت فر مائيں ك اور الله تبارك و تعالى آپ كا شفاعت قبول فرماكر كنهاروں كو جنت ميں داخل فرمائيں كيد فيطاع تن اسم مفاول كا مبيضة بهمنى جس كى اطاعت كى مخى، يعنى آپ سالله كے سب حضرات

مطیع و فرمانبر دار ہیں جو بھی آ کی اطاعت سے خارج ہوگادہ برگز مسلمان نہیں ہوسکا۔ نہی 📅 👸 غیب کی خبر دینے والے ، یعنی حضور برنور علی اللہ کی طرف سے لوگوں کو غیب کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سر فراز فر المااور خاتم النبین بنایا۔ گرینم ع سخی، د فیاض۔ آپ خود بھوے رہ کر اور وں کو کھلایا کرتے تھے۔ المستنبہ کے معنی خوبصورت کے بھی آئے ہیں،اور متیم کے معنی تعتیم کرنے کے بھی آتے ہیں چو نکہ آپ بروز قامت کوڑے جام تقیم فرمائی مے ای وجہ سے آپ کو قتیم کہا کمیار جسینم خوبصورت نبینم خوشہو والے ، محاب کابیان ہے کہ آپ کے جم مبارک کی خوشبو مشک عبر سے بھی کہیں زیادہ خوشبو دار تھی۔ وسیم ع اس کے معنی مجی حسین اور خوبصورت کے ہیں۔ بَلغَ ع فعل ماضی وہ پہونچ محصے۔ العُلمی کی بلندور جات۔ کمال یہ لفظ عربی اور اُرد و دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف معانی آتے ہیں: عجیب کام، انو تھی بات، الصنبها، خوال، عمر كى، وغيره كشف دور كيار جمال ع خوبصور في وسنت الحصير يعصال عنصلة کی جع ہے، عاد تیں۔ صَلُو االح مم لوگ أن ير اور أن كے آل داولاد ير درود وسلام بيجو۔ خبر ع حديث ٹریف۔ سرور کا نکات کا نکات کے سروار۔ مفح موجودات موجودات کے لئے باعث فخر۔ رحمتِ عالمیال جہاں والول کیلئے رحمت۔ صفوت بر گزیدہ - تتمتہ سملہ ، مکمل کر نیوالے ۔ وورزماں زمانے کے وور کو۔ اپوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ چینخ سعدیؓ نے فرملاہے کہ آتاو مولیٰ جناب محمد رسو**ل اللہ صلی اللہ علیہ** وسلم نے ۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ،اس ارشاد کو شخ نے اشعار کے بعد از بندگانِ گنهگار الخ سے بیان کیا ہے ،اشعار میں آپ کے اوصاف میں سے چند اوصاف بیان قرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مشفیع ہیں اور لوگ آپ کے تھم کے تابع و فرمانبرداد میں اور آپ ایسے نی ہیں جن کے اخلاق کر بمانہ ہیں، اور آپ حسین و خوبصورت ہیں، آپ اپنے کمالات کی بناء پر او نیچے مراتب میں پروینچے اور حق جل وعلانے آپ کے نور جمال سے کفر وشرک کی تاریکیوں کو دور فربایا،اور آپ کی عادت شریف عده ترین بین، ہم کو چاہئے کہ آپ اور آپ کی آل واولاد پر در وو وسلام کی وُ البيال نِجِما ور قبر ما نئيل \_ صلى الله على النبي الكريم و آله وسلم \_

بیت چه میم دیوارامت را که داروچول تو پشینبال چه باک از موج بح آن را که باشد نوح کشتیال

ر رجمہ: ۔امت کی دیوار کیا عم کرے جو تجھ جیسا محافظ رکھتی ہے موجود ہے۔

دریاکی موجوں ہے اس کشتی کو کیاخوف جسکا کھیون بار اور کشتی چلانے والا نوح علیہ السلام جیہا ہو۔

حل الفاظ و مطلب: ۔ عم ع فکر پشیبال محافظ و گرال ہاک ڈر، خوف، ہراس موج یہ نفظ عربی اردو دونوں میں استعال ہوتا ہے، اسکے معنی ہیں: لبر، اُمنگ، جوش، ولولہ وغیر واسکی جمع امواج آتی ہے۔ بحر سمندر، وریا۔ جمع، بحار۔ نوع آبک پیغیر ہیں جن کانام عبدالغفار ہے۔ نوح کے معنی آتے ہیں رونے کے ، چونکہ آپ امت کفر وضلالت ہے فکل کر داو آپ کی خواہش یہ تھی کہ اُمت کفر وضلالت ہے فکل کر داو راست پر آجائے، چنانچہ آپ نے ماڑھے نوسوہرس وعوت و تبلیخ کا کام انجام دیا جب آپ نے دیکھا کہ قوم کو

سیری نفیحت اڑ نہیں کرتی ہے تو آپ نے اللہ ہے دعاء کی کہ یا خداو ند قدوس ال تمام کو ہلاک وہر باد کردستے بیانچہ آپ کو کئی ہنانے کا اللہ نے حکم دیادور آپ کشتی ہیں سوار ہو مجے ،اور ایمان والے اس تند و تیز طوفان سے کنوظ رہے اور کا فروں کو اس میں غرق کر دیا گیا۔ کشتی بان سمتی چلانے والا ، ملاح، کھیوا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اس امت محمدی کو کیا غم و نگر ہے جب کہ آپ جیسی ہستی موجود ہے اور سمندرکی خطر ناک موجول سے اس کشتی کو کیا خوف دہراس جس کا ملاح و علیہ السلام جیسا ہو۔

که کیے از بندگانِ گنهگار پریشانِ روزگار دستِ انابت بامیدِ اجابت بدرگاہِ خداوند جل وعلا برداردایزد تعالی درو نظرنه کند بازش بخواند بارِ دیگر اعراض فرماید بازش به نضر تع وزاری بخواند حق سجانهٔ وتعالی گوید یا ملاکئی کندی قِدِ استَحَدیدتُ مِنُ عَبُدِی وَ لَیْسَ لَهٔ غَیْرِی دعوتش را اجابت کردم وامیدش بر آوردم که از بسیاری دعاوگریه بنده جمی شرم دارم۔

ترجمہ :۔ جس وقت کہ گنبگار اور زمانہ سے پریشان بندوں میں سے کوئی قبولیت کی آس لگا کر خداو ند بزرگ دیر تر کی بارگاہ میں توبہ کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر نہیں فرماتے ، بندہ پھر اس کو پپار تاہے تو دوسر ک مرتبہ مجھی خدا تعالیٰ بے توجی فرماتے ہیں بندہ پھر اس کو گریہ دزار ک کے ساتھ پپار تاہے تو حق سجانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتو! مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے اور اس کا میرے علاوہ کوئی دوسر اسہار انہیں ہے میں نے اسکی دعاء قبول کی اور اسکی آرزو پوری کردی کیونکہ بندہ کے بہت زیادہ دُعااور آہو دِکاکرنے سے مجھے شرم آتی

عل الفاظ و مطلب: -روزگار زماند انابت رجوع کرنا، توبه کرنا، فدای طرف اکل بونا امید آرزو، محروسه اجابت دعاکا قبول کرنا - ایزد بمیشه بهیشه ریخه وال ذات، یعنی الله تعالی - نظر توجه به از بحر راعراض به توجهی، کس سے منع موڑ لینا - نظر تع گرگزانا، خشوع و خضو عمر نارزادی رونا، آه و بکا کرناسجان وه ذات جو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ باری تعالی کے صفاتی نامول میں سے ہدمانک ملک کی جمع ہے، بمعنی فرشتہ است میں شر ما تا ہول ۔ دعوت یکارنا۔

شیخ سعدیؓ نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں حضور اکرم علاقہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ توای حدیث کا مغہوم "کے از بندگان" سے بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب واشتح ہے لہذا ترجمہ ہی سے سمجھ لیں۔

(بی<sup>ت کرم</sup> بین ولطف خداد ندگار گنه بنده کر دست واوشر میار

ترجمه: - الله تعالى كى مبر بانى اور بخشش تودكي كر كناه بنده نے كيااور وہ شر منده بـ

ص الفاظ و مطلب: - كرم ع بخش ، عنايت ، توجه لطف ع مهربانی ، زی بین ویدن سے امر حاضر بے ، تود كھے ۔ أو اسم اشارہ بے ، دہ - شرمسار شرمندہ ۔

مطلب سے کہ اللہ تعانیٰ کو اپنے بندول کے آہ و یکا سے شرم آتی ہے ادر اس کے رونے و طونے کی وجہ سے بندول کے مختابوں سے در گذر کرتے ہیں اور معاف کردیتے ہیں ، اور فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! جب بندہ جھے بار بار پکار تاہے تو جھے شرم آتی ہے اور میں اسکے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اس لئے کہ میرے مواکوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔

عاكفانِ كعبه كلالش به تقفيم عبادت معترفندكه مَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وواصفانِ حليه بمالش منسوب كهمًا عَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعُرِفَتِكَ-

ترجمہ:۔ اس کے طال کے کعبہ ہیں اعتکاف کرنے والے اپنی عبادت کی کو تابی کا یوں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا، اور اس کے جمال کا ملیہ بیان کرنے والے جیرت سے منسوب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تھے نہیں پیچانا جیسا کہ تیرے پیچائے کا حق تھا۔

حل الفاظ و مطلب : - عاكفان ع عاكف كى جمع باعتكاف كرنے والے، كوشہ ين بيضے دالے بالل يوركى د تقصير ع كوتاتى، كى عالف كى جمع باعتكاف كرنے والے، كوشہ ين بيشے دالے بالل مطلب بيہ به جو خدائ بررگ و برتر كے جلال كے كفيہ ميں بيشے والے بيں وہ اپنى عبادت كى كى كا اقرار كرتے ہيں وہ اپنى عبادت كى كى كا اقرار كرتے ہيں كہ ہم نے تيرى عبادت كاكوئى حق اوا نيس كيا جيها كہ آقاو مولى جناب محد رسول اللہ عباق جو كہ ہر وقت اللہ تعالى عبادت ميں مشغول رہتے ہے آپ نے فرمايا ما عبد ناك حق عبادة قيات ، اب بار اله جيها كہ تيرى عبادت ميں مشغول رہتے ہے آپ نے فرمايا ما عبد ناك حق عبد الله عبد الله عبداكہ تيرى عبادت كى عبادت بم سے نہ ہو كى، اور جس طرح تجھے بيجا نتا جا جات ہى اس طرح جان اور بھی اللہ عبد تا اللہ عبداكہ تيرى عبادت كرنى جات تا و مولى بي اللہ عبداك مولى بيں۔

قطعه گرکے وصف اوز من پر سید بول از بے نشال چہ گوید باد عاشقال کشتگانِ معثو تند بر نیا بد ز کشتگاں آواز

تر جمہ:۔ (۱) اگر کو کی مخص اس کا و صف مجھ سے دریافت کرے ہیا تو بے دل عاش اس بے نشان میں میں میں میں سیم

وات كے بارے يس كيا كه سكاہے۔

(۲) تمام عاشق معثوق کے مارے ہوئے ہیں۔ اور مقتولوں نے آواز نہیں نکلتی۔ حل الفاظ و مطلب: ۔ گرحرف شرط ہے، اگر کے نہ کوئی شخص۔ وصف تعریف، جمع اوصاف۔ زمّن مجھ سے۔ برسد پوچھے۔ بیدل بغیر دل والا۔ چہ کوید کیا کہے۔ باز نب اس کے دومعنی ہیں (۱) دوسری بار (۲) ظاہر ہونا، جب اس کے معنی دوسری بارلیں عے تو مطلب ہوگا کہ جب اس کی حمد و ثنا کرنے والے شروع

ے نثان ہے اس کے متعلق صاف لفظول میں کھل کر پچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ کشتگان کشتہ کی جمع ہے، ہوئے میں۔برنیاید آواز 'آواز نہیں نکلی۔ مطلب یہ ہے کہ اسکے چاہنے دالے اسکی ذات و صفات میں اس طری ز

کے از صاحبدلان بحسبیب مراتبہ فرو بردہ بود و در بحر مکاشفہ منتغرق شدہ حالے کہ ازاں معاملت باز آمد میکے از محیال گفت ازیں لوستاں کہ بودی چہ تحنہ کرامت کردی اصحاب را گفت بخاطر داشتم که چول بدر خت گل برسم دامنے پر کنم ر مدیر اصحاب راجول برسیدم بوئے هم چنال مست کرد که دامنم از دست بر دنت\_

تر جمیہ: ۔ ول دالوں میں ہے ایک مخص مراقبہ میں سر جھائے ہوئے تھاادر مکاشفہ کے سمندر میں ڈوہا ہوا تھا جب اس کیفیت ہے واپس آیا توروستوں میں ہے ایک فخص نے کہا کہ جس باغ میں آپ تھے وہاں ہے روستوں کیلئے بزرگی کا کیا تخد لیکر آئے اس بزرگ نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ جہ مچیول کے در ختوں کے پاس پیونچوں گا توووستوں کو ہربیہ دینے کی خاطر دامن مجر لوں گالیکن جب میں وہاں پیون<sub>جا</sub> تؤ پھولول کی خوشہونے مجھے ایسامست کر دیا کہ میر ادامن ہاتھ سے چھوٹ کیا۔

ح**ل الفاظ و مطلب: ۔ صاحبرلاں** صاحبدل کی جمع ہے ، دل دالے بعنی حضرات صوفیائے کرام رحم م<sub>اللہ و</sub> تعالیٰ اس مقام پر خود شخ سعدیؒ مراد ہیں۔مراتبہ گردن جھکانا، یکسوہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ بح سمندر، دریا، جع بحار۔ مکاشف مونا، اسرار غیبیہ کا کھل جانا، ول کی دہ حالت جس میں کسی بزرگ کے دل ک حالت منکشف ہو جاتے ہیں۔خاطر طاء کے کسرہ کے ساتھ ، بمعنی دل۔ای طرح ان خیالات کوجوول میں آتے ہیں خاطر کہاجا تاہے۔ور حت کل مرکب اضافی ہے، پھولول کادر خت۔ برسم رسید ن ہے واحد متکلم کا صیغہ ے اور ب زاکد ہے ، میں پہونچول گا۔وامنم از دست ہر فت میرادامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، مطلب یہ ہے کہ ر اقبدادر مکاشفه کی حالت میں آدمی اینے ہوش میں نہیں رہتا۔

قطعه اے مرغ سحر عشق زیر وانہ بیاموز کال سوختہ را جال شدہ و آواز نیا یہ این مدعیال در طلبش بخبرانند کال راکه خبر شدخبرش باز نیامه

ترجمه -(۱) اے سحر کے ہرندے ہروانہ ہے عشق کرنا سکھ کہ اس دل ملے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی۔ (۲) اسکی طلب میں یہ محبت کے دعویٰ کر نیوالے بے خبر میں اس لئے کہ جس محض کو خبر ہو جاتی ہے

ا پھراس کی خبر نہیں آتی۔

صل الفاظ و مطلب : \_ مرغ سح \_ وقت منگنانے والا پر ندہ لین بلبل عشق ت مجت کرنا۔ بیاموز آموزیدن سے امر حاضر ہے ، تو سکھ ۔ سوخت سوختن ہے اسم مفعول کا صیفہ ہے ، دل جلا ؛ وا \_ آواز نیاں آئی۔ مدعیان مدی کی جمع ہے ، دعویٰ کرنے والے ۔ طلب ع تلاش کرتا، بے خبرانند بے خبر انیا ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر صحح معنوں میں تم عشق و محبت کرنا چاہج ہو تو پہلے پرواند ہے محبت کرنا سکھ لو ، اس لئے کہ پروانے آگ کی محبت میں اس طرح سر شار ہیں کہ جان بھی دید ہے ہیں اور آبیں نہیں ہمراکرتے ، اور انسان تو صرف عشق کا دعویٰ کرنے والا ہے اور اس کی راہ میں شور مجانے والا ہے لیکن اسر ار محبت و عشق ہے نا آشنا ہے اس لئے کہ جولوگ اسر ار محبت و معمونت پر مطلع ہو جاتے ہیں اس کو تو اپنی ہستی کی بھی خبر نہیں رہتی تو معثوق کے اوصاف کیا ہیان کر سکیں گے۔

تطعه اے برتراز خیال و قیاس و گمان و دہم و زہر چه گفته اندو شنیدیم و خوانده ایم د فترتمام گشت و بیایاں رسیدعم ما ہمچنال درادل وصف تو مانده ایم

تر جمہ:۔(۱) اے دہذات جو تیاں دخیال و گمان اور وہم ہے برتر ہے۔ اور جو کچھ لوگوں نے بیان کیاہے اور ہم نے سنا اور پڑھاہے ( تواس سے بھی زیادہ بلندہے )۔

(۲) دفتر پوراہو کیااور عمر آخری دور میں پہنو کچ گئی۔ اور ہم ویسے ہی تیری تعریف کے ابتدائی حصے میں پڑے ہوئے ۔۔

صل الفاظ و مطلب :۔ خیال اسکو کہتے ہیں جو سوتے وقت ذہن میں صورت عاصل ہوتی ہے، ای طرح اس صورت کو بھی کہتے ہیں جو انسان عالت بیداری میں ذہن میں لا تا ہے۔ شنید یم ہم نے ساہے۔خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اے خداو نرقدوس تیری ذات ان سب خیالات اور قیاس اور وہم و گمان سے بالا ترہے جو کچھ لوگول نے بیان کیا ہے ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔

چنانچه شاعر کہتاہے ۔

نعر توول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری بہجیان بہی ہے

قیاک ایک کودوسرے پراندازہ لگانا۔ گمان خیال۔ دفتر تمام گشت دفتر تکمل ہو گیا، دفتر سے مراد کتاب مرح ہے۔ لیعنی مدح دتعریف کابیان یہاں آگر میں نے تمام کر دیا، ادر ہماری عمر بھی اپنی انتہا کو پہونچ گئی گر ہم دیسے کے دیسے ہی رہ گئے تیرا بہلاد صف بھی بیان نہیں کر سکے۔

## ذكر محامد بإدشاه اسلام اتابك ابو بكربن سعد بن زنگی نور الله تربته

زكر جميل سعدى كه درانواه عوام افآده است وصيت شخنش كه در بسط زميل رفته وقصب الحيب حديثش كه جميحو هنكرى خور ندور قعه منشآتش كه جميحو كاغنوزرى برئر بر كمال فضل وبلاغت او حمل نتوال كرد بلكه خداو ند جهال وقطب دائره كزمال و قائم مقام سليمان وناصر ابل ايمان ا تا بك اعظم مظفر الدنيا والدين ابو بكر بن سعد زنگ طِلُ اللَّه تعالىٰ فِي ارُضِه رَبِّ إرُضِ عَنْهُ وَ اَرُضِه بِه عين عنايت نظر كرده است و تحسين بلغ فر موده وارادت صادق نموده لاجرم كافه انام از خواص وعوام به است و تحسين بلغ فر موده وارادت صادق نموده لاجرم كافه انام از خواص وعوام به محبت او گرائيده اندكه النَّاسُ على دِيْنِ مُلُوكِهمُ -

تر جمیه: به بادشاه اسلام اتا بک ابو بکر بن سعد بن زنگی نور الله تربته (الله تعالی اس کی قبر کومنور قرمائے آین!) کی خوبیوں کابیان ب

سے سعد ی کاذ کر خیر جو عوام کی زبانوں پر جاری ہے اور اس کے کلام کی شہرت پوری بھیلی ہوئی زمین پر یو نجی ہے ادر اس کے کلام کے ملتے کولوگ شکر کی طرح کھاتے ہیں اور اس کے مضمون نگاری کے خطوط کو سونے کے گئڑے کی طرح بیجائے ہیں ان تمام کو سعدی کی بزرگی اور بلاغت کے کمال پر محمول نہ کیا جائے بلکہ دنیا کے مالک اور زماند کے دائرہ کے قطب حضرت سلیمان کے قائم مقام اہل ایمان کی مدد کرنے والے اتابک اعظم دین ود نیا کے نتح مندابو بکر سعد زنگی کے بیٹے (اللہ تعالٰ کاسابیہ اسکی بادشاہت میں رہے اے پر در د گار! تواس ہے خوش ہو ادر اس کو راضی رکھ)نے نظر عنایت فر انی اور بہت زیادہ تعریف فر مانی ہے اور سچی عقیدت کا ظہار فر ملیاہے، مجبور آپوری مخلوق خواص دعوام اس کی محبت کی طرف ائل ہوئے ہیں اور لوگ اپنے باد شاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ محل الفاظ و مطلب . \_ ذکر ع بیان کرنا،یاد کرنا،الله کاذکر کرنا، جمع اذکار محامه ع محمدة کی جمع <sub>ب</sub>ے تعریفیں، خوبیال۔ اتابک اوب سکھانے والا، تکہبان، معلّم، ملک شیر از کے ہاد شاہو ل کا لقب اتا بک ہوا کرتا تھا، اور الن کواتا یک اس وجہ سے کہا تمیا ہے کہ سعد بن زنگی شخص جوان کا مورث اعلیٰ تھاوہ سنجر کے یہاں اتالیق ومعلّم تھے۔ نَوَّرَ اللَّهُ تُوبَيَّةُ الله تعالى اس كى قبر كونور سے بعرد، صاحب كتاب يشخ مصلح الدين في اپنا تخلص سعد بن ابو كم بن سعد زیجی سے نام کی مناسبت سے سعدی تجویز کیا تھا۔ جمیل خوبصورت۔ خیر مجملائی۔ انواد نوہ کی جمع ہے بمعنی منھ۔ صیت شہرت، مشہور ہونا۔ قصب الجیب عمّنا۔ مولاناعبدالبادیؒ نے عاشیہ گلستاں مترجم میں فرہایاہے کہ اس کے معن میں او کول کا بختلاف ہے، بعض شارح کہتے ہیں کہ اوّل در وم حرف پر فقہ اور جیم پر حرکت کر ہے، کانس کا جر کو کہتے ہیں جو بچھ شیریں ہوتی ہے۔ مطلب سے کہ سعدی کی ادنی باتوں کی بھی بردی قدر ہوتی ہے اور بعض نے

الباہ کہ وہ تھب الحبیب ہے اور سنے کے معنی ہیں ہے، کیکن مقام تر یف ہیں پہلا قول بی زیاوہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تین بات، جمع تخباے بسیط زین روۓ زمین، پھیلی ہوئی زمین و تھ برچہ مشقات موادات، معمون اس مراد شخ معدی کی تھا نیف ہیں۔ فضل عی بررگی۔ حمل کی محمول کرنا۔ فقلب او ہے گی تی سارہ کانام، قائم مقام سلیمان چو نکہ سلیمان کاوار السلطنت ٹیر از تھا اور اتا بک ابو بکر بھی شیر از کایاد شاہ تھا ای او ہے گی تی سام مالی علیہ السلام کے قائمقام ہیں۔ ناصر ع اسم فاعل کا سیفہ ہی در کر نے واللہ ایمل ائیان ہے کہ انجاب کہ دہ سلیمان علیہ السلام کے قائمقام ہیں۔ ناصر ع اسم فاعل کا سیفہ ہی مدد کر نے واللہ ایمل ائیان ایمان والے منظفر الدین والدین والدین کا میاب وارش زیمن، کامیابی پانے واللہ فل اللہ تعالی کا سابہ ارض زیمن، ملک ارض میں ہو جاد وارض کو نوش کر گئے۔ عین عزایت چشم عزایت۔ تحسین بلغ بہت زیادہ تحریف کا تھا ہو کہ انہ ہو کہ بہت زیادہ تر بیف کے اور اس کو نوش کر بھوتے ہیں، وعالیا ما طور پر اپنے وقت کے بادشاہ کے تی ہیں۔ بہت زیادہ تر بیا کہ کہ کہ کہ ہورے ہو جارا کہ وی بی بہت ہو میں ہو جارا کہ والے دین ہی پر جا" اس عبادت کا مطلب ترجمہ سے ظاہر ہا اکا الشاف کی دین کی روز کر این ہیں ہو جو میں ہو میں ہو ایک میں۔ شخص مدی نے نوال کرتے ہیں اور میری اونی ہی ہو ہی۔ نیس اور میری افغات کو کی بہت کی کہ دور وور دور ایجاتے ہیں یہ ساری چیزیں میری وائی نفسیلت اور کمال کی وجہ سے نمیس ہیں بلکہ یا دشاہ ور بیا ہے ہیں یہ ساری چیزیں میری وائی نفسیلت اور کمال کی وجہ سے نمیس ہیں بلکہ یا دشاہ ور دیہ بیسہ کی طرح دور دور ایجاتے ہیں یہ ساری چیزیں میری وائی نفسیلت اور کمال کی وجہ سے نمیس ہیں بلکہ یا دشاہ ور دیہ بیسہ کی طرح دور دور ایجاتے ہیں یہ ساری چیزیں میری وائی نفسیلت اور کمال کی وجہ سے نمیس ہیں بلکہ یا دشاہ ور دیہ بیا ہے۔

رباعی زانگه که ترابرمن ممکین نظرست آثار م از آفتاب مشهور ترست گرخود جمه عیب هابدین بنده درست هرعیب کی سلطال به بیندد جنرست

ترجمہ:۔ (۱)جسوفت ہے مجھ غریب پرتیری نظر ہے میری نشانیاں سورج سے زیادہ مشہور ہیں۔ (۲)اگرچہ تمام عیب اس بندہ میں (لیکن) ہر دہ عیب جسکو باد شاہ پیند کرے دہ ہنر ہے۔ حل الفاظ و مطلب :۔ نِ آنگہ جس دفت ہے۔ برمن مسکین مجھ غریب پر۔ نظر شفقت، توجہ آتار

ع انرکی جمع ہے، معنی ہیں نشانات اس مقام پر شخ سعدی کا کلام مراد ہے۔ مشہور تر بہت زیادہ مشہور۔ عیب ع برائی، نقص، جمع عیوب۔ سلطان بادشاہ، جمع سلاطین۔ شخ سعدیؒ نے فرمایا ہے کہ جب سے بادشاہ کی نظر عنایت اس غریب پریزی اس وقت سے میراکلام سورج سے زیادہ مشہور ہو گیا،اگرچہ میرے اندر تمام عیب ہی عیب ہیں

اں کریب پر پری اس وسٹ سے میر ہما کا روان سے روان کا میر سے انتصار و کلام کو ہنر ہی سمجھنا جا ہے۔ لیکن جس عیب کو باد شاہ پسند کر لے وہ ہنر ہو جا تا ہے لہٰ دامیر سے اشعار و کلام کو ہنر ہی سمجھنا جا ہے۔

قطعہ کِلے خوشبوئے در حمّام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدوگفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلآویز تومستم شرح أددو كلست

بكفتا من ركلے ناچيز بودم وليكن مدتے باگل نشستم جمال ہمنشیں در من اٹر کر د وگرنه من هال خاکم که جستم

ترجمہ:۔ (۱)خوشبودارمٹی حام میں ایک دن، میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے بچھ کو کمی

(۲) میں نے اس سے کہاکہ تو مشک ہے یا جمیر ہے؟ کہ تیری دن آویز خو شبوے میں مست : وحمیا : وال

(m) اس نے کہاکہ میں ایک ناچیز مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کی ہم نشیں رہی ہو ل

(۳) تومیرے ہمنشیں کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا ورنہ تومیں دی مٹی ہوں جیسی کہ پہلے تھی

حل الفاظ و مطلب: <u>گلے خوشبو</u>ئے خوشبودار مٹی،ملتانی مٹی کوعرق گلاب دغیرہے کوندھ کر تئام میں ر<sub>ک</sub>و

دیتے تھے تاکہ نہاتے وقت اس سے سر دھو سکیں۔ حمام ع عسل خاند۔ رسید پہونجی۔ محبوب معثوق، بیارا

ایک تتم کی مرکب خو شبوہ جو صندل و گلاب و مُشک وزعفران سے ملا کر بتائی جاتی ہے۔ بوئے ولاَویز ول ش

خوشبور خاک مٹی۔ مدتتے ایک عرصہ۔ جمال ع خوبصورتی۔ من ہمال میں دہی ہول۔

اس حکایت و قطعه کاخلاصہ ریہ ہے کہ صحبت وجہنشینی کااڑ ہو تاہے، نیک وصالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہے آ دمی نیک و صالح بنیآ ہے ادر برے **لوگوں سے** اختلاط و میل جول کا جتیجہ براہو تا ہے، تو شخ سعدیؓ یہ کمبنا چاہتے ہیں کہ میر ن

شہرت کا سبب باوشاہ کی نظر عنایت اور ہم نشین ہے نہ کہ میرے ذاتی کمالات۔

اللَّهُمَّ مَتِّع المُسُلِمِيُنَ بِطُولِ حَيَاتِهٖ وَ ضَاعِث ثَوَابَ جَمِيلِهٖ وَ ﴾ حَسَنَاتَهِ وَارُفَعُ دَرَجَ آوِدًائِهِ وَ وُلاَتِهِ وَدَمِّرُ عَلَىٰ آعُدَائِهِ وَ شُنَاتِهِ بِمَا لْتُلِيَ فِي الْقُرُآنِ مِنُ آيَاتِهِ وَ آمِنُ بَلَدَهُ يَا رَبِّ وَ احْفَظُ وَلَدَهُ.

تر جمیر: ۔اے اللہ مسلمانوں کواس کی عمر دراز کر کے نقع پیونجااور اسکے خوبیوں کے ٹواب اور نیکیوں کے اجر کودو گنا کردے اور اسکے دوستوں اور نو کرول کے درج بلند کر اور اس سے دستنی رکھنے والوں اور برا جاہتے والوں کو ہلاک اروے قرآن شریف کی ان آیوں کی برکت سے جن کی الماوت کی جاتی ہے اور اسکے شہر کوامن میں رکھ اور اس کی اولاد کی حفاظت فرمایہ

حَلَ القَاظُ ومطلب : - اللَّهُمْ الماللة مَتِّع أَب تفعيل بعد واحد عاضر فعل امر به اوريهال وعاء كيك ے، معنی بیں تو نفع بہونیا۔ المسلمین جمع ند کرسالم نے حالت تصی میں بے سلم کی جمع ہے۔ طول ع وراز کرنار حیات ع زندی مضاعف باب مغاطب ہے منودوکناکردے۔ نواب بدلہ جمیل ع خوبی۔ حسنات ع صنة کی جمع ہے، جمعن <del>نکل</del> ارفع بلند کر۔ دَرَج درجة کی جمع ہے، درجات۔ <u>آوڈاہ ک</u> وَدُوْدٌ ک جمع ہے، جمعن دوست، واحباب۔ وُلاَةٌ والى كى جمع ہے جمعنى حاكم۔ دَمِرٌ تو ہلاك كردے۔ اعداءٌ عدوٌّ كى جن

ے، بمعنی دشمن شندات براحیات والے، دشنی رکھنے والے۔ فلی علادت سے نعل مجبول ہے اور ماضی یہاں مضارع کے معنی میں ہے، علاوت کی جاتی ہے۔ آیات آیت کی جمع ہے، قر آن کریم کی آیت، نشانی، علامت۔ آوئ مامون رکھ۔ بیار ہ اے ہمارے پرورد کار۔ رَبِ اصل میں دَبِی تحلیائے شکلم حذف کروی گئی ہے کثرت استعال کی وجہ سے۔ واحد فظ ادر حفاظت فرما۔ ولد کے لڑکا، جمع اولاد۔

تُطعم لَقَدُ سَعِدَ الذُّنُيَا بِهِ دَامَ سَعَدُهُ ۚ وَ آيَدَهُ الْمَوُلَى بِٱلَّوِيَةِ النَّصُرِ كَذَالِكَ تَنُشَا لِيُنَةً هُوَ عِرُقُهَا وَحُسُنُ نَبَاتِ الآرُضِ مِنُ كَرَمِ البَدُرِ

ترجمہ:۔ (۱) تحقیق کہ دنیااس کی دجہ سے نیک ہوئی خدااس کی نیکی کو ہمیشہ رکھے ۔ اے مولی اس کی مدد کر فتح مندی کے جھنڈوں ہے۔

(۲) اس طرع اس کی شاخیں بڑھتی ہیں جس کی اصل اور جڑخود ودہے۔ زمین کی پیدادار کی خوبی نیج کی عمد گ کی وجہ "

ہے ہوتی ہے۔

صل الفاظ و مطلب: \_ قَدُ نعل كا علامت ب اوريبال تحقيق كے معن بين ہے ۔ سَعِدَ وہ نيك بخت ہوا۔

اَيَّدَ يه فعل ماضى بے ليكن ستقبل كے معنى بين بهاس لئے كه فعل مائنى جب دعاء كے لئے آئے تو مستقبل كے معنى بين ہوتا ہے ۔ المولى آقا۔ آلويَةٌ جمندے النصر مدو۔ كَذَالِكَ اَى طَرح د تنشأ بر هتى ہے،

العلق بھولتى ہے ۔ لِينَةَ شاخ ۔ عِدُقْ جڑ ۔ كُسُنْ محدگ دنبات عبدك جمع ہے، گھاس، زبين كى بيدادار۔

الدَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

مطلب بیہ ہے کہ شخ سعدیؒ نے باد شاہ ابو بمرکیلئے خداد ند قد دس سے وَعالی ہے کہ :اے خداد ند قد دس!ابو بمر باد شاہ ک وجہ سے دنیا نیک بخت ہو گئی تواسکی نیک بختی کو ہمیشہ ہر قرار رکھ ادر کامیا بی و کامر اتی کے حصنڈوں سے اسکی اعانت دنصرت فرما،ای طرح اسکے صاحبزادے کو ہنا۔

ایز د تعالی و تقترس خطه ً پاک شیر از را به بهیبت ِ حاکمانِ عادل دبهمت ِ عالمانِ عامل تازمانِ قیامت درامانِ سلامت نگهدار د ۔

تر جمہہ:۔ اللہ پاک دہر تر شیر از کی پاک زمین کو انصاف کرنے دالے حاکموں ادر عالم باعمل لوگوں کی برکت ہے قیامت کے زمانے تک سلامت دیرامن رکھے۔

قطعه اقلیم پارس راغم از آسیب دہر نیست تابر سرش بود چو تواے سایہ خدا امر دز کس نثال ند ہدور بسیطِ خاک مانند آستانِ ورت مامنِ رضا برتست پاسِ خاطر بیچارگان وشکر برماو برخدائے جہال آفریں جزا

### يارب زبادِ فتنه نگهدار خاك پارس چندانکه خاک را بود وبادر ابقا

(۲) آج روئے زمین پر کوئی تخص نشان مبیں وے سکتا، کہ تیرے در دازے کی چو کھٹ کی مانند کوئی جگہ خوشی دیناہ کی ہے۔ (۳) تیرے اوپر غریبوں کی دل جوئی واجب ہے،اور ہم پر شکر کرنا واجب ہے اور جہال کے پیدا کرنے والے پراس کا

(m) اے خدا نتنہ کی ہواہے فارس کی سر زمین کو محفوظ رکھ، جتنا کہ مٹی اور ہوا کو بقا ہو۔ حل الفاظ و مطلب: \_ايزد تعالى الله تعالى فقرس بزرگ وبرتر ومقدس- خطه كاك مركب توصيى ے ، پاک خطر - ماکمال حاکم کی جمع ہے۔ عادل ع انصاف کرنے والا۔ ہمت توجد، برکت۔ عالمال عالم کی جع ب، جانے والے۔ عامل عمل كرنے والا۔ تازمانِ قيامت كے زمانے تك امان محفوظ۔ مطلب یہ ہے کہ شخ سعدیؓ نے اللہ تعالیٰ ہے ملک شیر از کے مامون رہنے کی دعا مانگی ہے کہ ائے خدائے یاک سر زمین شیر از کوعلاءو صلحاءاور عادل حکام کی بر کت سے قیامت تک محفوظ د مامون رکھ۔ اقلیم فرمین کاایک چوتھائی حصہ جو پانی سے باہر ہے ، ربع مسکون کہلا تاہے اس ربع مسکون کے سات جھنے فرض کئے گئے ہیں اور ہر حصہ کو اقلیم کہاجاتا ہے۔ پارس ایران کے علاقہ کو کہاجاتا ہے، چو نکہ بیہ علاقہ بارس بن پہلو بن سام بن نوح کی سلطنت رہا ہے اس لتے ای کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آسیب حواد ثات، فننے۔ دہر ع زمانہ، جمع دہور۔ جو تو تجھ جسیا۔ سابیه خدا بادشاه کو کها جاتا ہے۔ بسیطر خاک روئے زمین۔ آستان چو کھٹ۔ ورت تیرادروازہ۔ مّامّن ع اَمِنَ يِامَنُ بِي ظرف كاصِفه ب، معنى بين بناه كى جگه .. رضا على خوشنودى، نيز مامن رضاي امام على موى رضا ر حمہ اللہ کے مزار مبارک کی طرف ابٹارہ ہے۔ کر ثمت مجھ پر۔ بیچار گان بیچارہ کی جمع ہے،اور بیچارہ مرکب ہے بے حرف نفی اور لفظ جارہ ہے، بیچارہ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنی پریشے انی اور د قنق کو دور نہ کر سکے۔ پاس کی ظ شکر اس لفظ كا تعلق لفظ برما ہے ہے۔ جزا بدلد برخدائے جہال آفریں دنیا کے پیدا کر نیوالے خدا بر۔ یارت اے میرے پر در دگار۔ بادِ نتنہ فتنہ کی موا۔ خاک پارس فارس کی سرزمین۔ چندانکہ جتنا کہ۔ بقاع باتی رہنا۔ مطلب بیہ ہے کہ جب ایسے نیک وصالح و فیاض بادشاہ کاسایہ موجود ہے توملک فارس کی ولایت کوز مانے کے حواو ثات کا غم نہیں ہے ، و نیائے عالم کا کوئی فروبشریہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بادشاہ کے در کے علادہ کسی دوسرے دنیاوی بادشاہ کا رر مھی جائے بناد ہے۔ تیسرے مصرعے میں شخ سعدیؓ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بچھ بر ضروری ہے کمزور وں اور عاجز دں کی دل جو کی کرنا،اور ہمارےاد پر تیرےاحسان کا شکر بجالانا،اور تونے جواحسان کمیااور لو گو<sup>ں کو</sup> انعامات سے نوازاا سکا ہدلہ خداوند قد وی کتھے عنایت فرمائے گا۔ چوشے مصریح میں اس کی سلطنت کی بقائے واسطے دعا کا تذکرہ ہے کہ شخ نے دعاء فرمانی کیاہے پر در دگار جب تک دنیا قائم رہے ملک فارس کو فتنہ کی آب و ہواہے محفوظ رکھے

### ﴿ ورسبب تاليف كتاب ﴾

یک شب تامل ایّام گذشته می کردم وبرعمر تلف کرده تابیّف می خوردم و سنگلاخه ٔ دل را بالماسِ آب دیده می سفتم داین بیتهامناسبِ حالِ خود می گفتم به

ترجمہ ۔۔ ایک دات میں گذرے ہو گایام کے بارے میں خود کر دہاتھا در برباد کر دہ زندگی پر افسوس کر دہاتھا دل کے بیتر میں آنسوؤں کے ہیرے سے جھید کر دہاتھا اور اپنے حال کے مناسب سے شعر پر الله اللہ اسکو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف مضامین جمع کر دیے گئے ہوں، جمع آشب ہیں دات۔ تامل کے خور دفکر کرنا۔ ایم گذشتہ کندر مختلف مضامین جمع کر دیے گئے ہوں، جمع گشب ہیں شب ایک دات۔ تامل کے خور دفکر کرنا۔ ایم گذشتہ گذرے ہوئے ایام۔ عمر زندگی، جمع عمر اعمار۔ تلف برباد ہونا، ضائع ہونا۔ تامی کو ناوس کرنا۔ منگاخ دو زمین جہاں پھر بکٹرت ہوں، سنگلائے دل سے مراد دل ہے الفظ ال خاور لاختہ کر ساور زیادتی کے اظہار کیلے ستعمل زمین جہاں پھر بکٹرت ہوں، سنگلائے دل سے مراد دل ہے الفظ ال خاور لاختہ کر ساور زیادتی کے اظہار کیلے ستعمل ہوتے ہیں۔ جمع کے معنی بروجے ہیں۔ بہتم ہیں جہ کے معنی براہ ہو جاتے ہیں۔ بہتم ہیں۔ بہتم ہیں کہ جمع کی معنی ہوتے ہیں۔ بہتم ہیں۔ بہتم ہیت کی جمع ہی محت ہیں۔ اللہ ہیں سنگ مراج ہے ہیں ہوتے ہیں۔ بہتم ہیت کی جمع ہے مناسب حال خود اپنے حال کے مناسب۔ مطلب یہ ہے کہ شخص معدی نے بہاں سے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ مناسب حال خود اپنے حال کے مناسب۔ مطلب یہ ہے کہ شخص معدی نے بہاں سے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بیان کی ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ؟

بردم از عمر می رود نقی چول نگه می کنم نماند بسے اب که پنجاه رفت و درخوانی گر این ننج روز در یابی جل آنکس که رفت و کارنساخت کوس رحلت زدند و بارنساخت خواب نوشیس بامدادِ رحیل باز دارد بیاده را زسبیل خواب نوشیس بامدادِ رحیل

تر جمہ:۔(۱) ہر دنت عمرے ایک سائس جاتا ہے جب میں دیکھا ہوں تو (عمر) بہت باتی نہیں رہی ہے۔ (۲) اے دہ شخص کہ بچاس سال گذر گئے اور تو نیند میں ہے شاید ان پانچ دنوں سے تو فائدہ اٹھائے۔

(٣) اس محص کوشر مندگی ہوتی ہے جو چلا جاتا ہے اور پچھ کام نہیں کرتا کوچ کا نقارہ لوگوں نے بجادیا

اوراس نے اینا بوجھ بھی نہیں لادا۔

(4) کوچ کے دن کی صبح میشی نیند بیادہ کوراستہ چلنے سے بازر کھتی ہے۔

ص الفاظ و مطلب: - ہردم ہرونت، ہر لہ۔ عمر زندگی۔ چوں حرف شرط بہ بمغی، جب۔ نگہ بی انفاظ و مطلب: - ہردم ہرونت، ہر لہ۔ عمر زندگی۔ چوں حرف شرط بہ بمغی، جب نگہ ہروقت انم دیکھتا ہوں۔ نماند بسے توبہت باتی نہیں رہی ہے۔ مطلب سے کہ شخ سعدیؒ نے فرمایا ہے کہ چونکہ ہروقت عمر کالایک سانس کم ہوتا چلا جارہا ہے جب میں اپنی عمر میں غور و فکر کرتا ہوں اور سوچنا ہوں تو بہی خیال ہوتا ہے کہ

ب عرزیادہ باقی نہیں ری ہے۔ بنجاہ پہاں۔ خواب نیند، نیزاس کیفیت کو بھی خواب کہتے ہیں جو نیز کر کر اس کی کھائی دے۔ عمر تراہ ہانی اس معنی ہیں، شاید ججے روز یا جے وائد دریال بیابی افتن سے واحد دریال معنی کر حرف شکر حرف شکر کے۔ خیل حق شرمندہ آئٹس وہ مختی رفت چا گیا۔ نساخت شہر روئٹ ہوا گیا۔ نساخت شہر روئٹ ہوا کی رحلت کوج کرنے کا فقارہ وزو تد لوگوں نے بجادیا۔ بار بوجھ فواب نوشیں میٹھی نیند باز روئٹ ہوا گیا۔ دارد یازر محتی ہوری کہ جہ بیادہ ف پیدل چلنے والے ۔ لِ اصل میں از تھا، وزن شعر کی کہ وجہ سے دارد یازر محتی ہوری کہ ہوئے کہا ہے کہ تی رائٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تی رائٹس کر سیل میں تھی توخواب غفلت میں سست ہے ، یہ پانچ کروز یعنی چند دن باقی رہ گئے ہیں اس ق ق بیاس کی قادران وفول میں نیکی واور اس کہ کہ تی اس کے کہا ہوں کہا ہا تھی تی ہوئے ہوں نیا ہے بچھ کے فیا ہوا جاتا ہے۔ لوگوں نے تو کوچ کرنے فیا کہ دافعالے ۔ اس محض کو بزی شر مندگی ہوئی ہوئی ہو دیا ہے بچھ کے فیا ہوا جاتا ہے۔ لوگوں نے وقول کوچ کرنے کو انگارہ بچا والوں کوراستہ چلنے ہے دوک دیتی ہے۔ انہ دالی سعدی سامان سفر بھی درست نہیں یہ کی جہ کہ گئی کہ میں کو میٹھی نیند پیدل چلنے والوں کوراستہ چلنے ہے دوک دیتی ہے۔ انہ دالت سعدی ما فال نہ ہواور م نے سے کہ کہ کہ کھی کہ میں کہ کھی میا مان تیار کر لے۔ کہ کہ کھی کی کھی میں بھی بھی سامان تیار کر لے۔

مرکه آمد عمارتے نوساخت رفت و منرل بدیگرے پرداخت وال دگر بخت بچنیں ہوسے ویں عمارت بسر نبرد کے یارنا پاکدار دوست مدار دوست مدار دوست مدار تا بندر تابع میرودجہ عماست مادوعیش آدمی شکم است

ر جمیہ:۔ (۵) جو محض بھی آیادیک نئ عمارت بنائی وہ چلا گیااور عمارت دوسر ول کے لئے خالی کر گیا۔

(٢) اوراس دوسر ے منے بھی الی بی خواہش کی اوراس عمارت کو کوئی سر پرتہ لے گیا

(۷) فانی دوست سے دوستی مت کر دوستی کے لئے یہ غدار نہیں جاہئے

(٨) آوى كازند كى كالصلى يو تى پيد ، جب تك يه تحوز اتحوز اچرار بي توكياغ ب

علی الفاظ و مطلب: - آمد آیا۔ عمارت نو نئ عمارت ساخت بنائی منزل کو عارت، جع منازل برد کے کوئی بھی سرپر نہ لے کہ این عمارت کو تممل نہ کرسکا۔ یار تایا سیار فائی دوست ند آر بوفا، دھو کہ باز اقراق نیش ندگی کی اصل تدریخ آہندہ آہندہ آہو ڈاتھوڈل کی رود چلنارہ، جاتارہ برچہ عم است کیا غم برمطلب بہ ہے کہ اس فائی دنیا میں جس نے بھی آکر خواہش کی کہ یہاں ہمیں رہناہ چلواس کے لئے بچو کرلو، چنانچہ مطلب بہ ہے کہ اس فائی دنیا میں جس نے بھی آکر خواہش کی کہ یہاں ہمیں رہناہ چلواس کے لئے بچو کرلو، چنانچہ دوائی آرزو کی سیحیل نہ کرسکا کہ موت نے اس کی روح کو تفص عصری سے نکال دیااور دوائی خواہش و ومز ہے آئے دوائی آرزو کی سیحیل نہ کرسکا کہ موت نے اس کی روح کو تفص عصری سے نکال دیااور دوائی خواہش دو سرے آئے دوائی آرزو کی سیحیا سکو کمل نہ کر سکا دیا ہو ہے نے خرمایا کہ یہ دنیا فائی ہے اس کو دوست مت رکھ ، اس لئے کہ ایس غدار دنیا دوست کے لائن نہیں ہے۔ آگھ شخ نے فرمایا کہ یہ دنیا فائی ہے اس کو دوست مت رکھ ، اس لئے کہ ایس غدار دنیا دوست کے لائن نہیں ہے۔

ہ ضویں مصر سے میں فرمایا کے زید کی کاوار ایدار پایٹ پر ہے وادر جب تک بایٹ معتدل طور سے کام کررہا ہے تو پھر کیا فم نے بعنی بایٹ کے معاملہ میں اعتدال ہی ہونا میاہے۔

محرول از عمر بر کندشاید محوبشواز حیاتِ دنیا دست چندر دزے بو ندباہم خوش جان شیریں بر آیداز قالب

گربه بندد چنانکه نخشاید در کشاید چنانکه نتوال بست حار طبع مخالف و سر کش گریکے زیں چہار شدغالب

تر جمہ:۔(۹) اگر دواس طرح بند ہو جائے کہ نہ کھلے اگر دل ہے زندگی کی امید نکال دے تولا کُل ہوئے (۱۰) اور اگریہ ایسا کھل جائے کہ بندنہ ہوسکتے۔ تو کہہ دو کہ دنیادی زندگی ہے ہاتھ د موڈالے

(۱۱) جارعناصر جو سرکش اورا یک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تھوڑے دنوں تک آپس میں خوش رہ سکتے ہیں (۱۲) اگر ان جاروں میں ہے کوئی ایک غالب ہو جائیگا تو جالناشیریں جسم سے نکل جائے گ

صل الفاظ و مطلب: - گرب بندو اگر بند ہو جائے، یعنی قبض پر جائے۔ در کشاید اور اگر دست آنے کیسی۔ حیات دنیا دیاوی زندگی۔ چار طبع خالف چار طبع نبی عناصر اربعہ جو ایک دوسرے کے مخالف چیں ایس حیات دنیا دیاوی زندگی۔ چار طبع خالف چار ایس کی عناصر اربعہ جو ایک دوسرے کے مخالف چیں از ایس کر ایس میں ایس کر بنا ہے۔ سر کش سر تھینچنے والا، یعنی نافر بان ۔ چند روزے کینی تھوڑے دن۔ جان شیری پیادی جان قالب فاحانی جہم دہشہ ان اشعار کا مطلب ہے کہ آگر انسان کے پیٹ میں تبض پڑ جائے کہ نہ کھلے تو آگر ایس بھیا کے حالت میں انسان اپنی زندگی سے مطلب ہو جائے تو موزول ہے، اور آگر دست اس طرح جاری ہو جائے سکہ بند نہیں ہوتے تو انسان کو چاہئے کہ اپنی زندگی سے زندگی ہے نامید ہو جائے ، اور جب تک انسان کی حیات ہے تو سمجھ لو کہ عناصر اربعہ آئیں میں ملکر جی اور اگر ان حیات ہے تو سمجھ لو کہ عناصر اربعہ آئیں میں ملکر جی اور اگر ان جاری ہو جائے ۔

تہد ہر حیات دنیا دل خنک آنکس کہ گوئے نیکی برد سس نیار دزیس تو پیش فرست لا جرم مردِ عارف کامل نیک دبدچوں ہی بیاید مُر د برگ عیشی بگور خولیش فرست

ر جمه: ر (۱۳) بقیناخدا شاس اور کال آدی و نیا کی زندگی بردل تبیس ر کهتا

(۱۳) نیک ادر برے کوجب سر ناضر وری ہے تواچھاوہ شخص ہے جو نیکی کا گیند لے گیا

(۱۵) عیش کاسامان اپی قبر میں بھیج دے تیرے بعد کوئی مخف نہیں لائے گاتو پہلے ہی تھیجدے م

علیّ الفاظ و مطلب نه لاجرم یقیناً عارف خداشای نه نهد نهیں رکھتاہے۔ خنک اچھا۔ موئے گیند برگ ف سازوسامان میں نیارد کوئی مخص نہیں لائے گا۔ گور قبر۔ فرست فرستادان ہے، تو بھیج

بهار گلستان ان اشعار کا مطلب ہے ہے کہ دو محض جو خداشاس ہو دنیاوی زندگی ہے دل نہیں لگا ۲۰ جب ہر ایک فئنس ۔ یہ فانی دنیا چھوڑ کر دار البقاء کی طرف جاتا ہے بینی ہر ایک کو موت آئے گی خواہ برا ہویا نیک، تو اچھااور بہتر آئی ہے جواس چندروزوز ندگی میں نیک افعال میں سبقت لے حمیاء انسان جب تک دنیا میں ہے تواس کوا عمال صالحہ كاموقعه ہاى لئے جاہئے كہ عالم آخرت كى طرف سفر كرنے سے پہلے نيكيوں كاذ خير وجمع كرلے اس لئے كہ م کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں پیونچاتا۔ اند کے ماند وخواجہ غرّہ ہنوز عمر برف است و آفتاب تموز تر ست پر نیاوری وستار ات تبيد ست رفته دربازار وقت ِخرمنش خوشه باید چید بركه مزروع خود خورد بخويد ره چنین ست مر دباش و برو پندِ سعدی مجموش دل بشنو ترجمہ:۔ (۱۲) عمر برف اور کرمی کے مبینے کا دھوپ کی طرح ہے، عمر تھوڑی سی باتی رہی ہے اور خواجہ اب تک (١٤) اے خالی اتھ بازار میں گئے ہوئے، میں ڈر تاہوں کہ تو پکڑی سلامت ندلائیگا (۱۸) جو کوئی اپنی کچی تھیتی کے خوشے کھالے گا، تواس کو تھلیان افعاتے وقت بالیاں چنٹی پڑیں گی (19) معدى كى نفيحت دل كے كان سے سن، راسته يهي ب مرو بن اور چل حل الفاظ و مطلب: يه تموز رومي مهينه كانام بجو مندوستاني حساب يندر موي اسازه سي شرون ہو کر پندر ہویں ساون پر ختم ہو تاہے، یہ مہینہ ایران وغیرہ میں گری کی شدت میں ضرب المثل ہے۔ اندے تحوزل خواجه صاحب، جناب، سر دار غراه مغرور بنوز ابتك تبى دست خالى باتحد رست ميس ترسم واحد منظم کامیند ہے، میں ڈر ناہو ل اورت واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ پر تجرنا۔ دستار عمامہ، پکڑی۔ مزروع تھیتی۔ فوید کی۔ پند تصحت۔ برو رفتن سے تعل امر ب، تو چل۔ اناشار كامطاب يب كد عمر كى مثال الى ب جيس برف اوركرى كے مينے كى دهوب، جس طرح يد دونول بميث ا من ير قرار فيس رج اى طرح عربحى فانى ب جب عمر فانى ب تواب مخاطب اس دنيا كے دحو كے ميں يرد كر آخرے عافل نہ ہو ،اگر توبازار لعنی قیامت میں خالی اتھ جائے اور تیرے ساتھ نیکیاں نہ ہول کی تو تورومال بج ار سوداخريد كرندلا سك كاليعني تودبال خائب و خاسر بو كا-جو محض ابنا كيا كهيت كهاجائ كالحيتي كنت وقت اس كو فقيرول كى طرح خوشد چينى كرنى پزے كى، يعنى جب إلى عمر اور زند كى من يكى جمع نبيس كرے كااور زند كى يول بنى كنوادے ؟ الا اخرت على بعيك المخنى يوس كى اور من لے كه آخرت من بحيك ما تكف سے بھى بچھ نبيس مانالبذاائ خاطب جو على كيد ما الله السكى داست درست ب اوراس نفيحت كودل كى كيرانى سي اوراس يرعمل كر

بعداز تامل مصلحت آن دیدم که در تصیمن عزلت نشینم ودامن صحبت فراجم ک ر چینم و د نتر از گفتار ہاے پریشاں بشویم و من بعد پریشاں تکویم۔

تر جمیہ '۔ بہت غور وفکر کرنے کے بعد میں نے یہی مصلحت دیکھی کہ مکوشہ تنہائی میں بیٹھوں اور باروں کی صحبت ے دامن سمیٹ اوں اور نفنول باتوں ہے دفتر کو دھوڑالوں اور اس کے بعد نفنول بات نہ کروں۔

حل الفاظ ومطلب: يه تشمن أن محونسله المخضرسا كمر، كوشه بر عزلت ع تنبائي تشيم مين بيمون بي نراہم جیم سمیٹ لور کہ فراہم جمع کرنا۔ بریشان فضول۔ ب<u>تو یم م</u>شستن ہے داحد مشکلم ہے میں دھوڈالول۔ مطلب یہ ہے کہ شخصعدیؓ نے فرمایا کہ میں سوج و فکر کے بعداس نتیجہ پر پہو نجا کہ مصلحت اور بھلا کیا ہی میں ہے کہ روست داحباب کی ہم نشینی ہے الگ تھلگ رہاجائے اور نضول باتوں ہے اجتناب دیر ہیز کیا جائے۔

بيت زبال بريده بلنج نشسة صم بلم به ارك كه نياشد زبانش اندر علم

ترجمہ :۔ جس کی زبان کٹ تنی ہواور کوشے میں مہرا کو نگا بنکر بیٹھا ہو وواس شخص ہے بہتر ہے جس کی زبان اس

کے قیضے میں نہ ہور

علَّ الفاظ- بُريدہ اسم مفعول کاصیغہ ہے، کی ہوئی ہونا۔ شیخ ایک گوشہ۔ نشستہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، میٹا ہولہ صنم علی اسم کی جمع ہے ، ہمرا ہونا۔ کم ہ اہم کی جمع ہے ، کو نگا ہونا۔ یہاں میہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ تمام الفاظ جوعر في مين جمع كيلية أتي بين قارى مين ان كومفرد استعال كياجات بير بهتر اندر تحم قبضه مين تاکیے از دوستال کہ در کجاوہ ہم نشین من بورے ودر حجرہ جلیس پر سم قدیم از در در آمد چندانکه نثاط ملاعبت کرد وبساط مداعبت گسترد جوابش نه نفتم وسراز رزانوئے تعبّد بر نگرفتم رنجیدہ نگہ کر دوگفت۔

ترجمہ، پہال تک کہ دوستوں میں سے ایک دوست جو کجادے میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا،اور گھر میں میر اہم تشین رہتا تھا پرانی رسم کے مطابق دروازہ ہے واخل ہوااور جس نقدر خوشی اور کھیل کو دکی یا تیں کیس اور تداق کا فرش بچھایا ہیں نے اس کا جواب نہیں ویااور عباوت کے زانوے سر نہیں اٹھایا، رنجیدہ ہو کر مجھ کود یکھااور کہا۔

> کنونت که امکان گفتار ہست سیگواے بر ا<del>در بکطف وخوشی</del> که فرداچوپیک اجل در رسد مجکم ضرورت زبال در کشی

ر جمعہ: -(۱) اب کہ تجھکو ہولنے کی طاقت ہے۔اے بھائی مہر بانی اور خوشی ہے باتیں کر (٣) كيونك كل جب موت كا تاصد يهو في جائع الله الو مجبور أتخفي خود بى زبان بند كرني يزركى

صل الفاظ و مطلب: - کجاده نه اون برسامان دکنے کی جگھ کو کہتے ہیں۔ جمرہ کم جمرہ بن جمرات کیا ہے۔ انہا کے ہم نظین بیاس بیٹنے والا، جمع جلسائی۔ برسم قدیم پرانی رسم براند معمول۔ چندائکہ جس قدر، بیٹنا کے انہا خوش سلامیت ندات کا فرش مسترد بچھایا۔ تعبد عبادت ر بجیده خفان المحقیق میں ہوتا۔ کونت اصل میں اکنونت ہے اخیر میں ت واحد حاضر کی مغیرہے ، اب کہ مجھکو۔ امکان گفتار ہوا کی طاقت۔ لطف ع مبروانی۔ فردا آئندہ کل۔ پیک قاصد۔ اجل موت۔ بھکم ضرورت مجدد اللہ کی طاقت۔ لطف ع مبروانی۔ فردا آئندہ کل۔ پیک قاصد۔ اجل موت۔ بھکم ضرورت مجدد اللہ کی طاقت کے خوش تو خاموش ہو جا پیگا، زبان بند کرنی ہوئی۔

مطلب یہ ہے کہ شخ '' نے فرمایا کہ جب میں نے موشہ تنہائی میں رہنے کا کممل ادادہ کر لیااور تنہائی اختیار کر <sub>کی آ</sub> میر الیک جگری دوست اگر پرانی رسم کے مطابق مذاق کرنے لگااور میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کہنے ا<sub>گاا ال</sub> وقت تجھے بات کرنے کی طاقت ہے لہذا مہر پانی اور خوش ہے باتیں کر اس لئے کہ کل جب موت کا فرشتہ تیرے ہاں آم ہونچے گا تو مجود آتھے زبان بند کرنی بڑے گی۔

کے از متعلقانِ منش برحسب واقعہ مطلع گر دانید کہ فلال عزم کر دہ است وئیت جزم کہ بقیت عمر معتلف نشیند و خاموشی گزیند تو نیز اگر توانی سر خولیش گیر و مجانبت پیش گفتابعز ت عظیم و صحبت قدیم کہ دم بر نیار م وقدم بر ندار م مگر آنگہ کہ سخن گفتہ شود بعادت مالوف و طریقِ معروف کہ آزردنِ دل دوستاں جہل است و کفارت یمین سہل خلاف راہ صواب ست و عکس رائے ادلی الالباب ذوالفقار علی ردر نیام وزبانِ سعدی در کام۔

ترجمہ:۔میرے متعلقین میں ہے کسی نے اس کواصل واقعہ پر مطلع کیا کہ فلال نے اراوہ کرلیا ہے اور پختہ نیت کرلی ہے کہ باتی عمر کوشہ نشین رہے گااور خاموش زندگی بسر کرے گا، تجھے بھی ہو سکے توابنا خیال پکڑاور یکسوئی اختیار کر،اس نے جواب دیا کہ خدائے بزرگ کی عزت کی اور قدیم دوستی کی قتم کہ میں نہ سانس لول گااور نہ آ کے قدم بر حدالاں گاگر اس وقت جب کہ قدیم عاوت اور معلوم طریقہ کے مطابق بات کہی جائے اس لئے کہ دوستوں کادل بر حمایا جبالت ہے اور قتم کا کفار ودینا آسان ہے اور عقل مجھے اور عقلندول کی رائے کے یہ بات خلاف ہے کہ حضرت علی کی ذوالفتار (نامی تکوار) میان میں رہے اور سعدی کی زبان تالویس۔

حل الفاظ و مطلب . له از متعلقانِ منش میرے متعلقین یعنی محروالوں میں ہے کئی نے اس ہے اصل واقعہ بتاریا، منش میں شین مفعول کی شمیر ہے۔ عزم ع ارادہ کرنا، جمع عزائم۔ نیت ارادہ، جمع نیات۔ جزم بہتے۔ واقعہ عَلَی منتقب میں مفعول کی شمیر ہے۔ عزم عظیم النا خیال۔ مجانبت کیسوئی اختیار کرنا۔ بعوّت عظیم خدائے بزرگ کی عزت کی قتم۔ محب قدیم مرکب توصفی ہے، پرانی دوستی۔ نیارم آوردن سے ہے، نہلوں گا۔

آزردن مصدرہ بمعنی، ستانہ جہل جہات، نادانی، بے و تونی۔ کیمین عَ بمعنی، شم، جع آیمان۔ کفارت ع گناہوں کو منانے دالا، خطاء کا بدلہ، کفارہ فلطی اور قصور کے ڈنڈ کو کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے مقررہے۔ راہ صواب درست راستہ رائے عقل، سوچ، فکر، جع آراء۔ اولو الالباب عقلند۔ ذوالفقار ع یہ آیک تلوار کا نام ہے جس کو آئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رسنی اللہ عنہ کو عنایت فربایا تھا، اس تلوار کانام ذوالفقار اس دجہ ہے رکھا گیا کہ ذو کے معنی ہیں والا، وائی۔ فقار کر کی جوڑ دار ہڑیوں کانام ہے جنہیں ریزہ کی ہڑی کہاجاتا ہے جو گردن ہے کر تک ہے، یہ تلوار بھی اس طرح کٹاؤوار تھی اس لئے اس کانام ذوالفقار رکھا گیا۔ زبانِ سعدی سرکب اضافی ہے، معنی ہیں سعدی کی زبان۔ کام ف بمعنی تالو۔

مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیاادر میرے گھر دائوں نے اس سے اصل داقعہ بیان کر دیا تو اس نے کہا کہ جب تک سعدی بات نہ کرلے میں یہاں ہے ٹمی نہیں سکتاادر یہ بات تو ظاہر ہے کہ دوستوں کا دل د کھا تا جہالت اور بے وقوفی ہے اور قتم توڑ کر کفارہ اداکر ٹا آسان ہے ،اس کئے سعدی کو چاہئے کہ مجھ سے بات کرے اور قتم کا کفارہ اداکر دے۔

> قطعه زبال در دبانِ خرد مند جیست کلیدِ در کنج صاحب هنر چودر بسته باشد چه داند کے که جو ہر فروش ست یا پیله ور

> > ترجمہ: -(۱) زبان دانشند کے منویس کیاہے ہر مند کے خزاند کے در دازہ کی تمجی

(٣) جب دروازه بند ہو تو کوئی کیاجائے کہ موتی بیچنے والا ہے پابساطی ریشم بیچنے والا

قطعه اگرچه پیش خرد مند خامشی اوبست بوقت مصلحت آل به که در سخن کوشی دوچیز طیرهٔ عقل ست دم فروبستن بوقت ِ گفتن و گفتن بوقت ِ خاموشی

تر جمہہ:۔(۱) اگر چہ عقلمند کے سامنے چپ رہنااد بہے لیکن مصلحت کے وقت یہی اچھاہے کہ تو کلام کرنے کی کوشش کرے۔

(۲) دوچیزی عقل کے ہلکا بن کی دلیل ہیں خاموش رہنا ہولئے کے وقت، اور بولنا چیپ رہنے کے وقت افران ویپ رہنے کے وقت افران افغاظ و مطلب: ۔ جردمند عقلند۔ کلید نیس کنجی۔ گنج نی خزاند۔ صاحب ہنر ہنروال ۔ بستہ بستن سے اسم مفعول کا سیغہ ہے ، بند کر دیا گیا ہو۔ چیدواند کے توکوئی کیا جانے۔ جوہر موتی ، جمع جواہر۔ فروش فروشید ن سے اسم طاخر و شید ن سے اسم طاخر اللہ بیلہ ور بساطی۔ خامشی چیپ رہنا۔ کوشی کوشید ن سے اسم طاخر اسلامی۔ خامشی چیپ رہنا۔ کوشی کوشید ن سے اسم طاخر اسلامی۔ خامشی حیپ رہنا۔ کوشی کوشید ن سے اسم طاخر

مطلب بیہ ہے کہ اس نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ عقلندوں کے منھ میں زبان کیا چزہے؟ بھرخود جواب ویتے ہوئے فرمایا کہ صاحب ہنر کے خزانہ کے در دازہ کی تنجی ہے جب در دازہ بند ہو تو تسی کو کیا خبر کہ دو کا ندار (۱) گلاب کے پھولول پر جنبنم کے تلا وال ہے ویل جمرے دوئے تصالیے معلوم دوئے تھے کویا کہ نضیناک معشوق کے رخسارول پر بہید ہے۔

شب را نبوستال بایکے از د و ستال اتفاق میبت افتاد موضعے خوش و خرّ م و در نتمان ر د لکش دور ہم تفتی که خر د هٔ مینابر خاکش ریختہ و عقد بڑیااز تاکش آ و پختہ۔

تر جمیہ:۔ رات کو دوستوں میں ہے ایک دوست کے ساتھ باغ میں رات گذار نے کا اتفاق: وا ایک عمرہ جگہ ترو تازہ اور دل کش در ختوں کا جوم تھا گویا کہ کا نئ کے گلاہے اس کی خاک پر بکھرہے ،و نے متھے اور انگوروں کی بیل میں ٹریا(ستاروں) کی لڑیاں ایکا دی مجل ہیں۔

آوُحَةً سَجُعُ طَيْدِهَا مَوْرُونٌ وين بر از ميو ہائے گونا گول گشرا نيد فرش بو قلمول نَطَعَهُ رَفِّضَةً مَاءُ نَهُرِهَا سَلُسَالٌ آل پر ازلالهائے دِنگارنگ باد در سابہ در فتانش

ر جمہ :۔(۱)ایساباٹ جس کی نبروں کاپانی جاری تھا ہادرایساور خت کہ جس پر پڑایوں کا گنگٹانا موزوں تھا (۲) دور نکار تک کے گل لالہ ہے مجمر اجوا تھا۔ اور میہ ور خت طرح طرح کے میووں سے لبر پڑتھا (۳) :وانے اس کے در ختوں کے سامیہ بل ۔ رنگ برنگ کافرش بچھار کھا تھا۔

مطلب میہ ہے کہ بیٹنے سعدیؓ فرمارہے ہیں کہ اس مخلص اور باوفا دوست کے ساتھ ایک ایسے باغ میں رات گذارنے کا اتفاق ہوا جس میں نہایت ہی دکلش در خت تھے اور زمین پر سنر ہلہار ہا تھا،اور انگور کے خوشے انگور کے در ختوں پر چیک رہے تتھے۔ بامدادان که خاطر باز آمدن بررائے کشستن غالب آمد دید مش دامنے گل ور یجان وستال را در یجان وسنبل و ضمیران فراہم آور دہ و آہنگ رجوع کر دہ گفتم گل بوستال را چنانکه دانی بقائے وعہد گلتان را وفائے نباشد و حکیمان گفته اند ہر چه نباید دلبستگی را نشاید گفت طریق چیست گفتم بارئے نزمت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلتان توانم تصنیف کر دن که بادِ خزان را بر در قی او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ر دیعش دا به طیش خریف مبدل نه کند۔

تر جمہ: ۔ صبح کے وقت اونے کی رائے وہاں تھہرتے و بیٹھنے کی رائے غالب پر آئی ہیں نے اس کو دیکھا کہ وہ گلاب اور ریحان وسنیل اور ضمیران سے دامن بھرے ہوئے لوشے کا رادہ کر رہاہے، میں نے کہا جیسا کہ تو جانتا ہے کہ باغ کے بیولوں کو بقائیں ہوتی اور بہار کا زبانہ و فا نہیں رکھتا، اور عقمندوں نے کہا ہے کہ جو چیز ناپائیدار ہو وہ دل لگانے کے بیولوں کو بقائیں ہوتی اور کا رکھتے والوں کی تازگی اور موجودہ لوگوں کی کشادگ کے قابل نہیں ہے اس نے کہا کہ دیکھنے والوں کی تازگی اور موجودہ لوگوں کی کشادگ کے لئے میں کتاب کلستاں تصنیف کر سکتا ہوں کہ خزاں کی ہواکواس کے اور ات پروست در ازی نہ ہوگی، اور زمانہ کی گروش اس کی بہار کی عیش کو خزاں کے خصہ سے بدل نہ سکے گی۔

بچه کار آیدت زگل طَبقے از گلتانِ من بر ورتے گل میں بر ورتے گل میں بخروش باشد ویں گلتاں ہمیشہ خوش باشد

ر جمہ:۔ (۱) پھولوں سے بھری طباق تیرے کس کام آئے گی میرے گلستاں سے ایک ورق لے جا

الربید گلتان ہوتا ہے۔ پایداد صح کے وقت۔ باز لوٹنا۔ نشستن بیٹھنا۔ ویدمش بین ناس کودیکھا۔ حل الفاظ و مطلب : بایداد صح کے وقت۔ باز لوٹنا۔ نشستن بیٹھنا۔ ویدمش بین ناس کودیکھا۔ کل مجول۔ ربحان خوشبودار پیول مگراس میں گلاب کا پیول ٹال نہیں۔ سنبل یہ لفظ عربی، فارس، اردو بر ایک میں استعال ہوتا ہے، ایک قتم کی خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں۔ ضمیران ایک قتم کا پیول۔ آہنگ رجو تا کو فیے کاارادہ۔ کل بوستال باغ کا پیول۔ دائی تو جانتا ہے۔ ہرچہ نیاید جو چیزیائیدارنہ ہو۔ نزہت یا کیزگ، خوشحالی۔ ناظراں ع ناظر کی جمع ہے بہمنی، دیکھنے والے۔ فیحت کشادگ۔ توانم تصنیف کر دن تھنیف کرسٹا موسد۔ بازخزال موسم خزال کی ہوا۔ گلتال باغیجہ۔ تطاول وست درازی کرنا۔ عیش آرام، راحت۔ طیش عصد، ٹیزی۔ خریف بہت جھڑکاموسم۔ طبق رکال، دوٹو کری جس میں پیول ہمرے ہوں۔ ورقے ایک ورق۔ عمارت کا مطلب یہ ہے کہ جب صح ہوئی تو میں نے اپنے دوست کودیکھا کہ پیول در بحال و سنبل و خمیران سے مبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب صح ہوئی تو میں نے اس نے کہا کہ بچھے معلوم ہے کہ چن کے پیولوں کو بھااور موسم بہار دامن مجرکر جانے کاارادہ کر چکا ہے تو میں نے اس ہے کہا کہ بچھے معلوم ہے کہ چن کے پیولوں کو بھااور موسم بہار

کو وفا نہیں ہے اور عقمندوں کا مقولہ ہے کہ جو چیز فانی جو دہ اس الی نہیں کہ اس سے دل نکایا جائے تواس دوست نے کہا کہ پھر دل بہلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہئے تو ٹی نے اس سے کہا کہ یار دا حباب کی کشادگی ایسر کیلئے ایک کتاب گلستان تصنیف کر سکتا ہوں جو ہمیشہ سر سنر دشاداب رہمگی اور یہ جو پھول آپ دیکے رہے ہیں چند روز بعد سر جما جائمی سے اس لئے ایسے چھولوں سے دل میچ رگا بلکہ میری گلستان کاور ق بیجاجو ہمیشہ تر د تاز درے گا۔

حالے کہ من ایں حکایت بلفتم دا من گل بریخت دور دامنم آویجنت کہ آلکویئے اِذَا وَعَدَ وَهٰی فصلے دو ہُمال روز اتفاقِ بیاض افقادہ در حسنِ معاشرت و آ دابِ محاورت در لباہے کہ متکلمال رابکار آید و متر سلال را بلاغت افزاید فی الجملہ ہنوزاز گلتال بقینے ماندہ بود کہ کمابِ گلتال تمام شدوَ اللّٰهُ اعْلَمْ واَحْدُمُ بِالْصَّوَابِ۔

ترجمہ:۔ جوں ہی کہ میں نے یہ بات کہی اس ووست نے فوراً بھولوں کا دامن چھوڑ دیااور میر ادامن تھام لیا کہ کئی آدمی جب وعدہ کرتاہے تو پورا کرتاہے، دو فصلیں ای دن صاف کرنے کا اتفاق ہوا، اچھی زندگی بسر کرنے میں اور بول چال کے آواب میں ایسے طریقے سے کہ بات کرنے والوں کے کام میں آسکے اور خط و کمابت کرنے والوں کی بلاغت بڑھائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار کچھ باتی تھا کہ کتاب گلستاں پوری ہوگئ، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانے والا اور زیادہ تھم کرنے والا ہے در سی کا۔

صل الفاظ و مطلب نه حالے فورا۔ در دامنم آویخت و میرے دامن کو تھام لیا، دو جھے چہت گیا۔
الکریم ع مخی آدمی۔ اذاوعد الن ع جب دعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ فصلے دو دو فصلیں۔ ہمال روز اکرتا ہے۔ فصلے دو دو فصلیں۔ ہمال روز اکرتا ہے۔ افغاق بیاض سورہ صاف کرنے کا افغاق۔ حسن معاشرت انجھی زندگ۔ آداب محاورت بول چال اکے آواب۔ ور لباسے ایسے طریقے ہے۔ میکامال ع مینکام کی جمع ، کام کرنیوا لے، اس سے مراد علائے کرام ہیں۔ مترسکا ل انشاء پر دازلوگ ، مضمون نگار حضرات والله اعلم ادر الله تعالی ہی زیادہ جانے والا ہے۔ واحکم بیا۔ مترسکا ل ادر سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔

اس عبارت کا مطلب ہے کہ جس وقت میں نے اپنے دوست سے بیات کمی تو فور اس نے بھول گرادیۓ اور میرا اوامن پکڑ لیا اس دجہ سے کہ شریف انسان جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو ضروراس کو پورا کرتا ہے، اتفاق سے اس دل گلتال کی دو فصلیں لکھ دمیں بہلی فصل حسن معاشرت کے بارے میں ، دوسری فصل بات جیت کرنے کے آواب کے بیان میں ، اور اس انداز سے تکھیں کہ یہ فصلیں بات کرنے والوں (بینی علماء) کے کام آئیں ، اور مضمون تگاروں کی بازغت بوصادیں۔ الغرض ابھی تک موسم بہار ختم بھی نہ ہوا کہ گلتال کی تصنیف مکمل ہوگئی، میں نے صبح کھا ہے یا خلط اللہ ہی زیادہ جانے والا ہے ، اور وہ کی بہترین دورست فیصلہ کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دکا یت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ میں اور مسامتی اس سے دل بہا سکے اور

سلاءاس کے مضافین اپنے وعظ وغیر ہیں بیان کر سکیس اور مضمون نگار حضرات اس سے مضمون نگاری کاطریقتہ سیکسیس اور جو اوک پہلے ہی ہے مضمون نگاری کاطریقہ جانتے ہوں ان کو مزید مہاریت تامہ ادر ملکہ رانحہ حاصل ہو۔

## ذكرياد شاہراد وجهال سعد بن الى بكر بن سعد نور الله قبره

وتمام آنگه شود بحقیقت که پیندیده آید در بار گاهِ جہال پناه سایهٔ کرد گار پر آپُ الطف يروردكار وذُخر زمال وكهف إمال المُوَيَّدُ مِنَ السَّمَاءِ المَنْصُورُ عَلَىَ الأَعْدَاءِ عَضُدُ الدَّوُلَةِ الْقَاهِرَةِ سِرَاجُ المِلَّةِ الْبَاهِرَةِ جَمَالُ الْأَنَامِ مَفْخَرُ الإسلام سَعُدُ بُنُ الاَتَابِكِ الأَعْظَمِ شَهَنْشَاهُ المُعَظِّمِ مَالِكَ رَقَابِ الأُمَ مَوْلِي مُلُوكِ العَرَبِ وَ العَجَمِ سُلُطَأَنُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَارتُ مُلُكِ سُلَيْمَانً ا مُظَفَّرُ الدِّيُن آبُوبَكُربُنُ سَغَدِ بُنِ رَنُكَى ۖ آدَامُ اللَّهَ اِقْبَالَهُمَا وَ ضَاعَتَ الْجُلْأَلَهُمَا وَ جَعَلَ إِلَى كُلَّ خَيْرِ مَآلَهُمًا. كَبَرَشُمُ ٱلطَّفِ خَداهِ نَدَى مَطَالِعَه فرمايدٍ. تر جمیر: مثابزادهٔ جهال سعد کابیان جو بیٹا ہے ایو بکر کااور ایو بکر بیٹا ہے سعد کاخداد سکی قبر کوروش کرے ،اور گلستال در حقیقت ای وقت پوری موگی جبکه ده شاهزاده عالم سعد بن ابی بمرکی بارگاه میں ببند کی جائے،وہ باد شاہ جو کہ و نیا کی پناه،الله تعالیٰ کاسایه،الطاف خداوندی کاعکس،زمانه کاز خبره اور امن کی جگه ہے، جس کو آسان ہے ید د حاصل ہے. ۔ ادشمنوں پر فتح مند ، غلبہ حاصل کرنے والی سلطنت کا بازو ، ملت اسلامیہ کاروشن چراغ ، مخلوق کی زینت ،اور اسلام کی جائے فخر ،اتا بک اعظم کالز کاسعد ہے برا بادشاہ امت کی گر دنوں کامالک، عرب وعجم کے بادشاہوں کاسر دار، خشلی اور ترک کاباد شاہ حضرت سلیمان کے ملک کاوار ہے ، دنیاووین میں کامیابی حاصل کرنے والے ابو بکرین سعد بن زشی الله تعالی ان دونوں کے اقبال کو ہمیشہ باقی رکھے ،اور ان کی عظمت کو دو گتا کرے ،اور ہر مجلائی کی طرف ان کا انجام

علی الفاظ و مطلب: \_ آنکه اسونت بخفیقت حقیقت ین جهال پناه دنیا کی پناه سایه کردگار اندا تعالی کاسلید پر تولفف پردردگار خدادند قدوس کی مهربانی کاعکس و خرو ی جع به دخیره تزان کو کیتا بیل اس داران کا شمکانا المعوید من السمایه و خرز زمال زماند کے تزان که کہف عارب پناه کی جگد کیف المال اس داران کا شمکانا المعوید من السمایه و فض جنکو آسان سے عدو حاصل بو المعنصود علی الاعدا، ایسا شخص جواب و شمنول پر کامیاب المال و فق جنگ الدولة القاهوة بری سلطنت کی قوت بازو سراج عملی جرائی بحد بر مراج و المدة الدولة القاهوة بری سلطنت کی قوت بازو سراج عملی جرائی بحد بر مراج المدة المدولة القاهوة بری سلطنت کی قوت بازو مراج عملی برای معنی چرائی بحد بر مراج المدة المدولة القاهوة بری سلطنت کی توت بازو مراج علی بری بری بر المده المدولة المدولة المدولة المدولة المدولة المدال خولی، زینت الانام محلوق منو جائے فخر ، باعث فخر ، باعث المراج المنام المدولة المدول

کرے ، لطف خداد ندی کے کرشمہ سے مطالعہ فرمائے!

اس عبادت میں شخصعدیؒ نے اتا بک اعظم ابو بھر کے بیٹے سعد کی تعریف کی ہے ،اس طرح الا تا بک الاعظم سے لیکر مظفر الدین تک شاہ ابو بھر کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر چہ میری سے کماب گلستال بوری ہوگئ ہے تھر حقیقت میں بہرکتاب اس دفت کھمل ہوگی جبکہ بادشاہ اسکو بہند فرمائے اور اس کالڑکا اس کتاب کامطالعہ فرمائے۔

قطعه کر النفاتِ خداو ندیش بیاراید نگار خانهٔ چینی و نقشِ ازر نگیست امیرست که روئے ملال در نکشد ازی شخن که گلتال نه جائے دلتنگیست علی الخصوص که دیماچهٔ هما یونش بنام سعدِ ابو بکرِ سعد بن زنگیست

ر جمد: \_(1) اگر بادشاه کی قوجه اس کتاب کوسنوارے تورید جین کانگار خانه اور اثریگ کانقش ب

(r) امیدے کہ باوشاہ چر ہ کال نہ بنائیں گے اس لئے کہ گلتال رنجیدہول ہونے کی جگہ نہیں ہے (۳) خاص طور پر جبکہ اس کامبارک دیباچہ سعد بن ابو بحر بن سعد زگل کے نام برہے

اصل الفاظ و مطلب: ۔ الفات ع توجد بیاراید آراستن ہے آراید مضارع کا صیفہ ہمتی ہیں، وہ سنوارے نظار خانہ بھین کی نقش بنانے والے اس زبانے ہیں کانی مشہور تھے۔ اثر نگ امنرہ کے فقی اور اور کے اور اور کی سکون اور زائے فاری کے فتہ کے ساتھ ہے ماہر نقاش کو کہتے ہیں میا کی سال اس کا ساب جو مشہور نقاش انی کی طرف منسوب ہم جس ہیں انو کھے اور عجیب نقشے بنائے جاتے تھے۔ طال اکتاناء رنجیدہ ہونا۔ مشہور نقاش انی کی طرف منسوب ہم جس ہیں انو کھے اور عجیب نقشے بنائے جاتے تھے۔ طال اکتاناء رنجیدہ ہونا۔ مشہور نقاش ان کتاب کانام ہے۔ ول تنگ رنجیدہ دل ہونا۔ علی الخصوص خاص طور پر۔ دیباجہ سے گلتان اس کتاب کانام ہے۔ ویبا مشہور قیمتی رہنی کرنے کی ایک شم ہے، اور لفظ چہ تصغیر کی علامت ہے، کتاب کا ابتدائی حصہ چو نکہ خوب سنواد کر لکھاجاتا ہے اسلے اسکو ریباچہ کہاجائے لگا۔ ہمایوں مبارک۔ سعد ابو ہم رہی سعد کی ا

مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کتاب گلستان باوشاہ کی عنایت اور توجہ سے سنور جائے تو یہ کتاب چین کا نگار فانہ اور ارڈنگ کا نفش ہو جائے گی۔ شخصعدیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ بادشاہ اس کماب سے اکتاکر چرہ اس کی طرف سے نہیں بھیریں ہے اس لئے کہ گلستان رنجیدہ دل ہونے کی جگہ نہیں ہے، خاص طور پر جب کہ اس کا مبارک و یہاچہ سعد بن ابو بکر بن سعد ذکنگی کی طرف منسوب ہے تو یہ کتاب کیے باعث ملال ہو سکتی ہے۔ بهاد گلستان

# ذكر إمير كبير فخرالدين ابي بكربن ابي نصراطال الله عمره

بوے مروار نخر الدین ابو بکر کابیان جو بیٹا ہے ابو نصر کا اللہ تعالیٰ اسکی عمر کو در از کرے

دیگر عروسِ فکر من از بے جمالی سر برنیار دودید کایاس از پشت پائے خجالت برندار دودر زُمر کا صاحبِ نظرال منجلی نشود مگرانگه که منحلی گردد بر بور قبول امیر کبیر عالم عادل مظفر و منصور ظهیر سریر سلطنت مشیر تدبیر مملکت تحفیف الفُقَرا اَمْلاَذُ الغُوبَا مُوبِی الفُضَلاَ مُحِبُ الاَتْقِیَا افتخار آلِ پارس کمین الملک ملک الخواص بار بک فخر الدولة والدین غیاث الاسلام والمسلمین عمد قالملوک والسلاطین ابی بکر بن ابی نصر اطال الله عمره واجل قدره و شرح صدره و ضاعف اجره که ممد و ب راکابر آفاق ست و مجموع مکارم اخلاق۔

مرکه در سای<sub>د</sub> عنایت ِاوست <sup>کنهش</sup> طاننست دوستمن دوست

ترجمہ:۔جو شخص اس کی عنایت کے سایہ میں ہے، اسکے گناہ بندگی ہیں اور اُسکے دسمن دوست ہیں اسکے علاوہ، و وسری ہات۔
حل الفاظ و مطلب:۔ امیر ع مر دار، جمع اُمراء۔ کبیر ع برا، جمع کبار۔ ویگر اسکے علاوہ، و وسری ہات۔
دومرے شخوں میں دیگر کے بجائے پکر ہے، پکر دوشیزہ لڑکی کو کہتے ہیں۔ عروس ع دولہن، ج عرائس۔ فکر با سوچ سمجھ، جمع افکار۔ بے جمال بے خوبی۔ ویدہ ن آگھہ۔ باس ع ناامید۔ خجالت ع شر مندگ۔ زمرا ع جماعت، کردو، جمع زُمُر۔ منجلی ع روش منطق ع مزین۔ منظر ع باب تفعیل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے،
کامیاب۔ منصور ع جس کی مدد ک می نے ظہیر مددگار۔ سریر تخت، جمع سرائر۔ مشیر ع مشورہ دینے والا۔

تذیر تے بمنی، ابتداء دانتها سوچنا، حکمت، چالا کی، ذهرت تی تداییر - مملکت کی سلطنت - کبف عاد ، جائے اپنا الفقراء فقر کی جوے ، ضرورت مند الماذ فعکان الغرباء غریب کی جوع ہ سافر ، جنبی ، حاجت مند المرباء خریب کی جوع ہ سافر ، جنبی ، حاجت مند المرباء خریب کر نیوالا - الا تعیاء آئی کی جوج ، مندیافت عالم ، حجت محبت کر نیوالا - الا تعیاء آئی کی جوج ، مندیافت عالم ، حجت کو نیوالا - الا تعیاء آئی کی جوج ، میک کر مین علاقت - باریک به لفظ اصل میں بیک باریک بادشاه کی در بارک کے معنی ترکی زبان میں مرداد کے ہیں اور بارکے معنی "حضور میں " کے دیں ، اس لئے باریک بادشاه کی در بارک در کر کو کہا جاتا ہے ، افظ بیک ہے یاء کو حذف کر ویا اور بارکو مقدم کر دیا باریک ہو گیا۔ الدولة سلطنت - خیاث نیاد دری کر نیوالا - عمدة معند علیت - قدر مرجو ۔ مشرک مید لفظ صیف کاضی ہے ، چونکه مقام وعام میں استعال ہے از ای لئے یہ انتاء کی معنی میں ہوں استعال ہے دری تو بارک کے معنی میں ہوں استعال ہے دری تو بارک کے معنی میں میرانیاں ۔ مروح جس کی تحریف کی ہو ۔ اکار جمع متنی المجوع ہے ، برے لوگ ۔ آفاق ویا ۔ جوج علی میں میرانیاں ۔ مراد مراد کی معنی ہیں ، بزر گیاں ، خوبیاں ، محاس استعال ہو میں میرانیاں ۔ مراد مراد کی معنی ہیں ، بزر گیاں ، خوبیاں ، مارہ کی صفت کی اضافت کام ، نواذ شیں ، میرانیاں ۔ مراد کی میارت اس مراح ہے : افاق کر مید عنایت کی توج ، میرانی ۔ مراد کی میارت اس مرح ہو : افاق کر مید عنایت کی توج ، میرانی ۔ مرد کی میارت اس میارت اس میارت اس میارت اس میارت اس میں ، بارکھی ، بار

مطلب یہ ہے کہ اس جُندشخ سعدیؒ نے یہ بیان کیاہے کہ آگر چِداس کتاب گلستال کو شاہ ابو بکرنے پسند کمیاا وراسکے فرزند نے مطالعہ کیالیکن اسکے بادجو داس گلستال کو قبولیت کے زیور سے مزین و آراستہ کرنے کیلئے ایک اور شخص کی ضرورت ہے اور دہ ہیں امیر کبیر فخر الدین ابو بکر بن ابی نصر اللہ تعالی ان کی عمر کو در از کرے اور اینکے مرتبہ کو بڑھائے!

بر ہریک از سائر بندگال وحواثی خدمتے معین ست که اگر در ادائے برنے ازال کا تھات کہ اگر در ادائے برنے ازال کا کفہ کہ ہوات و تکاسل روا دار ند در معرضِ خطاب آیند و در محل عمّاب مگر برال طاکفه که درویثال که شکر نعمت بزرگال بر ایثال واجب ست وذکر جمیل و دعائے خیر وادائے چنیں خدمت در حد تغیبت اولی ترست که در حضور ایں به تصنع نزیک ست روی ادائے جنیں خدمت در حد تغیبت اولی ترست که در حضور ایں به تصنع نزیک ست روی اوابت مقرون۔

تر جمہ نہ غلاموں اور پاس بیٹے والوں میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک غدمت مقرر ہے اگر اس خدمت کے ادا کرنے میں تھوڑی ستی اور کا کی جائزر تھیں توباز پر س ہو جائے اور محل عمّاب میں ہو، گر اس درویشوں کی جماعت پر کہ جن پر بڑے نوگوں کی نفت کا شکر اواکر نالازم ہے اور ذکر خیر اور انجھی دعاواجب ہے اور ایسی خدمت کا اواکر نا غائبانہ حالت میں بہت انجھا ہے کیونکہ سامنے رہ کر رہ بات بناوٹ سے زیادہ قریب ہے اور وہ تکلف سے دور اور تبولیت سے نزدیک ہوتی ہے۔ صل الفاظ و مطلب: بربریک برایک بر ساز بندگال وحواثی خدمت خدمتکارول اور غلامول نیا مول نیا مول نیا مول نیا کی حاث خشید نشین، پاس بیشنه والا، مصاحب، معزز اطاز معین مقرر به بتعین به برخ تحوز کی جگه، دوران معرض خطاب بر کرک جگه وران معرض خطاب برک کرگید وران معرض خطاب برک کرگید کی جگه وران درویش کی جمع به فقی پرک کرگید کی جگه ورویشال درویش کی جمع به فقی پرک کرگید کی جگه درویشال درویش کی جمع به فقی کوگ شکر خشر نعت برزگال برے لوگول کی نعت کاشکر و ذکر جمیل اجھاؤ کر در در حد فیبت غائباند آولی برخ سرخر حضور سامنے تعنی بناون تکلف ع تکلیف اٹھا کرکوئی کام کرنا، تکلیف گوارا کرنا، بناون، ناایم داری، تمائش، آرائش، آرائش، آرائش، آرائش، آرائش، آرائش، آرائش بیکیاب به سادے معانی دری، نیاز یک بیل اجلا کی دجہ سے تکلیف اٹھا، تامل، انجکیاب به سادے معانی تکلف کے بیل اجابت تیولیت مقرون ع متصل، قریب، نزدیک د

مطلب سے کہ باوشاہ کے غلاموں اور نوکروں اور حاشیہ نشینوں میں سے ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی خدمت مقررے آگر وولوگ اس خدمت کے اواکر نے میں لا پر واہی اور غفلت ہر نے گئیس توباد شاہ کی جانب ہے اس سے باز پر س ہونے نئے اور وہ سب (لوگ) عمّاب کا شکار ہو جائیں، لیکن فقیروں کی جماعت الی ہے کہ الن پر باوشاہ کی جانب سے کوئی خدمت متعین نہیں ہے تاہم الن پر بادشاہ کی نوازشات اور عطیات کا شکر بجالانا، اور یادشاہ کانام بھلائی کے ساتھ لیمناوران کے لئے وعاکرنا واجب ہے اور یہ چیزیں حالت غیبت میں اواکرنا بہت ہی بہتر ہیں اس لئے کہ سامنے رو کران خدمتوں کے انجام دیتے میں ریاوی ناوٹ کا بھی شہ ہو تا ہے اور عدم موجودگی میں بناوٹ و تکلف سے یہ امور خالی ہونامر او ہے۔

قطعه بشت دو تائے فلک راست شد از خریمی تا چو تو فرزندزاد مادرایام را کے تطعبہ بشت مصلحت عام را کے تحص ست گر لطف جہال آفریں خاص کند بند ہُ مصلحت عام را دولت جاویدیافت ہر کہ نکو نام زیست کن عقبش ذکر خیر زندہ کندنام را وصف تراگر کند ور نکند اہل فضل حاجت مثاط نیست روئے دلآرام را

تر جمہ:۔ (۱) آسان کی ٹیز ھی کمرخوش سے سید ھی ہوگئ جبکہ زمانہ کی ماں نے بچھ جیسالڑکا جنم دیا (۲) یہ بات محض تھست کے روسے ہے اگر خدا کی مہر بانی کسی بندہ کو عوام کی مصلحتوں کیلئے خاص کرے (۳) جس محض نے نیک نای کی زندگی بسر کی ، ہمیشہ باتی رہنے والی دولت پائی اس لئے کہ اس کے بعد اس کی نیکی کاذکر خیر تام کوزندہ کرتا ہے۔

(۳) اہل نظل خواہ تیری تعریف کریں یانہ کریں (اس لئے کہ)خوبصورت چیرہ کو آراستہ کرنیوالی کا ضرورت نہیں ہے۔

کو کہ قطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی حنابندی

مریمفاظلی کی کیاضرورت حسن معنی کو

صل الفاظ و مطلب : بست دو تائے خمیده و جھی ہوئی کمر ، نیزهی کر۔ فلک ع آسان ، جمع افلاک۔ است شد سیدهی ہوئی۔ خریم خوشی۔ تا جبد۔ چو تو فرزند تھے جیبالاکا۔ مادرایام زمانہ کی ماں۔ لطف مبریانی ، جمع الطاف۔ جہاں آفریں ونیاکا پیدا کرنیوالا۔ دولت جادید ہمیشہ یاتی رہنے والی دولت واحد عائب فعل مطلق میلا ، یک کونام زیست نیک نامی زندہ کیا۔ عقبش اسکے بعد۔ ذکر خر نیک کا ذکر۔ عائب فعل ماضی مطلق میلا ، یائی۔ کونام زیست نیک نامی زندہ کیا۔ عقبش اسکے بعد۔ ذکر خر نیک کا ذکر۔ وقت وارام معثوق کا چہرہ۔ اشعار کا مطلب واضح ہے۔ معثوق کا چہرہ۔ اشعار کا مطلب واضح ہے۔

## ذكرتقصير خدمت وموجب اختيار عزلت

خدمت کی کو تا بی اور موشد نشینی اختیار کرنے کی وجد کابیان

تقصیروتقاعدے کہ درمواظبتِ خدمتِ بارگاہِ خداد ندی میر ود بنابرآنست کہ طاکفہ از حکمائے ہندوستال در فضائل بزر چمبر سخن میگفتند بآخر جزیں عمیش ندانستند کہ در سخن گفتن بطی ست یعنی درنگ بسیار ہمیکند ومستمع را بسے منتظری باید بود تاوے تقریر ریخنے کند بزر چمہر بشنید وگفت اندیشہ کردن کہ چگویم بہاز پشیمانی خوردن کہ چراگفتم۔

ترجمہ ز۔ جوستی اور کو تائی کہ دربار آقا کی حاضری کی پابندی میں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ ہندوستان کے عقلندوں میں سے بزر چمبر کی بزرگیوں کاذکر کررہا تھا بالآخر اس بات کے سوااس میں کوئی خرائی نہ معلوم ہوئی کہ بات کئے میں بہت ست ہے، لیعنی بہت دمیر میں کلام کر تاہے اور سننے والے کو بہت انتظار کرتا پڑتا ہے، جب بھی وہ کسی مسئلہ میں تقریر کرتاہے، بزر چمبر نے یہ بات سی اور جواب دیا کہ یہ سوچنا کہ میں کیا کہوں اس بشیمانی سے اچھاہے کہ میں نے کیوں کہا۔

نظم سخن وانِ پروردہ پیر کہن بیند بیند آنگہ بگوید سخن مزن بے تأمل بگفتار دم نکو گوئی گر دیر گوئی چہ غم بیند لیش وانگہ بر آور نفس وزال پیش بس کن کہ گویند بس بنطق آدمی بہتر ست از دواب دواب از توبہ گرنگوئی صواب

ر جمہ:۔ (۱) بات کا جانے والا تجربہ کار عمر رسیدہ بڑھا،اس و تت کام کر تاہے جبکہ پہلے سوچ لیتا ہے (۲) بے سوچے سمجھے بات کر تاشر وع نہ کر،اچھی بات اگر و مریس کے تو کیاغم ہے (۳) سوچ لے اور اسونت بات منھ سے نکال، اور اس نے بل بات ختم کر دے کہ لوگ کہیں کہ بس کیجئے (۳) بولنے کا دجہ نے آدی چوپایوں ہے بہتر ہے۔ اگر تواچی بات نہ کیے تو چوپائے بھے ہہتر ہیں الفاظ و مطلب: ۔ ذکر تے یاد کرنا، بیان کرنا۔ تقییر تے کو تائی کرنا، کی کرنا۔ فدمت تے تو کو کا کا کرنا، فاظ و مطلب: ۔ ذکر تے یاد کرنا، بیان کرنا۔ تقییر تے کوشہ نشنی ۔ تقاعد کی کام سے مائم پڑ جانا اس موافلیت تے یابندی کرنا، بین کی کرنا۔ طائفہ تے بھاعت، گروہ جمع طوائف۔ فضائل تے بزرگ، فضیلة کی ہی ہے۔ بزرجم تو توشیر وال کے دزیر کا نام تھا۔ بھی تاخیر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنے والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنے والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنے والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنے والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنے والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنا والا جہر کرنا۔ مستمع سفنے والے ختظر انظار کرنا والا ہور ہیں ہوج لیتا ہے۔ آنگہ ای وقت۔ مزن زدن ہے واحد حاضر فعل نمی ہے۔ مزن بگور کرنا۔ معنی ہیں، بوج لیتا ہے۔ آنگہ ای وقت۔ مزن زدن ہے فاحد حاضر فعل نمی ہے۔ مزن بگور کرنا۔ معنی ہیں، بات کرنا شروع مت کر۔ کوگوئی انچی بات۔ چہ تم کی فاحد حاضر فعل نمی ہی ہے۔ مزن بگوتار کے معنی ہیں، بات کرنا شروع مت کر۔ کوگوئی انچی بات۔ چہ تم کی فاحد حاضر فعل نمی ہیں ہو چوپایہ۔ صواب درست۔

مطلب یہ ہے کہ شخصعدیؒ نے اس عبارت اور آگلی عبارت میں خدمت کی کمی اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے کا تذکرہ کیاہے آگلی عبارت کے ترجمہ میں ملاحظہ فرما کمیں!

کیف در نظراعیانِ حضرتِ خداوندی عُرِّ نصرہ کہ مجمع اہل دل ست و مرکز علائے منجر اگر در سیافت ِ بخن دلیری کئم شوخی کردہ ہاشم وبصناعت مز جات بحضر ت عزیز آوردہ و کئیہ در بازارِ جوہر میاں جوئے نیار دوجراغ پیشِ آفناب پر توے رندار دومنارہ بکند بردامن کو والوندیست نماید۔

ترجمہ: ۔ یہ کیے ہو سکتاہے سر دارانِ بار گاہِ خداہ ندی کے سامنے (خدا کرے اس کی نفرت غالب رہے) جو اہل دل کا مجمع اور ملائے ماہر مین کامر کڑہے اگر بات کرنے میں دلیری کر دن گا تو شوخی ہوگی اور عزیز مصر کی بار گاہ میں کھوٹی پو نجی لانے دالا مانا جاؤنگا کیونکہ بو تھ جو ہر بول کے بازار میں ایک جو کے بقدر قیمت ندر کھے گا،اور چراغ آفتاب کے سامنے کوئی روشنی نہیں رکھتا اور بلندے بلند مینارہ الو ندیماڑ کے دامن میں بہت ہی بہت معلوم ہو تاہے۔

بر که گردن بدعولی افراز خویشتن را بگردن اندازد سعدی افتاده ست و آزاده کس نیا بد بجنگ و افتاده اول اندیشه وانگهے گفتار پائے پیش آمدست و پس دیوار نخل بندم و لے نددر بستال شاہر م من و لے نددر کنعال

ترجمہ: ۔(۱)جو مخص کہ دعویٰ کی وجہ ہے گرون بلند کرتا ہے،وہا ہے آپ کو گردن کے بل گراتا ہے

(r) سعدی ایک گراہو الور آزاد آوی ہے ، اور گرے ہوئے سے کو لُ لڑنے کے لئے مہیں آتا

(٣) ميلے سوئ لے مجربات كر، (اس النے كه) يسلے بنيادر تكى جاتى ہے بھر ديوار

(~) میں بودا کا جاتہ ہوں لیکن باغ میں نہیں ،میں معثوق ہوں لیکن کنعال میں نہیں حل الفاظ ومطلب: - كيف عربي نظ باستنهام كيكية آناب معنى بين، كيم، كيو تكربس طرح- نظر ع ر کھنا۔ اعیان ت سین کی جمع ہے جمعتی ، آنکھ لیکن اس جگہ سر دار کے معنی میں ہے۔ حضرت ع دربار اس لفظ ہ موں کے شروع میں تعظیم کیلئے استعمل کیاجا ہے۔ عدِّ فضورُ کا اس کی نفتح غالب رہے۔ اہل ول ول والے ، اللہ والے۔ تنبحر ﷺ حام کی تشدید اور کسرہ کے ساتھ بمعنی، علم کی گبرائی میں جانے والاواس ہے مراد بڑا عالم ہے۔ <u>سانت</u> جارته روانی۔ ولیری بمبادری، جراکت۔ شوخی ف ہے ادلی، عمتالی۔ بصاعت ع بر کجی، سرمانیہ مرجت انچو ٹی۔ عزیز ت<sup>ی</sup> معرکے دزیر کالتب ہے ،لفظ عزیز کولا کراس واقعہ کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سیدنا حضرت یے سف علی سیناو علید العملاقودالسلام کے بھائی ایک زمانہ میں اسپنے ساتھ تجارت کا بہت معمولی سرمایہ لیکر آئے تھے۔ شبہ شین اور باء کے فتہ کے ساتھ یو تھد ، کانچ کے موتی۔ کووالو ند شہر ہدات کاپہاڑ جوایی بلندی میں مشہورہے-مرکہ نے اسم موصول ہے بمعنی، جو مختل۔ افراز و احد عائب فعل مضارع ہے بمعنی، بلند کر تاہے۔ خوجشتن را ائے آپ کور اندازد ڈالیاہ مراتا ہے۔ الآدہ مراہول کس کو کی مخص۔ نیام بجنگ کڑنے کیلئے نہیں آتا۔ ا قرور جاجز، مریشان مراہوا۔ مثنوی رواشعار جن کے پہلے اور دوسرے مصرعے کا قافیہ بکسال ہو۔ الآل ع بہلا جن ادائل۔ اندیشہ سوچنا۔ دوسرے تسخ میں اندیش ہے، توسوج کے۔ باع بیر، بنیاد۔ تخل بندم بودالگانا جانا بول یعنی کی بوں۔ بستاں نع باغ جمع بساتین۔ شاہد معشوق۔ ولے نے کیکن-کنعال ایک شہر کانام ہے۔ مطلب یے کہ چونکہ بڑے ہوگوں کے سامنے بات کرنے کی جرائٹ کرنا کویا کہ بے اولی اور گستاخی کرنا ہے اس الئے میں نے زیادہ بڑھ چڑھ کریا تیں خبیں تھی ہیں۔ شیخ سعدیؓ نے فرمایا ہے کہ میں معثوق تو ضرور ہو الکین کنعان میں نہیں اس کئے کہ اس سر زمین میں حضرت بوسف علیہ انسلام ہوئے ہیں جو حسن میں معروف ومشہور ہیں اس الئے میری وہاں کوئی وقعت شہیں۔

لتمال را گفتند تحکمت از که آموحتی گفت از نابینایال که تا جائے نه بیندیائے نه نمبند لَقَدِيم الخُرُوجَ قَبُلَ الوُلُوج . مصرعه مرديت بيازماى وانكه زن كن

تر جمہ: القمان مکیم سے او اوں نے کہا تونے حکمت کن محف سے سیمی واس نے جواب دیا تدموں سے اس لئے الدودجب تك بكد نبيل الول لين ياول نبيل ركن داخل مون سے يہلے نظنے كومقدم كريد

<u> پہلے اپنی ق</u>وت مروا تکی کا جائزہ لے پھر شادی کر

چەزند بېش باز رونگى چنگ قطعه گرچه شاطر بود خروس به جنگ خلق کی جن ہے عادات مسلمیں۔ عوائب کے عیب کی جن ہے برائیاں۔ افشہ کے ظاہر کرنا۔ جرائم کے جریمہ کی جن ہے خطاہ ملطی مراور کم جنوب چھوٹے لوگ۔ کلمہ مجند چند کلمے۔ نوادر کے ناوز کی جن ہے افیف اور عجیب ہائیاں۔ شعر موزون افیف اور عجیب ہائیاں۔ شعر موزون مسلمی کام کر ہمتے ہیں۔ امثال مثل کی جن ہے معادت دکایات حکایت کی جن ہمتے کہائیاں۔ شعر موزون مشمی کام کر ہمتے ہیں۔ میر میرت کی جنع ہے معاد تیں۔ ماوک ماضی گذرے ہوئے بادشاہ حفرات وریں کتاب میں کتاب میں۔ وریج دائر تھوڑی عمر۔ اس کی جنوب کی بات میں کتاب میں۔ وریج دائر تھوڑی عمر۔ اس کے نتے اور داو کے سکون کے ساتھ جمعن تحریر، لکھائی۔ برخ اذعر تھوڑی عمر۔ اس کی تیتی۔ خرج خرج کرنا۔ تھنیف کی ساتھ جمعن تحریر، لکھائی۔ برخ اذعر توثیق ع

ر بماند سالها این نظم وزتیب زمامر ذرّه خاک فآده جائے غرض نقشیست کز ما یاد ماند که جستی رانمی بینم بقائے مگر صاحبر لے روزے برحمت کند در کار در ویشال دعائے

تر جمہ:۔ (۱) یفظم در تیب برسول باقی رہے گی۔ ہماری خاک کاہر ذرّہ جگہ جگہ پڑا ہوا ہو گا (۲) غرض کہ یہ ایک نفش ہے جس سے ہماری یاد باتی رہے گی اسکئے کہ میں زندگی (کا دوام) باتی رہنے والی نہیں دیکھتا ہول۔ (۳) شاید کوئی اللہ والا کسی دان رحم کرکے۔ ورویشوں کے حق میں کوئی دعا کروے

امعانِ نظر درتر تیب کتاب و تهذیب ابواب ایجازِ شخن را مصلحتُ دید تامر ای روضه مُخنّا و حدیقهٔ علبارا چول بهشت بهشت باب اتفاق افتاد ازیں سبب مختصر آمد تا ربه ملامت ندانجامد و الله اعلم ُ بالصوابِ و إليه ِ المعرجع و الممآبُ۔

الله والار درویشاں درویش کی جمع ہے، معنی ہیں فقیر۔اس ہے مراد شخصعد کی انت کرای ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیش ہاتی رہے گی اور ہمارے بدن کے ذرّے منتشر ہو جائیں کے اور منی ہو ہائی رکے النر ض یہ کتاب ہماری یادگار ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور کسی چیز کو بقانہیں البندا ہیں مجی اس آب و کل رے افرت کی طرف رحلت کروں گا۔اوراس کتاب کو دکھے کرکوئی اللہ والا میرے لئے رحمت کی دعا کروے۔
امعان نظر الی کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو تر تیب و یے کے سلطے میں میں نے مصلحت یہ و کیمسی کہ جنت کی طرح آٹھ بایوں پر اس کو تقسیم کردوں، چنانچہ اس بات کے چیش نظر میں نے اس کو مختفر کیا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو رنج و طال محسوس نہ ہو۔

بابِادّ ل درسیر سیباد شامال بابِ دوم در اخلاق در و بیثال بابِ سوم در فضیلت تناعت باب چهادم در فواند خاموشی باب پنجم در عشق وجوانی باب ششتم در ضعف و پیری باب بفتم در تاثیر تربیت ، باب بشتم در آداب صحبت و حکمت

ترجمہ: - پہلاباب بادشاہوں کی میرت کے بیان میں۔ دوسر آباب دردیشوں کے اظاق کے بیان میں۔ نیم باب قناعت کی فضیلت کے بیان میں۔ چوتھاباب چپ رہنے کے فوائد کے بیان میں۔ پانچوال باب جواتی ادر عشق کے بیان میں۔ چھٹاباب ضعفی اور بردھا ہے کے بیان میں۔ ساتوال باب تربیت کی تاثیر کے بیان میں۔ آٹھوال باب محبت کے آواب کے بیان میں۔

مشنوی در آل مدت که ماراو نت خوش بود زهجرت مشتصده پنجاه و مشش بود مرادِ ما نصیحت بود و گفتیم حوالت با خدا کر دیم و رفتیم

رجمہ: ۔ (۱)اس زمانے میں جبکہ ہم کوخوش و فق حاصل ہوئی تھی من ہجری چھ سوپھین تھے۔

(۲) ہمارا متھد نفیحت کرنا تھاسوہم نے کردی۔ ہم نے خدا کے حوالہ کردیااور ہم چلے گئے۔

حل الفاظ و مطلب : ۔ باب ع دروازہ ، مجازا حصہ کتاب مراد ہے، اس کی بیخ ابواب و بیبان آتی ہے۔

میرت عادت، خصلت بیخ ہیر ۔ اخلاق خلق کی بیخ ہے، عادت، خصلت ۔ نفسیلت ع بزرگ، بیخ فضائل۔

موائد ع فائدة کی بیخ ہے، نفع۔ عشق مجبت کرنا۔ قاعت تھوڑی ہی چیز پر مبرکرنا۔ ضعف کروری ۔ بیری برحملیا۔ تربیت اصلاح کرنا۔ آواب ادب کی بیخ ہے، تہذیب، احترام، شاکنتگی، تمیز و غیرہ۔ مراد مقصد۔

مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ میں یہ کتاب پوری ہوئی تھی ۱۵۲ ھے تھا، ہماری آرزواور خواہش اور ہماراکام قسیحت کرنا تھا، چنانچہ ہم نے نفیحت کردیااور اس کتاب کوالٹہ تعالیٰ کے حوالہ کردیااور اب ہم اس و نیا ہے رخصت ہوں ہے ہیں۔

مقدمہ سعد کی تمام شد بتو نیش اللہ تعالیٰ وعومہ ظفر بن بین مرحوم مقام نعت بور سے بیں۔

مقدمہ سعد کی تمام شد بتو نیش اللہ تعالیٰ وعومہ ظفر بن بین مرحوم مقام نعت بور سے بیں۔

مقدمہ سعد کی تمام شد بتو نیش اللہ تعالیٰ وعومہ ظفر بن بین مرحوم مقام نعت بور

### باب إقال در سيرت ياد شامال

مبلاباب دشاہوں کی سیرت کے بیان میں

حکایت(۱) پادشاہے راشنیدم که بلشتن اسیرے اشارہ کردیج**ارہ در انحالت** نومیدی بزبانے که داشت مَلک رادُشنام دادن گر دنت وسقط گفتن که **گفته اند** ہر که دست از جال بشوید ہرچه درول آرد بگوید۔

ترجمہ نے ایک باد شاد کا تصدیمی نے سنا کہ اس نے ایک قیدی سے قبل کرنے کا تھم دیااس ہے جارے قیدی نے اس: امیدی کی حالت میں جوز بان جانیاتھا(اس زبان ہیں) باد شاہ کو گالیاں دین شر دے کر دیں، اور برا بھلا کہناشر وع كردياكيونكم بزر كول كامتولد ب كدجو محض جان ب باته وحوليمات توجو بجو يح بي بن آتاب كهدريناب-تحل الفاظ!۔ باب عمر فی نفظ ہے، معنی ہیں در دازہ میہاں مجاز احصہ کتاب مر اد ہے۔ باب کی جمع ایواب اور بیبان آتی ہے مادر فار کی کے قاعدہ کے مطابق اسکی جمع با بہا آتی ہے۔ تاعدہ غیر ذوی العقول کی جمع الف ادر ہاء کے ساتھ آتی ہے،اور ذوی العقول کی جمع الف اور نون کے ساتھ آتی ہے، کیکن میہ تائدہ کلیہ نہیں بلکہ مجھی مجھی اس کے خلاف مجسی ہو جاتا ہے بلکہ میہ قائدہ اکثر ک ہے۔ اوّل آئے بیبلاءاس کی جمع ادا کل آئی ہے۔ سیر ت ﷺ سین کے کسرہ میلو کے سکون اور راہ کے فتحہ کے ساتھ ہے معنی میں خصلت، عادت، روش، جمع سیر۔ یاوشاہ سید لفظ مرکب ہے یاد جمعنی تخت اور شاہ جمعنی مالک ہے ، چو نکہ وونو ان کا بہت زیاد دانصال ہے اس معنی کر کے اس لفظ مر کب کااطلاق صرف بادشاہ ی پر ہو تاہے۔ یاد شابال سے یاد شاہ کی جمع ہے۔ یاد شاہ جو تکہ ذوی العقول میں سے ہے اس لئے اس کی جمع الف اور نون ے ماتھ آئی ہے۔ نیزیہ بات بھی یاد رتھیں کہ یاد شاہ مرکب اضافی ہے اور اضافت متفاولی ہے بینی اس میں الے ا بھیر ہو کی ہے اصل عبارت ہے :شاویاد۔شہ کے معن صاحب ادرباد کے معنی تخت یعنی صاحب تخت۔ حکایت ع ٹلاق مجرو کا مصدرے، باب ضرب سے آتا ہے معنی جیں، قصہ، کہانی جمع حکایات۔ یادش ہے میں کی وحدت کیلئے ہے، یٰ گوجدت کا مطلب میہ ہے کہ اس کاتر جمہ اردؤز بان میں ایک ہے کیاجا تاہے لینی ایک بادشاہ۔ یاد شاہ ہے۔ پہلے انظ نقل محذوف ہے، نقش یاد شاہے۔ را یہ علامت مفعول ہے۔ شنیدم شنید ن سے واحد شکلم نعل ماضی مطلق ہے، میں نے سن کہ کاف حرف بیانیہ ہے جو ماقبل کی و ضاحت ادر بیان کے لئے آتی ہے۔ بیکشقن میں باء محض تحسین اور خوبصورتی ہے لئے بردھائی گئی ہے کشتن کے معنی ہیں مارڈ النا، قتل کرنا۔ امیرے اس میں بھی ی وحدت کے لئے ہے بینی ایک تیدی، اسیر کی جمع اسر ٹن اُسار کی وغیرہ آتی ہے۔ اشارہ باب افعال کا مصدر ہے معنی ہیں اشار ؛ کرنا، جمع اشار ات اشار ہ کروے مراد تھم کروہے ،اس لئے کہ بادشاہو ل کادستور اور ضابطہ ہے کہ <u>دہ زبانی</u> تھم مہت کم دیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر اشارہ کر دیا کرتے ہیں الحاصل اشارہ کر دے معنی ہیں اس نے تھم دیا۔ ہجارہ سے

مطلب: ۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آدی اپنی زندگی کی آخری سائس لینے لگاہے ادر موت کا پنچہ اس کو پکڑ لیتا ہے،
عامیدی اور مایوس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تواس کی زبان قابو میں نہیں رہتی جو زبان بھی وہ جانتا ہے خواہ قارسی
ہویا عربی یا تکریزی، بنگلہ یاار دواس میں برا بھلا کہنا نثر وع کر دیتا ہے اس طرح اس حکایت میں ایک بادشہ وکا قصہ نقل
کیا گیا ہے کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا تھم دیا تھا، جب اس قیدی نے دیکھا کہ اب تو جان جائیگی ہی بیچنے کی
کوئی صورت نہیں ہے چلو بادشاہ کو گائی دیرو۔ چنانچہ وہ اپنی زندگی سے ناامید ہو کر جو زبان اس کو آتی تھی اسی میں

بادشاہ کے حق میں نازیبا کلمات بینے شروع کروئے۔

بیت وفت ضرورت چونماندگریز دست بگیرد سرشمشیرتیز

تر جمہ :- سرورت کے وقت جب بھا گئے کاموقع نہیں رہتا توہا تھ تیز تلوار کا قبضہ تھام لیتا ہے۔

توضیح الفاظ: ۔ بیت ع کم جمع بوت اور یہاں مجاز آبیت کے معنی شعر کے ہیں، جمع ابیات وقت عربی لفظ ہو دائو کے فقے کہ ستعمل ہے۔ خرورت یہ الفظ عربی ہے مناقع ہے بمعنی ٹائم ، وقت جمع او قات - یہ لفظ فارسی اور اردو میں بھی ستعمل ہے۔ خرورت یہ لفظ عربی ہے مناد کے فقہ کے ساتھ ہے بمعنی حاجت ، خواہش ، مانگ ، طلب چو حرف شرط ہے معنی ہیں جب ، یہ اسل عمل چوں تھا ضرورت شعری کی دجہ نو آن کو حذف کردیا گیا ہے۔ نماز مائد اندے واحد غائب فعل مضار کا مناس میں چوں تھا ضرورت شعری کی دجہ نو آن کو حذف کردیا گیا ہے۔ نماز مائد اندے واحد غائب فعل مضار کا مناس میں رہتا ہے۔ گریز آس میں برزائد ہے ، گیروگر فتن سے واحد غائب فعل مضارع ہے معنی ہیں بگڑتا ہے۔ سر جمعنی سرا، قبضہ ، نوک۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہے۔ گیرد آس میں بیان نفل مضارع ہے معنی ہیں بگڑتا ہے۔ سر جمعنی سرا، قبضہ ، نوک۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہے۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہے۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہے۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہے۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا حاصل مصدر ہیں کا حدیث ہمائی کو تا ہے۔ سر جمعنی سرا، قبضہ ، نوک۔ شمشیر یہائی کہ معنی ہمائی کا حاصل مصدر کے۔ شمشیر یہ لفظ شم جمعنی ہمائی کا ساتھ کے واحد خان بر نسب نسب کی تا ہے۔ سر جمعنی ہمائی کا حدیث ہمائی کا متعمل ہمائی کا حدیث ہمائی کا حدیث ہمائی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کے دیانگ کی کا حدیث ہمائی کے دیانگ کی کا حدیث ہمائی کی کو تعامل کا حدیث ہمائی کے دور کا کو خواہ کی کی کی کے دیانگ کی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کی کو کا حدیث ہمائی کی کی کی کی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کی کا حدیث ہمائی کی کر تا ہے۔ سر جمعن ہمائی کی کو کا حدیث ہمائی کا کا حدیث ہمائی کی کی کر تا ہے۔ سر جمعن ہمائی کی کے کا حدیث ہمائی کی کر تا ہمائی کی کر تا ہے۔ سر جمعن ہمائی کی کی کر تا ہے۔ سر جمعن ہمائی کی کر تا ہے۔ سر جمعن ہمائی کی کر تا ہمائی کی کر تا ہے۔ سر تا کی کر تا ہمائی کی کر تا ہے۔ سر تا کی کر تا ہمائی کی کر تا ہے۔ سر تا کر تا ہمائی کی کر تا ہمائی کی کر تا ہمائی کی کر تائی کر تا ہمائی کی کر تا ہمائی کر تا ہمائی کر تا ہمائی کر تا ہمائی

شیرے مرکب اضافی ہے۔ تلوار کو شمشیر اسلے کہتے ہیں کہ وہ بھی بشکل ناخن بنائی جاتی ہے، یہاں شمشیر علم ہے اور مفرد کے درجہ میں ہے۔ تیز نب معنی ہیں جالاک، دھار۔ یہال یہی معنی مراد ہے۔ شمشیر تیز مرکب تو منی ہے شمشیر موصوف اور تیز صفت۔

مطلب: اس شعر کے دو مطلب ہوسکتے ہیں (ا) جب مرشمشیر سے مراد تکوار کی نوک کی جائے تواس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب آدی ان جیسے کشن اور سخت معا لمات میں پھنس جاتا ہے تواس کے دل سے خوف وہراس وڈر نکل جات ہے اور تکوار کوہا تھے سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، (۲) اور اگر سر کشیر سے مراد تکوار کا قبضہ ہو تواس صورت میں مطلب سے ہوگا کہ جب بھاگنے کی کوئی صورت فظر نہیں آتی تو تکوار کا قبضہ تھام کر جنگ اور لڑائی کرنے اور مرنے اور مارنے کے لئے تیار ہوجا تاہے۔

(شعر إِذَا يَدِيْسَ الإِنْسَانُ طَالَ لِسَانُهُ كَسِنُورِ مَغُلُوبِ يَصُولُ عَلَى الكَلُبِ مَرْجَمَدَد. جبانسان ايوس موجاتا ہے تواس زبان دراز مواجاتی علی کہ عاجتہ کی کے ہملہ کردیت ہے۔
حل الفاظ و مطلب : \_ إِذَا حرف شرط معن ہیں، جب يَئِسَ باب حسب اور ضرب آتا ہے معن ہیں ابوس ہونا، ناميہ ہونا۔ الانسان جم حاکی کوانسان کہتے ہیں۔ الانسان يَئِسَ کافاعل ہے، انسان کی جمع آناس، انامیہ والماس آتی ہے۔ طال باب ضرب دنھر مصدر طول، لمباہونا، دراز ہونا۔ لسان عَ معن ہیں زبان، اسک جمع السُن الله معنول السِنَة لُسُنُ آتی ہے۔ سِنَّوْدِ اسم جامدے اسے معنی ہیں بی منافیل و حدول و حدولة آتا ہے معنی ہیں جملہ کامینہ ہے ، دباہوا ہونا، مغلوب دعا جز ہونا۔ یَصُولُ باب لفرے ہے مصدر حدول و حدولة آتا ہے معنی ہیں جملہ کامینہ ہے ، دباہوا ہونا، مغلوب دعا جز ہونا۔ یَصُولُ باب لفرے ہے مصدر حدول و حدولة آتا ہے معنی ہیں جملہ کرنا۔ علی حرف جرہے۔ الکلب عَ معنی کُنَ، بِنَ کُلُابُ۔

مطلب :۔ اس شعر کا سفہوم بھی دی ہے جو ماقبل میں گذراہے بینی جب افسان ابنی زندگی سے ہاتھ وھولیتا ہے تو پھر اسکی زبان قابو میں نہیں رہتی جو چاہتا ہے کہہ ویتا ہے جبیبا کہ لمی باوجود یکہ طاقت کے اعتبارے کئے کے مقابلہ میں بہت تن کم ہے لیکن جب کئے کی ایڈار سائی سے پریشان ہو جاتی ہے اور عاجز ہو جاتی ہے تو کئے پر حملہ کرو بی ہے۔

ملک پرسید که چه میگوید کی از وزرائے نیک محضر گفت اے خداوند ہمیگوید و الکی الحظویٰنَ الْغَیْفَظَ وَالعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ملک رارحمت آند واز سر خونِ او درگذشت وزیر دیگر که ضداو بود گفت ابنائے جنس مارا نشاید در حضرت پادشاہال جزیراستی سخن گفتن ایس ملک راؤشنام داد وناسز آگفت ملک روی ازیں سخن در ہم کشید و گفت آل دروغ که وے گفت ببندیدہ تر آند مر الزیں راست که تو گفتی که روئے آن در مصلحتے بود دوبنائے ایں بر خبیخ وخرد مندال گفتہ اند در درغِ مصلحت آمیز بہ ازرائی فتندا نگیز۔

شرح الاو للستان بهادكلستان ترجمہ: ۔ بادشاد نے بوچھا کہ یہ قیدی کیا کہد رہاہے، نیک خصلت وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا کہ ا ا الله الله الله الله الله والوك بزے الله جي جو عصر كونى جانے والے اور لوكول كو معاف كرنے والے بر ا بوشاہ کور حم آخمیااور اس کے قتل کا خیال جھوڑ دیا، دوسر اوز برجواس وزیر کا مخالف تھااس نے کہا کہ ہمارے عہد \_ ے لوگوں کو بادشا ہوں کے دربار میں تجی بات کے سوانچھ نہیں کہنا چاہتے ،اس نے باد شاہ کو کالیاں دی اور نامزار ا تیں کہیں، بادشاہ نے بدیات من کر عصہ ہے مند چھیر لیاادر کہا کہ دہ حجوث جواس نے بولا مجھے زیادہ پہند آیااس کے ے جو تونے کہا، کیونکہ اس کارخ ایک نیکی کی طرف تھاادراس سیج کی بنیاد برائی پر ہے،اور عقلندوں نے کہا ہے <sub>کہ و</sub> جھوٹ جس میں مصلحت شامل ہو فقنہ بریا کر نیوالی سچائی ہے بہتر ہے۔ صل الفاظ و مطلب: - پرسید برسیدن ہے داحد غائب نعل مطلق ہے ،اس نے پوچھا۔ کہ حرف بیائیہ ہے، یہ حرف ستفہام ہے معنی ہیں، کیا۔ ی موید مفتن سے داحد عائب نعل حال ہے معنی ہیں کہتا ہے، کھدر ہا ہے۔ کے انظ کے اور کی متحیرے مرکب ہے متحکیر کا ترجمہ اردو میں کوئی، چندو غیروے کیا جاتا ہے بیکے کے معنی ہیں کوئی ایک وزراہ وزیر کی جمع ہے یہ عربی لفظ ہے معنی ہیں ، بار بردار کی کا شریک ، چو تکمہ سلطنت کے کام کا بوجھ اٹھانے میں وزیر بھی بادشاد کاشر یک ہوتا ہے اس داسطے اس عہدے کانام وزیرر کھا گیا۔ نیک معض بیدوزیر کی مغت ہے معنی ہیں نیک خصلت نیک علات منیک باطن-نیک محضر ایسے لوگول کو کہتے ہیں جسکی طبیعت میں ہمیشہ لوگوں کے واسطے آرام پرونیانا پایاجائے، وہ مخص جو ہمیشہ روسروں کو حاضر وغائب نیکی ہے یاد کرے۔ گفت اس نے کہا۔ اے حرف ندا ہے۔ ہی گوید یہ کہہ رہا ے- الكاظمين يو عربي لفظ ب كاظم كى جمع باب ضرب سي تاب اس كے معنى بي عمد ينے والے ، ضيار فرن والے الغيظ كا باب ضرب سے آتا ہے اور بيرمعد ركاميغہ ہے معنى ہيں غصة ۔ العلفين اسم فاعل كاميغہ ہے عافى كى جمع ے، باب نعرے آتا ہے معنی بین معاف کرنیوالے۔ وحت رجع بند عمر کامعدر ہے بمعنی رحم کرنا۔ سر ف بمعنی خیال۔ خون زخی کرنا، یہال مجاز آتل کے معنی میں ہے۔ از سرخون او اس کے قل کا خیال۔ گذشت مگذاشتن ہے واحد عائب فعل ماضی مطلق ہے اس نے چھوڑ دیا۔وزیر دیر ووسر اوزیر ضداد اس کامخالف۔ ابنائے جس ہم پیشہ - مراد وزواء ہیں۔ ابناء ابن کی بختا ہے معنی ہیں بیٹا۔ جس مناطقہ کی اصطلاح میں جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو مختلف المعتائق افراد پر بولی جائے، مثلاً حیوان یہ لفظ جنس ہے اس کے تحت انسان بھی ہیں گدھا، کھوڑاوغیرہ سب ہیں لیکن ہر ا كيكى حقيقت الك الك بي مثلًا انسان كى حقيقت حيوان ناطق بي، كدهے كى حقيقت حيوان نابق بي، كوڑے ك حقیقت حیوان معامل ہے۔ مارا ہم لو کو ل کو۔ نشایہ نہیں جائے۔ در حرف ہے معنی ہیں، میں۔ حضرت در گاہ، بار گاہ، ور إر اب العلم مرح امول كي شروع على بطور تعظيم كي يد لفظ لاياجاتاب يهال در بارك معنى عن ب- راست ف ي ورست۔ عمز اللائق، بہور مدازیں محن اس بات ہے۔ روئے درہم کشید منھ پھیر لیا، اس سے ناراض ہو ممیا۔ درون ف مبوث بنديده ترآمه زياده پند آئي معلمت معلائي، جي بات ملاح اجهامتوره، جع مصالي مب ق مندگی برائی- مخته اند مامنی قریب مع عائب کامیغدے ، انہوں نے کہاہے۔ به بہتر ہے - فتد ع فساد-

مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کامیلان صلاح اور درستی کی طرف تھااور وزیر کامیلان کند کی اور برائی کی طرف،اس لئے بادیثاہ نے اس سے کہا کہ دوجھوٹ بات جواس نے کئی تیر ہے اس نج بات ہے بچھے زیادہ بینند آگی۔ شیخ سعدیؓ نے فرمایا که مقتمندوں نے کہاہے کہ مصلحت آمیز جموٹ نتنہ و نساد بربا کر نیوالی سچا کی ہے بہتر ہے۔

ترجمہ:۔ جو محف ایساہو کہ باد شاہ دی کر تاہے جو وہ کہتاہے ۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ رہ محف بھلائی کے سواکونی بات کیے۔

ص الفاظ ومطلب: \_شاہ نب بادشاہ، جمع شاہاں \_ آن کند وہی کر تاہے کہ او تموید جووہ کہتاہے حیف ع افسوس، ظلم۔ یہال مجاز اُنامتاسب کے معنی میں ہے حیف کی جمع کیج ف آتی ہے۔ کہ حرف بیانیہ ہے یہ لفظ ہر بیان کے مروع بن آتاب اس كوكاف سرجمله بهي كيتي بين \_ تكويملائي، احيماني \_

مطلب یہ ہے کہ جس محض کے کہنے پر باد شاہ جاتا ہو اس کے باوجو داگر وہ مخض بھلی اور احچی بات نہ کہے تو بیہ بزے ظلم کی بات ہے۔

مثنوي طيفه: - برطاق ايوان فريدول نوشته بود

ولاندر جهال آفریں بندوبس كه بسيار تمن چول تو يرورد وعشت چه برتخت مزدن چه برروئے خاک

جہال اے براور نماند بلس مكن تكبه برمُلك دنياؤ بيثت چو آہنگ رفتن کند جان یاک

ر جمیہ: یَ فرید دل باد شاہ کے محل کی محراب پر لکھاہوا تھا۔

مثنوی (۱) اے بھائی دنیا کس کے ساتھ نہیں رہتی ول کودنیا کے پیدا کر نیوالے سے لگاباتی کچھ نہیں۔

(۲) ونیادی ملک پر مجر وسدنه کراوراسکے سہارے نہ رہ اس لئے کہ دنیانے تجھ جیسے بہت سول کویالااور مارڈالا\_

(٣) جب یاک جان جانے کاارادہ کرے توفاک اور تخت شائل پر مرتاد ونول برابر ب۔

عل الفاظ و مطلب:۔ لطیفہ 😈 دہ ہار یک اور پسندیرہ بات جس کے سننے سے طبیعت کوایک متم کی خوشی عاصل ہوتی ہے، جمع لطائف۔ طال محراب، جو مقام شاہی میں صدر در وازے کے قریب بنائی جاتی ہے۔ ایوان محل جمع ،ادادین۔ فریدول فاء کے فتہ اور راء کے سرہ کے ساتھ اور بعض نے کہا کہ فاءاور راءوونوں کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ لفظ فرتی کلمہ متحسین اور دول کلمہ 'نبست ہے مرکب ہے،ایک باد شاہ کانام ہے جس نے ضحاک کو قتل کر کے ایران، توران، روم پر قابض ہو کر نہایت عدل وانصاف کیما تھ حکر انی کی تھی۔ (برہانِ قاطع) نوشتہ بود اص بعید کامیغہ ہے، لکھاہوا تھا۔ جہال نب دنیاہ یہ لفظ ترکیب میں ندماند کا فاعل بن رہاہے۔ اے حرف مدا ہے۔ برادر ف بھالی۔ بہ تمس ممی کے ساتھ۔ آفری اسم فاعل سائ ہے، پیدا کر نیوالا۔ بند بستن سے

بشرح ادداد للسلتان وسده مر من سرے ، وَاللہ سکیہ ع ف مجرور ، پینه لگا، نیز براس پیز کو تکیه کہاجاتا ہے جس پر چینه لکالی بالی ے تے سے جع مرانک وی تا یا مذابذا بذائوے اسم تعضیل دامد مؤنف کامیند ہے، قریب ہو۔ سے سک تا سعنت جع مرانک وی تا تا بذائو ہے اسم تعضیل دامد مؤنف کامیند ہے، قریب ہو۔ ے۔ اُور۔ دنے کودنیاس کے کہتے ہیں دو آخرت کے مقابلے میں قریب ہے میا پھر مید لفظ دناوہ سے مشتق ہے اور دناوہ کے اُ سن بیں سینے دنے کورنے اس لئے کہتے میں کہ رہ کمین اور مر دار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے دالے کتے ہیں۔ کہ کافر رف مت ب سائے کہ ۔ بسیار ف بہت چوں تو تھے جیسے۔ برورد واحد غائب فعل ماضی مطلق اس نے یالا سینے۔ شخت مرزار۔ چو حرف شرط ہے امل میں چوں تھاوڑن شعری کی وجہ سے ن کو حذف کر دیا گیاہے۔ آبنگ ت قسه کری، ریو، کرند رفتن جاتا آیک رفتن مرک اضافی ہے جانے کاارادہ۔ جان ف روح، زندگی۔ ج لِرِ تخت رخ اس میں تفظید دومر تبد آیا ہے اور قاعدوہے کہ جب لفظیمہ ایک ہی مصرعہ میں دومر شبہ آئے تواسکے معنی ا ابر ابرے ہوتے <del>ہ</del>یں مبندا میں اس مجی ترجمہ برابر سے کیا جائے گا، فاک اور تخت شان کی پر مر ناد ونو ل برابر ہے۔ متطلب یہ ہے کہ شخ سعدیؓ نے اس مثنوی کے اندر باوشاہوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ونیا کا ساز وسرون بال ودولت وبنظر ، كو نعيان سب كے سب قاني بين جيسا كه مقوله مشهور ب العال غايد وراح ليمن مال المب نے والا بورشام کو چلے جانے والا ہے لہم ااس فانی اور زائل ہونے والی دنیامیں دل لگانا ہے و تو نی ہے مائس و نیائے آسی کا سراتھ منیں دیااور بہت ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کی پیشت پر حکومت کی آخر کار جب ایکے جانے کا ونت آیا تووه خالی با تحد مکنا دینیا کی دو نتیس بیرس پرسی رو نمئیس، للبذااے باد شاواس کی نفت و آل کو پس پیشت وال دونت آیا تووه خالی با تحد مکنا دینیا کی دو نتیس بیرس پرسی رو نمئیس، للبذااے باد شاواس کی نفت و آل دواور مالک حقیق ہے ول و کھواور آخرے کی تیاری کرواس کئے کہ وہی زندگی باتی رہنے والی ہے۔ الغرض شیخ سعدیؓ نے میہاں ا پوشاہوں کو موت کی یاد دلائی ہے جاکہ **دو ح**صرات د نیا میں عفود تحل ہے کام لیں اور و نیا کی چندر وزوز ندگی پر مجمر وسہ ئرے کنزور ں پر علم دستمز کریں اس لئے کہ موت ہی ایسی چیز ہے جو تمام لذات کو حتم کر نیوالی ہے۔ حکایت (۲) : کیے از ملوک خراسان سلطان محمود بمثلین را بخواب دید که جمله وجودِ اور یخته بودوخاک شده مگر چشمانش که محینال در چشمنله بمیگر دیدو نظرمیکر د سائر حکمااز تاویل و قروماند ند مگر در ویشے که بجا آور دوگفت ہنوز نگران ست که ملکش باد گران ست۔ تر جمہ:۔ نراسان کے بادشاہوں میں ہے ایک بادشاہ نے سبکتین کے بیٹے سلطان محمود کو خواب میں دیکھا کہ اس ے جسم کے سادے جعے بمحر محتے تھے، مگراس کی آئیسیں اس طرح آئکھوں کے حلقوں میں گردش کررہی تھیں ور و کمچه ری تعین،سارے تھنداس کی تعبیرے عاجزرہ مے لیکن ایک در دیش تعبیر کی خدمت بجالایاا در کہا کہ اس کی آنکمیں اب تک بیدد کھے رہی ہیں کہ اس کا ملک دوسر دل کے قضے میں ہے۔

حل الفاظ و مطلب :۔ حکایت قصہ، کہانی، نقل کیے ہیں لفظ یک اور ی مجہول سے مرکب ہے بمعنی ایک۔یا پھر "ی سنتھیں کے لئے ہے معتی ہیں کوئی ایک ملوک واحد ملک بادشاہ خراسان ایک ملک کا نام ہے۔ صاحب برہان قاطع نے فریایے کہ خراسان کے معن مشرق کے ہیں جو تک یہ ملک جانب مشرق میں واقع ہاتا ہو جہت اس کانام خواسان رکھا گیا۔ سلطان ع باوشاہ جمع ساطین۔ محدوق ع جس کی تعریف گئی، سلطان محدود فر بین کے بادشاہ کانام ہے۔ بہتکین سالطان محدود غرنوی کے باپ کانام ہے۔ بہتکین سالظان محدود غرنوی کے باپ کانام ہے۔ بہتکین سالظان بر سر و جملے کئے تھے۔ سبب کہ تیزہ جالان محدود غرنوی کے باپ کانام ہے۔ میں کرمیا تکمین بر معنی قدم ہے مر کب ہے۔ پولاک تھا ای وجہ ہے اس کا یہ نام ہو گیا۔ دا علامت مفعول ہے۔ وید اس نے دیکھا کہ ہے۔ پولک کہ سے ہو فکہ سے خص سبک تھا میں مراد ہے۔ پولک تھا ہو گئی ہے۔ باس کا یہ نام ہو گئی ہی بانا میں اور کہاں اور اور کا محدود ہے معنی ہیں، پانا میں اور ویدل ہوا ہے۔ دید اس سے میٹھر کی جمع ہے آئی مصاد ہے۔ فال شدہ میں ہوگئی ہی ۔ پشمان چشم کی جمع ہے آئی مصاد ہے۔ فال سرو ویدل ہوا ہے۔ اس کی بیٹی مضاف مضاف الیہ بیس دو ویدل ہوا ہے۔ اس عبلے "کہرای بود" عبادت محذوف ہے۔ پشم خانہ بیاں اضافت مقلولی ہے لین مضاف مضاف الیہ بیس دو ویدل ہوا ہے۔ تھیں۔ مائز ع تمام، تمان، حیا میں جہول ہے۔ تاویل ع آؤن بمضاد ہوا ہے۔ متن میں بیس ایک نقیر کے خانو نک ہوں ہے۔ دو ویک ہے ویک ہے۔ دو ویک

مطلب یہ ہے کہ اس حکایت میں شخ سعدیؒ نے سلطان محمود غزنوی کا داقعہ بیان کیاہے، محققین نے کہاہے کہ سلطان محمود غزنوی ہند وستان پرسترہ جلے کئے تھے۔الغرض داقعہ یہ ہے کہ خراسان کے بادشاہوں میں ہے کس بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی کو مرنے کے سوسال بعد خواب میں دیکھا کہ اس کا سارا جسم ریزہ ریزہ ہو گیاہے گراس بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی کو مرنے کے سوسال بعد خواب میں دیکھا کہ اس کا سارا جسم ریزہ ریزہ ہو گیاہے گراس کی آئیسیں جول کی توال ہے حافظ ل جل کے سیسان کی تعمیر بتاتے سے عاجز رہ گئے اس مجلس میں ایک ورویش تھا اس نے خواب کا تذکرہ کیا گیک میں ایک ورویش تھا اس نے تعمیر بتائے سے عاجز رہ گئے اس مجلس میں ایک ورویش تھا اس نے تعمیر بتائے سے عاجز رہ گئے اس مجلس میں ایک ورویش تھا اس نے تعمیر بتائی اور کہا کہ دہ باد شاہ تو اس دنیا سے جاچکا ہے لیکن اس کی آئیسیں اب تک یہ ماجراد کھے رہی ہیں کہ اس کا ملک وسر وں کے قبضے میں ہے۔

قطعہ بمی نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند کز مستیش بروئے زمیں بر نشال نماند آل بیر لاشہ را کہ سپر دند زیرِ خاک خاکش چنال بخور دکڑو استخوال نماند زندہ است نام فرخ نوشیر وال بعدل گرچہ بسے گذشت کہ نوشیر وال نماند خیرے کن اے فلال وغنیمت شار عمر زال بیشتر کہ بانگ بر آید فلال نماند

تر جمہہ:۔(۱) بہت سے معروف ومشہور لوگ زمین کے بینچ و فن کردیئے عظیے ہیں، کہ ان کی ہستی کاردے زمین پرایک نشان باتی نہیں رہا

(r) اس بور حمل اش كومش كے ينچ وفن كرويا ، مش في اس كوايسا كھاياكداس كى بدى بعى باتى ندر ہى . (٣) نوشر والباد شاه کامبارک نام انصاف کی وجہ ہے زندہ ہے، اگرچہ مدت گذر می کہ لوشیر وال نہیں رہا (س) اے فلال کوئی نیکی کراور عمر کو غنیمت شار کر، اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلال نہیں رہا حل الفاظ و مطلب: بس ن بہت۔ نامور ن بیافظ"نام"اور" در"ے مرکب ہے معنی ہیں نام دال انعنی معروف و مشہور۔ یا پھرنام آور کا مخفف ہے۔ زمین بیالفظازم بمعنی مرد اور ین کلمہ 'نبست سے مرکب ہے زمین کوزمین اس کے مہتے ہیں کہ اس میں زیادہ ترپانی ہے۔ وفن ع گاڑنا۔ کروہ اند یہ جع غائب کاصیغہ ہے اس کا فاعل محذوف ہے اور نامور اس کامفعول ہے ،اور آگر کروہ اند کردہ شدہ اند کے معنی میں ہو تونامور مفعول مالم یسم فاعله مو گا۔ (گلزار معانی) ستی ف وجود، اتائیت، ذات۔ بروئے زمین برید اصل میں برروئے زمین تھا ضرورت شعری کی وجہ سے ہر کو مؤخر کردیا گیاہے اور روئے پر باوز اکد داخل کر دی گئی ہے، اور دومرے نیخ میں بردئے زمین یک ہے۔ نماند ماندن سے واحد غائب فعل ماضی مطلق بحث نفی ہے، نہیں رہا۔ پیراوشہ بوزھی الاش، اس سے مراد وہ عورت ہے جس کی موجود گی کی بناء پر نوشیر وال کے محل کی دیوار فیڑھی بنائی منی منی اور نوشیر دال نے زبردی اس بوڑھی عورت ہے مکان خالی کر الینا مناسب نہیں سمجھا تھا،اور یہ بھی ہو سکتا ہے <u>بیر</u> لاشہ ے مراد سلطان محود غرتوی کی لاش ہو۔ سپروند کو کول نے سپرد کردیا، دفن کردیا۔ چنال اسطرح،ایا۔ بخورد میں باءزا کد ہے،خور دخور د لناسے واحد غائب نعل ماضی ہے،اس نے کھایا۔ اُستخوان یہ لفظ اُست بمعنی افکندہ بعنی و الا ہو ااور خوال بمعنیٰ دستر خوان سے مرکب ہے اب پورے لفظ کارّ جمہ ہوگا کہ وہ چیڑ جو دستر خوان میں والی جاتی ہے الیمی بذی و رح ید لفظ فرادر رُح سے مرکب ہے معنی ہیں روش، مبارک، اچھا۔ نوشیر وال ید لفظ نوشی معنی شیری اور روان جمعنی جان سے مرکب ہے چو نکہ یہ بادشاہ بہت ہی عاول و منصف تھااس وجہ سے اس کایہ نام پر میا۔ ابعض شار مین نے کہاہے کہ اگریہ بات سیح ہو تو یہ اس کا لقب ہونا جائے آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سیجھ قبل ، اوشیر دال ایران کا تحکر ان تھا، بعض لوگول کا بیان ہے کہ نبی اکر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وُیلد تُہ أَمّا فِي رَمَّن القلك القادل ليني مين عادل بادشاه ك زمان مين بيداكيا كيابون تقضعدي ك زمان مين اس ك كذر في ك سات سوہر س ہو گئے تھے لیکن بیٹخض بڑا عادل اور منصف تھا کہ ہر ایک کی زبان پر اس کی صفات اور اس کانام تھا۔ (عاشیہ مخلستال سعدی) خبرے کن کوئی بھلائی کر۔ غنیمت دہ مال جو بغیر محنت ومشقت کے عاصل ہو۔ شار شمردن سے داحد حاضر فعل امر ہے، تو شار کر۔ عمر زندگی جمع اعار، عمر نِ آل پیشتر اس سے پہلے۔ بانگ آداز۔ برآیہ نکل آئے۔مطلب یہ ہے کہ دنیاہے کوچ کرنے سے میلے بچھ نیکی جمع کرلے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کینے لگیں کہ فلاں فخص نہیں رہااور تخفے دیکھ کرلوگ نفیحت حاصل کریں۔ اس حکایت واشعار کا مطلب یہ ہے کہ یہ و نیافانی ہے کسی کو یہاں ہمیشہ ہمیش رہنا نہیں ہے للبذا چندروزوز ندگی میں ا جمع اموراور نیکی کے کام کر لینے ما ہمیں اس لئے کہ جب روح قفس عضری ہے یر واز کر جائے گی تواعمال کاسلسلہ منقطع ہو جائے گالہذا جتنا ہو سکے مرنے سے پہلے پہلے نیک کام کرلیما چاہئے۔

حکایت (۳): ملک زاده را شنیدم که کوتاه بود و تقیر ودگیر برادرانش بلند وخوبروی بارے پدر بکرامت واستحقار در وے نظر ہمی کرد پسر بفراست واستبصار دریافت وگفت اے پدر کوتاہ خرد مند به که نادانِ بلندنه مرجِه بقامت کہتر بقیمت بہتر فقره الشَّاةُ نَظِیُفَةٌ وَالْفِیلُ جِیُفَةٌ.

ترجمہ:۔ میں نے ایک بادشاہ کے لڑکے کاواقعہ سناہے کہ وہ پہند قداور بد صورت تھااور اسکے وو سرے بھائی لبے اور خوبصورت تے ایک مرتب باب کراہت اور تھارت ہے اس کود کھے رہاتھالڑکے نے اپنی وانائی اور بصیرت ہے اس بات کو سمجھ لیااور کہااے باپ پہند قد تھنمند لبے بے و توف ہے اچھا ہو تا ہے کیا یہ بات درست نہیں کہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ فقرہ:۔ بمری پاک ہے اور ہاتھی ناپاک ہے۔

شَعْرِ أَقَلُ جِبَالِ الأَرْضِ طُورُ وَإِنَّهُ لَا عُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَدُراً وَّمنزلاً

د نیا کے پہاڑوں میں جیموٹا پہاڑ طور ہے اور یقییاً وہ اللہ کے نزیک قدر و منز لت کے اعتبارے بہت براہے

قطعه آل شنیدی که لاغر دانا گفت بارے بابلیه فربه است تازی اگر ضعیف بود همچنال از طویله مخربه

ترجمہ۔ (۱) تونے دوبات کی ہے کہ ایک ڈیلے بھے تھلندنے ایک مرتبدایک مونے بیو قوف سے کہا (۲) عربی گھوڑااگرچہ کزور تی ہواسکے باوجود اصطبل کے گدھوں سے بہتر ہے

شرح الدو للسبتار بيباد كلستان جوشور اللَّى قَ مَلْ مَعْلَ اس تعفيل كاميذ بسب كم جهونا- جبل ع جبل كى جمع بم معنى بين بيلا ما ع رووه مك شام كامشبور ببلاب جبال حضرت موئ عليه السلام كو حجل مو في تعمل الارض زمين المك جمع ارضون آراز رامنی اغظهٔ ع اسم تفلیل کامیند برزیاره بزرگید عِنْدَاللهِ الله کنزدیک قدر ع مرتبد منولت ع از از مر المراجيد شندي واحد حاضر فعل امني من وقي سنا ب لا غريف ويلا ويتلاد وانا اسم فاعل التي عظمند وبهوش مجمد در الله ف بيو قوف نربه مونار اس<del>ب تازی</del> عربی محور ال ضعیف ع مخرور جمع ضعفاه طویله وه کبی ری ج<sup>م</sup> میں بہت سے جاور ایک می وقت میں باندھے جاتے ہول ہ مجاز آاس حبکہ اصطبل مرادے۔ خرف محد صلہ بہ ف بہتر ماجی مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدیؓ نے اس حکایت س ایک بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ بیان کیاہے کہ وہ چھوٹا قداور بدشکل ہے ہ وراس کے دوسرے بعالی لیے قدوالے اور حسین وجمیل تھے، باد شاہ ایک د ان اس لڑکے کی طرف حقادت کی نظر <sub>سے</sub> و کیمنے نگاڑ کے نے اپنی فراست وداتائی ہے تاڑلیااور کہنے لگااے اباجان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو چیز قدو قامت می ا مجعونی ہوتی ہے دوقدرو قیمت میں بڑھی ہو لی ہوتی ہے ، مثال کے طور پر بکری ہاتھی سے بہت ہی جیموٹی ہے مگر وہ حلال و پاک ہے اور ہائتھی برواڈیل ڈول والا جانور ہے مگر حرام اور ناپاک ہے اس طرح کو و طور دنیا کے تمام بہاڑوں ہے جیوز ے تحر عزت دمر تبہ کے اعتبارے سب سے بڑھا ہواہے۔ دوسرے نسنے میں کہتر کے بجائے مہتر کالفظ ہے توا<sub>ا</sub>ر صورت میں مطلب ہومجا کہ میہ کو کی ضروری نہیں کہ جو جسم وجنثہ میں بڑا ہووہ عزت ومریتبہ میں بھی بڑا ہو۔ پدر بخند بدوار کان دولت بیسندید ندو براد رال بجال بر نجید ند رجمد: - باب بسااور سلطنت کے وزیروں نے بیات پیند کی اور بھائیوں کو قلبی رنج ہوا تا مرد سخن نه گفته باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد ہر بیشہ گمال مبر کہ خالیت شاید کہ پانگ خفتہ باشد (r) ہر جنگل کے بارے میں یہ مگمان مت کیجا کہ وہ خال ہے ، شاید کہ چیتا سویا ہوا ہو حل الفاظ ومطلب: \_ پدر ف باب جمع پدرال بخدید وه بند ارکانِ دولت سلطنت کے وزراہ واُمراه- پسندیدند انبول نے پسند کیاجان روح،دل۔ رنجیدند وولوگ رنجیدہ ہوئے۔ تا ف یہاں غایت کے لنے عن بین، ج<u>ب</u> تک۔ عیب برائی، خرابی جمع عیوب۔ ہنر کمال، بیٹر۔ نہفتہ چھیاہوا۔ بیشہ ن جنگ۔! ممان ف خال مبر برون سے نمی حاضر ہے، مت لےجار شاید ف ممکن بلنگ چیتار خفتہ سواہوا۔ مطلب سے کہ بادشاہ نے اپنے لڑے کی بات س کر مسکرایااور امراہ سلطنت نے اس کو بہت ہی پند کیا لیکن بما تول کواس ہے صدمہ پرونیا۔ آھے شخ نے قطعہ میں ذکر کیا ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے تواس کے عیوب وہنر بھی جمعے ہوئے رہتے ہیں لیکن کلام کرنے سے عیب وہنر طاہر ہو جاتے ہیں۔

شنیدم که ملک رادرال مدت دشمنے صعب روئے نمود چول کشکراز ہر دو طرف روئے در ہم آور دند و قصدِ مبارزت کر دنداول کسیکہ بمیدال در آمد آل پسر بود وگفت

#### ﴿قطعه﴾

آل نہ من باشم کہ روزِ جنگ بنی پشت من آل نم کا ندرمیانِ خاک وخول بنی سرے رکا نکہ جنگ آر د بخونِ خولیش بازی می کند روزِ میدال وانکہ بگریزد بخون کشکرے ترجمہ:۔(۱) میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پشت دیجھے، میں وہ مخص ہوں کہ خاک اور خون کے در میان توایک سر دیکھے گا۔

(۲) اس لئے کہ جو محض لڑنے کے لئے آتا ہے دوا پے خون سے کھیلاہے ، جنگ کے دن جو محض بھا گنا ہے دولشکر کے قون کے ساتھ (کھیلاہے۔)

حل آلفاظ و مطلب: ۔ کہ حرف بیانیہ ، جو ہر بیان کے شروع میں آتا ہے اس کو کاف مر جملہ کہتے ہیں۔
در ال بدت ای زانے ہیں۔ دشنے ہیں تو صدت کے لئے ہے ایک و شن صحب صاد کے نتے اور عین کے
سکون کے ساتھ بمتی، خت روئے فی چہو۔ تمود ظاہر کیا، دکھلیا۔ چوں حرف شرط ہے معنی ہیں جب
سکون کے ساتھ بمتی، سیاہ ، بھیٹر بھاڑ، بچوم یہاں او ئی دونوں معنی مراد ہیں۔ از ہر دوطرف دونوں طرف ہے۔
لگر ف اردو، فوج، سیاہ ، بھیٹر بھاڑ، بچوم یہاں او ئی دونوں معنی مراد ہیں۔ از ہر دوطرف دونوں طرف ہے۔
طرف تح کنارہ ، جھٹا طراف۔ روئے در ہم آور تکہ آمنے سانے ہوئے۔ قصد تا ادادہ کرنا، مبارزت لاائی
کرنا، مقابلہ کرنا۔ اوّل پہلا، جم اوائل کر کیا۔ جو شخص کہ ۔ روز جنگ مرکب اضافی ہے، لڑائی کے دن بینی دید ن
سے داحد حاضر فعل مضارئ ہے، تو دیکھے گا۔ بیشت من مرکب اضافی ہے میری بشت ۔ کا نکہ میں شرد کھیل کرتا ہے۔
سے داحد حاضر فعل مضارئ ہے، تو دیکھے گا۔ بیشت مرکب اضافی ہے، این عمل کرتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ بیخ میں اسائے کر۔ بخونی خویش مرکب اضافی ہے، این میں قدم رکھا وہ وہی کہ نہ تھیں ہوں
مطلب یہ ہے کہ بیخ میں ادر سب ہے پہلے جس مرد بجام نے میدان میں قدم رکھا وہ وہی بہت قداور بد
مطلب یہ ہے کہ بیخ آنے فرایا کہ ای زبانہ میں ایک سخت و شمن نے باد شاہ بر حملہ کیااور دونوں طرف ہے فوجیں
مطلب یہ ہو بیا کہ این دہانہ میں خالف فرج کو لاکارتے ہوئے کہا کہ س اور جس سے میاب کے میدان میں قدم رکھا وہ وہی کہا تھیں ہوں
میر کی سبہ ساناری کو تود کیمے گااور سروخوں کی بازی رکھا دور سرے مصر سے شن جو لفظ لنگرے آیا ہے آگر
ور میان میر کی سبہ ساناری کو تود کیمے گااور سروخوں کی بازی رکھا دور سرے مصر سے شن جو لفظ لنگرے آیا ہے آگر

خون کے ساتھ کمیل کر تاہے بیٹی خور تووہ بھاگ جائے گااور دوسر ابر ابر کاسپائل بھی اس کی وجہ سے بزول ہو جا اور مارا جائے گاہ اور اگریائے مجبول پڑھیں تو مطلب ہو گاکہ جو مخص میدان جنگ سے فرارا نفتیار کر تاہے وہ ار۔ سر پرایک لشکر کاعذاب لیتا ہے کیونکہ اس کے بھامنے کی وجہ ہے پورے لشکر میں نامر دی اور برد لی بیراہو جاتی ہے۔ مر ایں مکفت و برسیاہِ دستمن زوتنے چند مر دانِ کاری را مکشت چوں ہے بیش بیر آ م رزبین خد مت ببوسید و گفت۔

تر جمہ: \_ یہ کہااور دستمن کی فوج پر حملہ کیااور بہت ہے تجربہ کارسیا ہوں کو مار ڈالاجب باپ کے سامنے آیا خد مرز

اے کہ شخص منت حقیر نمود تادر شتی ہنرنہ پنداری اسب لاغر میال بکار آید دوز میدال ندگاؤیرواری

تر جمیه: <u>ـ (۱) اے تخص که میراجیم تجه</u> کولاغر معلوم ہوا ، خبر دار موٹایا کو توہنر نه خیال کر

(۲) كمزور يلى كروالا كحورُ اكام آتاب لرُانَى كه ران نه كه يروار كاتبل

حلّ الفاظ ومطلب: \_ ساہ ن گنگر۔ زد حملہ کیا۔ نے چندمردان کاری را بہت ہے تجربہ کارساہیول کو۔ بکشت مارڈالا۔زمین خدمت خدمت کی زمین۔بوسیر بوسددیا۔ اے حرف نداہے۔ تخص من مرکب اضافی ہ، میراجم۔ منت میں ت واحد حاضر کی ضمیر ہے جس کامر جع پدر ہے۔ حقیر ع کمزور، محشیا۔ تا مرکز۔ درشتی موٹایا۔ نہ بنداری بنداشتن سے داحد حاضر تعل مضارع ہے،نہ خیال کرے تو۔ اسب لا غریال یکی اور ذبلی محروال محورُ لہ بکار آید کام آتا ہے۔ روز میدان ،میدان کے دن، لڑائی کے دن۔ گاؤیرواری پروار کائیل۔ یروار اس کھر کو کہتے ہیں جو گرمی کے زمانے میں بیل وغیرہ چرانے والے گائے بیلول وغیرہ کو آرام دیئے ك لي سايد واراور شدرى جك مي بنالية بير (حاشيه كلستال مترجم)

مطلب یہ ہے کہ نوج کو لاکارتے ہوئے دستمن پر حملہ آور ہوااور بہت ہے تجربہ کار سیابیوں کو موت کے گھاٹ اتاد دیاجب باب کے پاس آیا توزمین کو چو مااور کہا کہ اے آباجان آپ میرے جسم کو دبلا بتلایا کر کراہت کی نظرے دیکھنے لگے تھے آپ نے میرے جو ہر کاخیال نہیں کیا،اباجان موٹے اور فربہ جسم دالے کو دیکھ کر آپ دھو کہ نہ کھائیں کہ یمی مخض اچھاہے اور بہادرہے جب تک ہو سکے ڈیل ڈول جس والے کو بہادر نہ سمجھ اس لئے کہ بہاوری کا دارو

مدار قوت قلب اور بقائے حوال پرے ند كرجم وجث ير

آورده اندكه سياو دسمن بسيار بودواينال اندك وجماعية آينك كريز كرد نديسر نعره بزد و گفت اے مر دال بکوشید تا جامه زنال نیوشید سوارال را بلفتن او تهور زیاده گشت وبیکبار حمله کردند شنیدم که بهررال روز بردشمن ظفر یافتند پدر سر و چیتم را ببوسید د در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا دلیعهد خویش کرد برادرانش حسد بردند و زهر در طعامش کردند خواهرش از غرفه بدید و دریچه برجم زد پسر بفراست دریافت دست از طعام باز کشید و گفت محالست کی هنر مندال بمیر ندوبه هنرال جائے ایشال میرند-

ترجمہ:۔بیان کیا گیاہے کہ دسمن کی فوج زیادہ مخی اور یہ لوگ تھوڑے ،ایک بھاعت نے بھائنے کا قصد کیالڑکے نے نعر بہرااور کبااے بہادر واکوشش کر وہر گزعور توں کے کیڑے نہ بہنو، سوادوں کی اس کے کہنے سے بہادر کا ذیادہ ہوگیا ورسب نے ل کر یکبارگی تملے کر دیا، ہیں نے سنا ہے کہ ای دان دشمن پر فقح پائی ،باب نے اس کے سر اور آنکھوں کو چو ہاور بغل گیر ہو گیا اور روز انداس پر زیادہ توجہ کی یہاں تک کہ اس کو ابنادلی عہد مقرر کر دیا، اس کے بھائی حسله اگر نے گئا اور اس کے کھائی حسله اگر نے گئا اور اس کے کھائے ہو گئا خانہ سے یہ حرکت و کیے لیاور کو کو دورے کھائے ہا۔

اگر نے گئا اور اس کے کھانے میں زہر ملادیاس کی بہن نے بالاخانہ سے یہ حرکت و کیے لیاور کھڑ کی کو دورے کھائے ہو گئا سمجھ گیااور ہاتھ کھانے کے اس کو ایکن اور کھڑ کی کو دورے کھائے ہو گئی اور اس کے کھانے لیے اس کو بالاور ہا تھا کہا گئی ہو ہے۔

س نيايد بزير سايه بوم وربُمان ازجهال شود معدوم

ر جمہ: ۔ کوئی فض او کے سامید بین آتا ، اگر چہ ہادنیا ہے معدوم ہوجائے ملک الفاظ و مطلب : ۔ آوردہ اند جن فائب کا صغہ ہے ہادگوں نے بیان کیا ہے۔ سیاو دشمن مرکب اضافی ہے و سٹمن کی فوج بسیار ف بہت ایتال ف بدلوگ اندک ف تعویل جائے ایک جماعت ، آبک اراوہ قسد ۔ آبک برگر بز بھائے کا اداوہ نحرہ بزا نعرہ ماراہ زور ہے چیاد مردال مرد کی جع ہے ، بہادرو کوشید کو شید ن ہے ما مردال مرد کی جع ہے ، بہادرو کو شید ن ہے ما مور توں کا کیٹر لہ مطلب ہے کہ عور توں کا کیٹر لہ مطلب ہے کہ عور توں کا کیٹر لہ مطلب ہے کہ عور توں کا و شید ن میں اور نہ ہوا ہوں کا گیا کہ مطلب ہے کہ عور توں کا کیٹر اور انکی دلیر کی شیاعت ، بدیک اور انک بارگی ۔ ہدرال دو آئی دلیر کی شیاعت ، بدیک کو میں اور آئی دلیر کی شیاعت ، بدیک کو میں اور آئی دلیر کی شیاعت ۔ بدیک کے ماتھ کا میابی ، فتح ، اسرال دو آئی درزانہ شفقت کی مرد کے ساتھ بخل میں ہور ، آئوش ، بید ، چھائی ۔ ہر دوز نظر میٹر کر د ہردن زیادہ نظر کی لیمی درزانہ شفقت او میت بر میں رہی ۔ تا بہاں غایت کے لئے ہے ، یہاں تک کہ ۔ دل عبد اس تھی کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کا جاتا ہے جو بادشاہ کا جاتا ہے جو بادشاہ کا باتا ہے جو بادشاہ کا جاتا ہے کہ ہا کہا تا ہے جو بادشاہ کا باتا ہے کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہی کے سریرے گذر ایک بر دہ ہے میں بر دور ہو میں بونے میں معرد ن دمشور ہے ۔ جاتا ایک پر خدہ ہم کہا جاتا ہے کہ ہا کہی کے سریرے گذر ہو جو مورد ، نام میں باتا ہے ۔ معدوم غیر موجود ، نام بید ۔ جاتا ہے کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہی کے سریرے گذر ہو جاتا ہے کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہی کہ ہا کہی کہ ہا کہی کہ ہا کہا ہا تا ہے کہ ہا کہی کہ ہو کہی ہو کہ ہو کہ بیا ہیں ہی کہ ہا کہی کہی ہی کہی ہی کہیں ہو کے کہی ہو کہ تا ہے کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہ کہی ہو کہ کہی ہو کہا ہی کہی ہو کہ کر کی ہو کہ کہی ہو کہ کہی ہو کہ کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی گوئی کی کہی ہو کہ کہ کی کہی ہو کہ کہ کہی کہی ہو کہ کو کہی ہو کہ کی کہی ہو کہ کا کہی کو کی گوئی کے کہی ہو کہ کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو

مطلب یہ ہے کہ لوموں نے بیان کیا ہے کہ باد جود کہ دشنوں کی تعداد ان کے مقابلہ دمیں بہت زیادہ متی دشنوں کو فلست فاش دیکر فنخ پالی، باپ نے لڑکے کی بہادری اور جوش وولولہ سے خوش ہو کراسکے سراور آتھوں کو برسہ دیاادر کو دیس اٹھالیااور اس دن سے اس سے زیادہ بیار و محبت کرنے نگاادر اس کو اپڑا جانشین بنادیا، جب بھائیوں

ے رکی مزرد کر سریک قائدے صد کرنے تھے اور اسے کھانے میں زہر طاویا اس بہت قد لڑکے کی برس ۔ رویہ برروں میں است نے کہ نے کا طرف ہتھ بڑھایا توزورے کھڑکی کھنکھٹائی لڑکے نے وانا فی اور میں میں ہوں کا اور م مونہ سے یہ برو میکورق متی بنب اس نے کہ نے کا طرف ہتھ کھانے سے ہاتھ تھینچ لیااور کہا کہ بیدنا ممکن ہے کہ ہمر من فرست سے سمجو مرکہ منروراس میں کوئی راز ہے چٹانچہ کھانے سے ہاتھ تھینچ لیااور کہا کہ بیدنا ممکن ہے کہ ہمر من لوم مر م میر ورب بنروک بنر مندول کے قائم مقام ہو جائیں۔ ید در ۱۰زیر حال آنجی داد ند برادر انش را بخواند و گوشال بواجب داد پس <del>هر سک</del>ے ر از اطراف بهاد عصة مرضی معین کردیتا فتنه فرونشست ویزاع برخاست که دو ار درویش در کنیج بخسیند و دویاد شاه در اقلیم مکنحد ا ہر جمہ:۔ بب تواس واں ہے مطلع کیاای کے بھائیوں کو ہلایااور مناسب سزادی پھر ہر ایک کے داسطے شہرون ے : مرہف میں ہندید، حصہ مقرر کر دیا یبال تک کہ فتنہ وفساد جا تار ہلادر جھٹڑا محتم ہو گیااس لئے کہ دس فقیر ایک سن من سو سكت بين اور دوباوشادا يك ولايت من حبين ساسكت-قطعہ بنم نانے گر خور دمر دِ خدای بنرل *در ویشال کند نیمے د* کر ملک اقلیم بگیرو یادشاه همچنال در بند اقلیم دگر تر جمه.: ــ (۱) بُهُ مر وِخدا آرهی رونی کھائے گا تو دوسری آدهی رونی فقیر ول پر صرف کر دیگا اً ﴿ ﴾ ﴾ تُربوشُهُ اليب ولايت كاملك لے ليگا تواس طرح وود وسرى ولايت كى فكرييں رہے گا الحل النَّافظ و مطلب : - ازین حال اس حال ہے ' آئین دارند اطلاع دی۔ بخواند بلایا۔ محوثال سرِّه ہر بہ۔ واجب ع ضروری، واقعی مناسب۔ پس پھر۔ بلاد ع بلدی جع ہے بمعنی،شہر۔ حصة مرضی إبينديد بحدثه معين كرو مقرر كرويابه نتنه تتق فساده جمع فينن فرونشست فينج بينه كيا،وب كيا،جا تاريا- بزاع ج '' میں میں جھٹڑا کرتا۔ ہر خاست اٹھ تکیا، ختم ہو گیا۔ وہ درولیش وس فقیر۔ کلیمے ایک کمبل۔ اِ قلیم ہمزہ کے اُنسرہ کے ساتھ ، زمین کا چو تھائی حصہ جس میں پانی نہیں ہے۔ ربع مسکون، پوری زمین کا ایک چوتھائی حصہ قابس سئونٹ فرض کیا گیاہے اور ہر حصہ کوا قلیم کہا جاتا ہے۔ م<u>نگنہ ند</u> گنجیدن سے جمع غائب فعل مضارع منفی ت، نبین اکتے۔ نیم نان آد حی روثی۔ گرخورو اگر کھائے گا۔ مردِ خدا نقیر،ورویش،اللہ والا۔ بذل ع انحری کرنا۔ مجے دیگر دوسری آدھی۔ ملک اقلیم ایک ولایت کا ملک۔ دوسرے نسخ میں ہفت اقلیم ہے،سات والایت مجیرد کر فتن ہے واحد غائب فعل مضارع ہے لے ایکا۔ ہمچنال اسی طرح یہ بند ف فکر۔ مطلب :۔اس حکایت سے چند ہاتیں معلوم ہو تمیں (۱)ایک سے سے کہ نسمی مخص کی صورت اور ظاہری جسم وجنہ أكود كمية كرحقيرنه مجمنا حاسنة بلكه اس كي صفات ير نظر كرني حاسبة .. (۲) بادشاہوں کو چاہنے کہ این زندگی میں متازع معاملہ کی صفائی کر دیں تاکہ بعد میں فتنہ و فساد پیدانہ ہو۔

حکایت (۳):۔ طاکفه کُرُزدانِ عرب برسر کو ہے نشستہ بود ومنفذِ کار دال بستہ
ور عیت بلدال از مکا کدایشال مرعوب و نشکر سلطان مغلوب بھیم آئکه مَلاذے ملیج
از قله کو ہے گر فتہ بود ندوماوائے و ملجائے خود کر دہ مد برانِ ممالِک آل طرف ور دفع مضرت ایشال مشاورت کر دند که اگر این طاکفه برین نسق روزگارے مداومت رنمایند مقاومت ممتنع گر دد۔

تر چمہ:۔ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور قافلہ والوں کاراستہ بند کر دیا تھا، اور شہروں کی رعایا (عوام) ان کی مکار بول ہے ڈرتی تھی اور باد شاہ کا لئنگر عاجز اور بے بس تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا ٹھکا ناایک پہاڑ کی مضبوط چوٹی بر بنایا تھا اور اس کو اپنا ٹھکا نا ادر بود و باش کا مقام مقرر کیا تھا اس طرف کے ملکول کے عظمندوں نے ان کے نفصانات کے دفع کرنے کیلئے مشورہ کیا کہ اگر اس طرح یہ جماعت ایک زمانہ تک بہال تھم کی دہیگی تو مقابلہ کرناو شوار ہو جائے گا۔

حل الفاظ و مطلب: \_ طائفہ ع جماعت، جمع طوائف۔ وُزوال وُزو کی جمع ہوئی تھی۔ منفذ گذرنے کا جہول ہے جو وحدت کے معنی دیتی ہے، ایک بہاڑ۔ سر ف جو ٹی۔ نششہ بوہ بیٹی ہوئی تھی۔ منفذ گذرنے کا راست، نگلنے کی جگہ۔ کاروال تافلہ بست ف بستن ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے، با عدها ہوا، بند کیا ہوا۔ رعیت رعایہ بلدال بلد کی جمع ہے، شہر۔ مکا کہ کید کی جمع ہے کرو فریب۔ مرعوب ع خوفزدہ مغلوب ع دیا ہوا، عابرہ برا برا بھی محفوظ۔ قلتہ ع جو ٹی۔ مادئ ع شھال باجوا، عابرہ برا بھی ہوئی جمع ہے مکرو فریب۔ مرعوب ع خوفزدہ مادئ ع شھال باجوا، عابرہ برا بھی معزات معنی مقال ملک کی جمع ہے مطلق بیاد۔ مبالک ملک کی جمع ہے مطلق بیاد۔ مباول مدر کی جمع ہے، مظامرہ انجام کو سوینے والے ممالک ملک کی جمع ہے مطلق بیاد۔ مشاورت ع مشورہ کرنا۔ بریں تق اس نیج مطرات۔ مشاورت ع مشورہ کرنا۔ بریں تق اس نیج ہے باکے گا۔ مطلب واضع ہے اللہ ایمان کرنے خوارث ع مقاومت ع مقابلہ کرنا۔ ممثنع ع کال اور شوارہ گرود ہو بائے گے۔ مطاب واضع ہے اللہ ایمان کرنے کی ضرورت نہیں۔

متنوی در خیے کہ اکنول گرفت ست پائے بہ نیرُ وے شخصے بر آید زجائے و گر ہمچنال روز گارے بلی گردونش از نیخ بر نکسلی سر چشمہ شاید گرفتن بمیل چوپر شدنشاید گذشتن بہ بیل

ر جمہ:۔(۱)وہ در خت کہ جس نے ابھی جڑ بکڑی ہے ،ایک شخص کی طانت ہے اپنی جگہ سے نکل آئے گا (۲) ادراگراس طرح ایک زماند تک تواس کو چھوڑے رکھے گا توگر دوں کے ساتھ بھی اسکو جڑھے نہیں اکھاڈ سکتے (۳) چشمہ کے سوراخ کوایک سلائی سے بند کرنا ممکن ہے جب چشمہ بھر گیا توہا تھی پر چڑھ کر بھی گذرنا ممکن نہیں

مل الفاظ و مطلب : - درخة من ك موصوله به ده در عدد اكنول ف ابد كرفت ست ا بسرے بڑی کا ہے۔ نیرو ف طالت، توت، زور۔ فضے ایک فض۔ بر آید زجائے جکہ سے نکل آوے گا مطلب ہے کہ جس در عدے نے ابھی ابھی جز بکڑی ہے اس کواپی جگہ سے اکھاڑنے کے لئے ایک بی آدمی کا ب ے، لیکن اگر اس کو یو <u>اس لکے ہوئے ایک م</u>رت تک چیوز دیا جائے تو پھر اُ کھاڑنے والے آلہ کے ذرایعہ بھی جڑ<sub>ے۔</sub> ہے۔ ایک از مکن نیں۔ وکر ادر اگر بہجنال ای طرح۔ ہل ملیدن سے واحد حاضر فعل مضارع ہے ، تو مجھوڑ دیکا۔ ار دوں کازی ایماری بوجم سینے کا آلہ۔ بعض محشدین نے کہاہے کہ گردوں اصل میں کردان تھا جمعنی آسمان اس مورت میں شعر کامطلب یہ ہوگا کہ تواس کو آسان کی جانب بڑھتا ہوا چھوڑ دیگا۔ نیکن یہال بیل گاڑی کے معنی میر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تواس کواپیائی چھوڑ دے گا تو بیل گاڑی کے ذریعہ بھی جڑھے نہ اُکھاڑ سکے گا۔ در خستہ کو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے در خت کے جاروں طرف سے اسکی جڑیں کا ٹی جاتی ہیں پھراس پر رسی ہاندھ کر بیل الائ العناس كو تمينياجاتا بي تؤدر خت كرجاتا ب. في في جزر تكسلى مسليدن بواحد عاضر فعل مضارع منقى ہے، توند اکھاڑ کے گا،نہ توڑ کے گا،نہ ہنا کے گا۔ سرچشمہ شروع چشمہ، چشمہ کاسوراٹ شاید ممکن ہے۔ گرفتن ت بند كرنا\_ميل ميم ك كسره ك ساته بمعنى سلائي. بر ف مجرناد مكذشتن مكذرنامه ويل بالتحل- مطلب لیہ ہے کہ جب چشمہ کی ابتداء ہو تواس دنت ایک سلائی ہے مٹی اٹھاکر اس کا مند بند کیا جاسکتا ہے لیکن جب اس کو ایو نمی مچوڑ دیا جائے اور وہ بڑھتارہے تو ہا تھی ہر سوار ہو کر بھی اس برے گذر نامشکل ہو گالیعن ہا تھی کو بھی بہالے ۔ اجائے کا توای طرح یہ چوروں کی جماعت نے ابھی ابھی سکونت اختیار کی ہے لہٰڈ ااگر ان کوایک مدت تک چھوڑ دیا گیا الونجراس كايبال بيانا مشكل موكار

تخن بریں مقرر شد کہ یکے را بجسس ایثال بر گماشتند و قرصت نگاہ میداشتند تا و قتیکہ بر سر قومے راندہ بود ومقام خالی ماندہ سنے چند مر دانِ واقعہ ویدہ وجنگ آز مودہ رابفر ستاد ند تادر شعب جہل پنہال شد ند شانگاہے کہ دُز دال باز آ مد ندسفر کر دہ وغارت آور دہ مملاح از تن بکشاد ند ور خت غنیمت بنہاد ند نخستیں دشمنے کہ بر مر ایثال تاخت آور دخواب بود چندا نکہ یاسے از شب بگذشت

ترجمہ:۔بات اس پر ملے ہوگی کہ ایک شخص کو ان او گوں کی جاسوی کیلئے مقرر کردیااور فرصت و موقع کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ایک وفت دہ ایک توم کولوٹے گئے تتے اور دہ جگہ خالی رہ گئی تھی تھوڑے ہے آز مودہ کارادر تجربہ کار آدمیوں کو بھیجا یہاں تک کہ وہ پہاڑی گھاٹیوں میں جھیپ کئے رات کے دفت جبکہ چور سفر کر کے اور اوٹا ہوائی آئے توجم ہے جھیار کھول ڈالے اور لوٹ کا سامان رکھ دیا پہلاد شمن جو ان کے سر پر حملہ آور ہوا نیز تھی یہاں تک کہ ایک پہر رات گذرگی۔

قرم خورشید در سیای شد بونس اندر د بان ماهی شد

مہ ۔ سورج کی مکیہ سیای میں چکی تمی اور حضرت یونس مجیلی کے پیٹ میں جلے سئے حلِّ الفاظ ومطلب: - مقرر شد مقرر ہو گئ، طے ہو گئ۔ میسٹس ناؔ جاسوی۔ برسر آدے ایک قرم پر۔ راندہ بود ند کونے گئے تھے۔ بر گماشتند کو کول نے مقرر کر دیا۔ فرصت موقع۔ نگاہ می داشتند انظار کرتے تھے۔ تا عایت کیلتے ہے بیبال تک کدر مقام تے تھبرنے کی جگدر خال ماندہ خالی رومنی تھی۔ نے چند چند تخصوں کو۔ واقعہ حادثہ۔ واقعہ دیدہ تجربہ کار۔ جنگ آز مودہ جنگ کے آزمائے ہوئے۔ فرستاد ند او کول نے بھیجا۔ شعب ع کھاٹیاں۔ جبل ع پہاڑ، جمع جبال۔ بنبا شدند سمچپ گئے۔ شانگاہے رات کے وقت۔ اِیاز آید ند واپس آئے۔ سفر ع خلاہر ہونا، کھلنا، جمع اسفار چونکہ سفر میں بھی لوگوں اور ساتھیوں کے احوال مکمل جاتے ہیں ای لئے سفر کو سفر کہاجا تاہے۔ عارت کوٹا۔ سلاح تج ہتھیار جمع اَسُلِحَةُ۔ تن ن جم، بوڈ کا-ر خت ِ مَنیمت لوث کارامان۔ مُنتُ مُستین بہلاءاؤل۔ خواب ف نیند۔ شب ف رات، جمع شبها۔ مطلب میرے کہ عظمندوں نے چور کو بھٹانے کے سلسلے میں مشورہ کیااور پیربات طے ہوئی کہ ایک جماعت کوان کی جاسوس کے لئے مقرر کیا جائے، چنانچہ یہ جماعت موقعہ کا نظار کرتی رہی یہاں تک کہ ایک رات چورڈا کہ ڈالنے اور لونے کیلئے منے تھے اور وہ جگہ خال رہ مکی تو موقعہ پاکر چند تجربه کار لوگوں کو وہاں جھیج دیااوریہ لوگ دہاں جاکر ا گھاٹیوں میں روبوش ہو گئے یہاں تک کہ چوروں کی جماعت نوٹا ہواساز دسامان کیکر دابس آئیادر آتے ہی انہوں نے ہتھیار کھول کرر کھ دیااور سو گئی۔ شخ سعد گٹنے فرمایا کہ ان چوروں کے واسطے دود شمن متھے ایک نیند، چٹانچہ اس دسمن نے اس پر حملہ کیااور وہ سو گئے اور رات کا ایک حصہ گذر کمیااور ان بہاوروں نے مجھی چوروں پر حملہ کیا جس کا تذکرہ آ کے آرہاہے وہیں ترجمہ میں ملاحظہ فرمالیں۔ قرص ع تناف کے ضمہ کے ساتھ ، تکیہ۔ سیابی ف الدهیری-اوِسَ ایک بیقبر کانا ہے۔ دہان وہن کی جمع ہے، مند۔ مای ف مچھلی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے نگل کینے اور بحر سی وسلامت کناره پرایکنے کاواقعہ تغییر کی کتابوں میں دیکھیں۔ ایس تعریکی تفی حسیس کھیئوسے بیٹ میں سو تی ہے

مردان دلاوراز کمین گاه بدر جستند و دست بیگال یگال بر کف بستند بایدادال بدر گاه ملک حاضر آور دند جمه را بکشتن فر مود اتفاقاً در آنمیال جوانے بود که میوه عفوانِ شبابش نور سیده و سبزه گلتان عذارش نود میده یکے از وزیرال پائے تخت ملک را بوسه داد وروئے شفاعت برزیمن نہاد و گفت ایں پسر جمچنال از باغ زندگانی بر نخور ده است واز ریعانِ جوانی تمتع نیافتہ توقع بکرم واخلاق خداد ندی آنست که بخشیدنِ خونِ او بربنده منت نہی ملک روی ازیں سخن در ہم آور دو موافق رائے بلندش نیامدو گفت مرجمہ:۔بردرلوگ کمین گاوے باہر آئے اور ایک ایک کے اتھ موٹر مول ہوں پر ہاندھ دیے، می کے وقت بادش مرجمہ:۔بردی ماخر کیاسب کو بارڈ النے کا حتم فرمایا اتفاقا ان سب ش ایک ایسانوجوان تھا اس کی جوائی کی شروعات کا میں موہ نورسیدہ تھا، اور اس کے رخسادوں کے باغ کا ہزہ نیا گا ہوا تھا، دزیروں بی سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے بیچ کی زین کو بوسہ دیا اور سفادش کرنے کیلئے چروز مین پرر کھ دیا اور کہنے لگا کہ اس لڑے نے اور وں کی طرز ترزی کے نیا کی فائدہ نیس اٹھایا ہے، خداد ندی اخلاق اور کرم ہے بھر کو اس کے باغ سے پھل نیس کھایا ہے واور آغاز جوائی ہے کوئی فائدہ نیس اٹھایا ہے، خداد ندی اخلاق اور کرم ہے بھر کو اس کے باغ سے پھر انسان سے جرہ پھیر لیا اور وزیر کی اس کا خون سعاف کرکے بندہ پر احسان رکھیں گے۔ بادشاہ نے اس بات سے چرہ پھیر لیا اور وزیر کی بات اسکے بائدرائے کے موافق نہیں آئی اور کہا۔

فرد برتونیکال نکیرد ہرکہ بنیادش برست تربیت نااہل راچوں گر دگال برگنبدست

ترجمہ: - جسکی بنیاد ہری ہووہ نیکوں کی خصلت قبول نہیں کر تاناالی کی تربیت الی ہی ہے جیسے گنبد پراخروٹ ہے ۔ حل الفاظ و مطلب: - مردانِ دلادر ہمادر مرد۔ کمین گاہ چھپنے کی جگد۔ ہدرجستند باہرنگل آئے۔

الیکال ایک ایک ایک کرے۔ یکال اصل میں یک گان تھا تخفیف کے واسطے لفظ ''کن ''کو حذف کر دیا یگان رہ گیا۔ لفظ

گان کوئس عدد کے آخر میں تعد<del>اد کو متعی</del>ن کرنے کیلئے لایا جاتا ہے جیسے دوگان، سہ گان، چہار گان، پنج گان دغیر دیا

کنف تع مونڈ معا، جمع اکتاف۔ بلدادان صبح کے دفت۔ بدر گا<u>ہ</u> ملک باد شاہ کی در گاہ میں۔ حاضر آور دند حاضر

کیا۔ ہمہ را تمام کو۔ اتفاقا ع اجائک،ناگاہ، یکا کی<u>ہ جمع</u> اتفا قات۔ عنفوانِ شباب جوانی کی شروعات۔ نورسید، اس میں

ا بھی ابھی پیونچاہے۔ سبزہ محکستال ہاغ کاسبزہ۔ عذار عین کے سرہ کیساتھ ، بہمغنی رخسار۔ نودمیدہ نیانکلا ہوا۔ معرب نیا ہے۔ سبزہ محکستال ہاغ کاسبزہ۔ عذار عین کے سرہ کیساتھ ، بہمغنی رخسار۔ نودمیدہ نیانکلا ہوا۔

روئے چہرہ شفاعت ج شفارش کرنا۔ باغ زندگانی زندگی کا باغ۔ ربعال ع رادے فتہ ادریادے سکون ک

ساتھ ہر چز کااوّل واقفل۔ ریعانِ جوالی اوّل جوانی کا ابتداء۔ متعقع ع فائدہ اٹھانا۔ تو نع ع امید۔

كرم ع بخش اخلاق ع فلق كي جمع بعادات، خصلتين من احسان نهي نهادن سے واحد حاضر نعل

مغادع ہے، توریحے گا۔ رائے فکر جمع آراہ۔ برتو عکس، عادت، روشن، شعاع۔ بد ن برا۔ گردگان گاف

کے تمروکیسا تھ جمعنی اخروٹ (غیاث اللغات)۔ مختبہ نّ اُردو، برج، گول جھت، ممارت کا بالائی حصہ جو کول ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مکنبد کول ، و ناہے اور اخروٹ بھی کول توجس طرح کول شکی کول پر نہیں رک سکتی اس طرح

علم جو کہ ایک لطیف اور باکیزہ شک ہے ناالل کی طبیعت جو کہ کٹیف اور مخندی ہے اس کو تبول نہیں کر سکتی۔

نسل و بنیاد اینان منقطع کردن اولی ترست که آتش کشتن واَ فَکَر گذاشتن وافعی

کشتن دیچه اش نگاه داشتن کار خر د مندال نیست <u>-</u>

تر جمیہ: ۔ان کی نسل اور بنیاد کو ختم کرنازیادہ بہتر ہے اس لئے کہ آگ بجھانااور چنگاری چھوڑد ینااور سانپ کو مارنا'ور اس کے بچہ کی حفاظت کرنا عقمند وں کاکام نہیں ہے۔

#### ابراكر آب زند كى بارد - هر گزازشان بید به تنو . ی با فرومایه روزگار مبر أكزننظ بوريا فتنمه تنحوري

ر جمد : (ا) بادل اگر آب دیات برسائے ا تب بھی توہید کی شاپائے کال نبین موسقہ

(۲) كمينول كے ماتھ زماند مت كذار الل لئے كه يورے كى زكل سے شعرية كر و انتها ها آلا حلِّ الفاظ ومطلب: - نسل عُ آل دادلاد - نباد ف الردو، جز \_منقض عُ نهم رديد عَمْ الله على الماديد ینگاری. افغی کالاسانید نگاه ف حفاظت. بارد بانی برسائے. بید ایک شم کادر خت جس کن شامین نهایت الحكدار ہوتی ایں مند خوری تو نمیں کھائیگا۔ فرومایہ محنیا شخص، کمینے روز گار زمانے مبر مت من مارے کے دید ابوریاکی ہے جس ہے بوریا بنایاجا تاہے۔

اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ بادشاہ کووز ہر کی میہ رائے بیندنہ آئی اور کہا کہ جو تکہ یہ نساوی ہے اور نساوی ہے اس ی کی توقع ہو سکتی ہے اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی نسل اور جزی کوختم کر دیا جائے اس لئے کہ سے جو تھا۔ نقصان دہ ہے اور چنگاری آگ کا بیش خیمہ ہے لہٰذا آگ کو بجھادینا اور چنگاری کو جھوڑ دیٹا متقلندوں کا ک<sup>وم نبی</sup>ت ہے <mark>ا</mark> خلاصہ بیہ ہے کہ ناائل کی تربیت بے سود ہے ناائل اور کمینے لوم اسے شرعی متو تع ، و سکنا ہے۔

وزبراين سخن بشنيد وطوعا وكربابيسنديد وبرحسن رائع ملك آفرين خواندو عنت انچه خداد نددام ملکه فرمود عین صواب ست ومسئله بیجواب که آگر در صحبت آب بدال تربیت یافتے طینت ایثال گرفتے ویکے از ایثال شدے امابندہ امید وار ست کہ یہ صحبت صالحال تربیت پذیرد وخوے خرد مندال میرد کہ ہنوز طفل ست وسيرت بغي وعناد آل قوم در نهاد اومتمكن نشده ودر حديث ست كُلُّ مَوْ لُوْ دِيهُ لَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ أَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ ـ

تر جمہ: ۔ وزیر نے یہ بات می مجبوراً( باول تخواستہ)اس کو بسند کیااور باد شاہ کی مبترین رائے کی تعریف کی اور کہ جو ا کھ کر آتائے نعمت اس کاملک بیشہ بالی رہے نے فرمایے یہ بالکل سیح ہے ،اور بات لاجواب سے اس لئے کہ آراُن برو**ں کی محبت میں بیر بیت یا تااور ان کی عاد ات اختیار کرتا توبیہ مجی اُن بی میں سے ایک فرو بو جاتا، گریند وامیہ وار** ہے کہ نیکوں کی صحبت سے تربیت قبول کرلیگا اور عظمندوں کی عادت اپناو۔ برگا کیونکہ انجی بیجہ ہے اور اس قوم کی بعناوت ادرؤ شنی کی عاد تنس اس کی ذات میں جگہ پکڑنے دالی نہیں ہو کی اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی <u> فطرت پر پیدا ہو تا ہے اور اس کے مال باب اس کو یمبود ی یانصر انی ام محو تل بنادیے ہیں۔</u>

پسر نوح با بدال بنشست خاندا <sup>ن</sup> نبوتش هم شد

فطعه

شرح أددوكلستان سک اسحاب کہف روزے چند ہے نیکال گرفت مردم شد . جمعہ: - (۱) نوٹ کاٹر کاٹر وال کے ساتھ بیغا 💎 اسکی نبوت کاخاندان خم ہو کیا (٣) اسى سب كبف كاكتا تعوز ، نول الك نيك لوكول كى محبت مين ريا آدى بوكميا صل القاظ ومطلب: - این نخن به بات مطرعاً خوشی. کرنا ناخوشی مستن رائے اجھی رائے ا ترس نوانم توی<u>ف</u> ک- دام مُلکُهٔ اس کا کمک بمیشدرے رفرمود فرمایا۔ عین صواب ست بالکل درست سے سند بیجواب ست اور با<u>ت لاجواب</u> ہے۔ تربیت ع<sup>ق</sup>م پرورش کرناہ اصلاح کرنا۔ طبینت خصلت، عادت۔ بغی بغان<u>ت کرن</u> مرشی کرنا۔ عناد ع و مثنی کرنا۔ ورنہاداو اسکی ذات میں۔ متکمن نشدہ عبیہ نہیں پکڑی ہے۔ کیا مُؤلُود مربحِد يولد باب مرب سے تعل مجبول كاميغه بيداكياجاتا ہے۔ على الفِطَرَةِ اس مِس الف لام مضاف اليہ كے عوص مرتب اصل عبارت بعلى فطرة الاسلام اسلام كا فطرت ير- ابواء اب كا تنزيه اور می اسمیر مولود کی خرف راجع ہے، اس کے والدین۔ یہورانه اسکو یہودی بنادیے ہیں۔ ینصرانه اسکونسرانی عَنِيجَ بِينِ لِنَعَجِسَانِهِ اسكوا تَش يُرست بناديج بين - بِسرنون فَوخٌ كالزكاراس لاَ ك كانام كنعان تفاادريه تعفرت نوٹ کا سب سے مجبونا بیٹا تھا۔ بابدال میرول کے ساتھ۔ مگ کنگ امحاب کہف غاروالے۔ یے زیکال انیوں کی بیروی۔ مروم شد آدمی ہو کمیا۔ مطلب یہ ہے کہ محبت اور ہم نشنی کا اڑر پڑتاہے اور ہروں کے ساتھ رہنے ہے آدمی براہی ہوتاہے ،اور نیک لوگوں کیسا تھ دہنے سے نیک ہو تاہے جیسے نوح علیہ السلام جو کہ نبی تتے اور ان کا میٹا کنعان جوان پرایمان نہیں لایا تھااور بُرے ۔ و کول کی معبت میں رہتا تھاجب زبر وست طوفان آیا اور نوخ نے اللہ کے تھم سے اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو کشتی بر سوار کر لیالیکن ان کا بیٹا کنعان و شمنول کے ساتھ رہکر مخالفت کر تارہا، جب نانجار قوم غرق ہو گئی تو کنعان بھی استكے ساتھ غرق : وحميااور خاندان نبوت اسكوغرق ہونے ہے بياندسكا۔اوراصحاف كبف سات أومي تنے جوايك ظالم ومشرك بادشادك خوف سے شہر سے نكل محة بتے اور ايك كتا بھى جس كانام قطمير تقاال كے ساتھ ہوليا تقاميہ سارے ا یک خار میں جا کر سومنے اور کما غار کے دہانے پر بازو پھیلائے ہیٹھ ممیا۔ (حاشیہ گلستال مترجم) بیان کیا جا تاہے کہ ان ی معترات کی محبت کی برکت ہے وہ کتا آوی کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔اور بنی امرائیل کا ایک مستجاب الد عوات علید بلعم باعورجس نے موی علیہ السلام کے حق میں بدد عالی تھی امحاب کہف کا کماناس کی شکل میں جنت میں واخل ہو گا۔ الغرض احول سے آدی متاثر ہوجاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ٹیک لوگوں کی صحبت میں رو کرنیک بن جائے۔ ایں مکفت وطا کفیہ از ندمائے ملک یا وبشفاعت بار شدند تا ملک از سر خون او ( در گذشت و گفت بخشید م آگر چه مصلحت نه ویدم \_ ترجمہ:۔اس نے یہ بات کھی اور بادشاہ کے ہم نشینوں میں ہے ایک جماعت سفارش کرنے میں اسکے ساتھ ہوگئ

یبان تک که باد شاه نے ایک تل کاراده چهوز دیااور کہایش نے اس کو معاف کر دیاا کر چیمسلمت نہیں دیکھنا ہوں۔ رباعی دانی کہ چه گفت زال بارستم گرد دشمن نتوال حقیر و بیجاره شمر د دیدیم بیے کہ آب سر چشمہ گرد چول بیشتر آمد شتر و بار بر د

تر جمہ: ۔ (۱) تجھے معلوم ہے کہ کیا کہازال نے رستم پہلوان ہے کہ دشمن کو گر وراور حقیرنہ شار کرناچاہے اس الفاظ و مطلب: ۔ این گفت ای وزیر نے یہ بات کہی۔ نداہ میں گاوان شاخ و مطلب: ۔ این گفت ای وزیر نے یہ بات کہی۔ نداہ ندیم کی جمع ہے شریک مجلس، مصاحب، ہم الشین ۔ خفاعت سفارش کرنا۔ یار ساتھی۔ سر خیال ۔ خون یہاں مجازا قبل کے معنی ہیں ہے۔ گذشت ہجوڑ دیا۔ بختید م ہیں نے بخش دیا۔ مصلحت ع مجلائی۔ اچھا مشورہ، درین، نہ دیدم نہیں دیکھا ہوں۔ دانی رونسن سے واحد حاضر فعل مضارع ہے، توجانا ہے۔ زال رستم کے باپ کانام تھا۔ کہاجاتا ہے کہ اس کے تمام جم ایر سفید بال شح ای وجہ ہے اس کانام زال کھا گیا یہ میں مشہور پہلوان کانام ہے۔ گرد گاف کے ضمہ کے ساتھ بہادر، مترجم مؤلفہ مولانا عبد الباری ہیں) رستم ایک مشہور پہلوان کانام ہے۔ گرد گاف کے ضمہ کے ساتھ بہادر، طاقتور، پہلوان، جمج گردال۔ نوال شمرد شار نہیں کرناچاہے۔ بے بہت میں مرجبہ۔ چشہ قرد مرکب توصنی ہے، طاقتور، پہلوان، جمج گردال۔ نوال شمرد شار نہیں کرناچاہے۔ بے بہت میں مرجبہ۔ چشہ قرد مرکب توصنی ہے، مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے تواں کو معاف کردیا گیا کہ بیرا معاف کرنا مصلحت کے ظاف ہے کیونکہ جب مطلب یہ ہے گا تواں کو معاف کردیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے تواں کو معاف کردیا گیا کہ بیرا معاف کرنا مصلحت کے ظاف ہے کیونکہ جب بہت کی مراب ہے گا تواں کو معاف کردیا گیا کہ بیرا معاف کرنا مصلحت کے ظاف ہے کیونکہ جب بھی برا ہوجائے گا توا ہی کو معاف کردیا گیا۔

فی الجمله پسر را بناز و نعمت بر آور دند و اُستادِ ادیب را بتر بیتِ او نصب کر دند تا حسن خطاب وردِّ جواب و آدابِ خدمتِ ملوکش در آموختند و در نظر ہمکنال پبند آمد بارے وزیرِ از شاکل او در حضرت ِ سلطان شمة میگفت که تربیتِ عاقلال ور واثر کر دہ است و جہل قدیم از جبلت او بدر بر دہ ملک راازیں سخن شبسم آمد و گفت۔

نرجمہ نظامہ کلام یہ ہے کہ لڑکے کوناز و نعمت کے ساتھ پالااور ادب سکھانے والے استاذ کو اس کی تعلیم کے لئے مقرد کیا پہناں تک کہ عمرہ طورے بات کرنااور بات کاجواب دینااور شاہانہ خدمت کے آ داب اس کولوگوں نے سکھادیااور وہ سب کی نظر میں پسند آیاا یک مرتبہ وزیر بچھاس کی اچھی عاد توں کاذکر باد شاہ کے دربار میں کر دہاتھا اور کہہ دہات اس کی طبیعت سے نکل گئی ہے باد شاہ کو اس بات سے بنی آگئ اور کہنے لگا۔
سے بنی آگئ اور کہنے لگا۔

سرغ ایک برا خیالی پر عدب جس کاوطن کوو قاف بتایا جا تاب اور جس کاذ کر پرانے انسانول من آتا ہے۔

بهار گلستان بیت عاقبت گرگزاده گرگی شود گرچه با آدمی بزرگ شود بیت عاقبت گرگزاده گرگ ر جمہ:۔ آخر کار بھیڑے کا بچہ بھیڑیا تی ہو گا اگر چہ آزی کے ساتھ ریکر بوڑھا ہو جائے آر جمہ:۔ آخر کار بھیڑے کا بچہ بھیڑیا تی ہو گا ر .مه . - مره رور . برج . بوت منطق منظام ، خلاصه کلام - ناز ف نخره ، غمزه ، پیار ، لاژ ـ نازونعمته ، علی الفاظ و مطلب : - فی الجمله عاصل کلام ، خلاصه کلام - ناز ف نخره ، غمزه ، پیار ، لاژ ـ نازونعمته ، سے میں ہے۔ وردنم لاذاور بیارے پرورش کی۔ استاذادیب ادب سکھانیوالا استاذ۔استاذادیب اسکو کہتے ہیں جو صرف کے وردنم لاذاور بیارے پرورش کی۔ استاذادیب روریه از در در در است کو جافتا ہو۔ ن<u>صب کر دند</u> مقرر کیا۔ حسن خطاب اچھی بات، گفتگو کاڈ ھنگ ریا۔ معانی، بدیع، بیان ولفت کو جافتا ہو۔ ن<u>صب کر دند</u> ے۔ جواب لوگوں کے کلام کاجواب دینا۔ ہمکنال ن تمام، سب، کل۔ شائل عادت، محصالتیں۔ ہممّہ شمین رکر ر گئی تہم مترانلہ عاقبۃ ع آخر کار ، انجام کار۔ گرگ زادہ مید اضافت مقلوبی ہے بعنی اس میں الب بھر ہوئی ہے اصل عبارت اس طرح تھی "زادہ آگرگ" بھیٹر ما کا جنا ہوا۔ بزرگ بڑا، بڈھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے تمام انجھی عاد تو ل اور گفتگو کرنے کے طور وطریق کو سیکھ لیا،ایک و ن وزیر باوٹرا ہے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کررہا تھا باد شاہ کو میہ سنکر بنسی آگئی اور کہا کہ بھیٹریا کا بچہ بھیٹریا ہی ہو تاہے اگر ج آد میوں کے ساتھ رہتے رہتے بوڑھاہو جائے اس طرح میہ مجھی چور کا بچہ ہے للبذا میہ مجھی چور بن سکتاہے اگر چہ الچھ عاد تیں سکھ لیا ہیں۔ سا<u>ل دو بری</u> بر آمد طا کفه ٔ اوباش محلت درو پیوستند وعقد موافقت بستند تا بونت ِ فرصت وزیرِ را و هر دو پسرش را مکشت و نعمت بیقیاس بر داشت و در مُغار ، ' ِ دُرْ دال بجائے بدر ہنشست وعاصی شد ملک دستِ تحسّر بدندال گرفت و گفت۔ تر جمیہ: ۔ دوسال اس پر گذرے کہ محلّہ کے ہدمعاشوں کا ایک گروہ اس سے مل گیااور دوستی کاعہد باندھا یہاں تک اموقعہ یا کروز پر اور وزیر کے وونوں صاحبزاد وں کو مار ڈالااور بے انتہامال ود ولت اٹھالے گیا،اور چوروں کی گھاٹی میں اباب کی جگہ بیٹھ میااور نافرمان ہو ممیاباد شاہ نے حسر ت کا ہاتھ دانتوں میں و باکر کہا۔ تطعه شمشیرنیک زآئن بدچوں کند کھے ناکس بتر بیت نشودا ہے کیم کس بارال که در لطافت محیعش خلاف نیست در باخ لاله رویدو در شوره بوم خس تر جمہ: -(۱) البھی مکوار خراب لوہے ہے کوئی کیے بناسکتاہے اے علمند! نالا کُق تعلیم دینے سے لا کُق تہیں ہو سکناا (۲) بارش کہ جس کی طبیعت کے لطیف ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ دہ بائ میں لالہ اکاتی ہے ادر بنجم زمین میں گھاس پھونس\_ زمین شوره سنبل بر نیار د درو شخم عمل ضائع مگردان

مرشوح اددو للسناب بهار گلستان نکوئی بابدال کردن چنان ست که بد کردن بجائے نیک مروال ترجمه: ١٠) بنجرز بين منبل نهيں اڳاڪتي اس ميں کو شش کانج مت ضائع کر (r) بروں کے ساتھ نیکی کرناایا ہی ہے۔ جیسے نیک او کول کے ساتھ برانی کرنا حل الفاظ و مطلب: ـ سال وو رو سال۔ طائفہ کوباش محلت محلّہ کے بدمعاشوں کا ایک محرود۔ وروپیوستند اسکے ساتھ مل گیا۔ عقد موانقت ساتھ رہنے کاعبد۔ بعض نسخوں میں موافقت کے بجائے مرافقت ہے۔ فرصت موقع۔ نعمت بے تیاس بے حساب دولت۔ برداشت الحالے حمیا۔ مغارہ تھائی بی مغارات۔ عاصى تم نافرمان وست بحُمْر مركب اضافى ب، افسوس كلاته مه آئن به خراب لوما - ناكس نالائق - عليم ت دنا، مختلند جمع حکماو۔ شورہ بوم ووزمین جس میں زراعت نہ ہوسکے۔ سنبل بالچیزاور ابعض کے نزدیک ایک انیگون تیز بو پھول کا در خت ہے۔ کلو کی محلا کی۔ عبارت كامطلب واضع ہے البتہ اس حكايت كامتصد بيان كميا جار ہاہے ، يعنى تعليم وتربيت ہر أيك مخص كے واسطے فائدہ مند ٹابت نہیں ہوتی جس کے اندر نیکی و بھلائی کی صلاحیت موجود نہ ہواسکی تعلیم وٹربیت کی طرف توجہ نہ کرنی جاہے اس لئے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں لگناو نت کو ضائع کرناہے اور برے نو کو ل کے ساتھ بھلائی کا ہر تاؤنہ لرنا چاہے اس لئے کہ الن کے ساتھ بھلا لُ کرناان کو سر کش اور باغی بناناہے۔ حکایت:۔(۵) سر ہنگ زادہ را دیدم بر درِ سرائے اعلمش کہ عقل و کیاہتے وقهم و فراستے زا کدالوصف داشت ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناصیہ او پیدا تر جمہ: بیں نے ایک سیابی کے لڑ کے کواغلمش کے محل کے وروازے پر دیکھا کہ عقل، وانائی، سمجھ بوجھ بیان ے زیادہ زکھتا تھا کم سن ہی کے زمانے ہے بزرگی کی علامتیں اس کی پییٹانی پر خلام ہور ہی تھیں۔ بالائے سرش زہوشمندی می تافت ستار ہلندی ترجمہ:۔اس کے سر کے اوپر عقلندی کی وجہ سے لندی کاستارہ چیک رہاتھا۔ فی الجمله مقبول نظر سلطال آمد که جمال صورت و معنی داشت و خرد مندال گفته اند توانگری بدل بهت نه بمال و بزرگی بعقل ست نه بسال ابنائے جنس او بر منصف او حسد بر دند و بجنائية متهم كر دندو در كشتن او سعى بے فائدہ نمو دند تر جمیہ: ۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو ممیا اس لئے کہ ظاہری وباطنی خوبصورتی رکھتا تھا اور عقمند دںنے کہاہے کہ مالداری ول ہے ہوتی ہے نہ کہ مال ہے اور بزر کی عقل ہے ہے نہ کہ سال ہے ماسکے ہم جنس اسكے عبدے پر حسد كرنے لگے اور ایك خیانت كے ساتھ متبم كيااوراس كے مار ڈالنے كى بے فائد ، كوشش كى۔

### دستمن چه کند چول مهربال باشد دوست

ر جمد: \_ رغمن کیا کر سکتاہے جب دوست مبر مالناہو۔

کمک پرسید که موجب مصمی ایشاں در حق تو جیست گفت در سامیه کرولت خداد ندی دَامُ مُلُلُه ' جمکنال راراضی کردم مگر حسودان که راضی نمیشوند الا بزوال نعت ِمن درولت واقبال خداد ندی باقی باد۔

ترجمہ:۔ بادشاہ نے پوچھاان او کوں کی دشنی کا سب تیرے حق میں کیاہے اس نے کہا میں نے آتا ہے نعت کے ساتے ہے۔ سایہ میں (خدا کرے اس کا ملک ہمیشہ رہے) سبکورامنی کیا مگر حسد کرنے والے کہ رامنی نہیں ہوں مے مگر میر ی نعت کے ذوال ہے ،خداوند کی دولت داقبال ہمیشہ رہے۔

قطعہ توانم اینکہ نیازارم اندروان کے حسود راچہ کنم کوزخود برنج درست بمیر تابر بی اے حسود کیس رنجیست کہ از مشقت او جز بمرگ نتوال رست

ترجمہ: ۔(۱) عمل کیے کر سکتا ہوں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو نچاؤں، حسد کر نیوالوں کا کیا کر دن اس لئے کہ ود 'فود عی رن میں ہیں۔(۲) اے حاسد مر جاتا کہ تو جمٹکارا پالے اس لئے کہ یہ ایک ایسارنج ہے کہ اس کی تکلیف ہے سواٹ موت کے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

شور بختال بآرز و خوا هند مقبلال راز وال تعت وجاه گر نه بیند بر وز خَبِرٌهٔ چثم چشمهٔ آفاب را چه گناه راست خوای بزار چشم چنال کور بهتر که آفاب سیاه

ترجمہ:۔(۱) بد بخت اوک آرزو کرتے ہیں نوش نعیبوں کی نعت ادر مرتبہ کے زوال کی

(٢) آل دن بن جيكاد ژ (كور چيم )نه ديكي سكے توسور ي كى مكيد كاكيا تصور ہے۔

(۳) اگر تو تئا چاہتا ہے توالی ہزار انگھیں اندھی بہتر ہیں اس ہے کہ آفاب سادہوجائے مثل الفاظ و مطلب: ۔ شور بنقال بد تغییب۔ آرزو ف خواہش۔ مقبلان خوش نصیب۔ زوال ع انتم : دنا۔جاہ مرتبہ۔ کرنہ بیند اگرنہ دیکھے۔ ثیرہ مجہم چندھا، چیکادڑ۔ چشرہ آفاب کی تکیہ۔ سورج

چونکیدروشنی کامرکزہ اس کئے اغظ چشمہ سورج کیسا تھ استعال کیا جاتا ہے۔ چید گناہ کیا تصور پر است سے یہے۔ '

لین اگر تو حقیقت سے دانف ہونا جاہتا ہے تو بات میہ ہے کہ ہزارائی آٹکھیں اندھی بہتر ہیں آفتاب کے بے نور ہونے ہے۔ اس حکایت کا مقصد میہ ہے کہ بادشاہوں کو جاہئے کہ وہ ہر شخص کی شکایت کو درست نہ قرار دس بسا

۱۰ سے مصلے ہیں جائے ہے ، مسلمر میں ہو ہو ہو ہو ہو ہے کہ دو ہر مسل میں عرفارت کو در سے ند سرار دم او قات کسی کی امپیمائی بھی او کو ل کو شکایت کرنے پر مجبور کرویتی ہے۔

حکایت (۲) :۔ یکے رااز ملوک بنجم حکایت کنند کہ دست تطاول بر مال رعیت دراز کر دہ بود وجور واذیت آغاز تابجائے کہ خلق از مکا کیے ظلمش بجہاں برفتند واز کربت برورش راہِ غربت گرفتند چول رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان ریذ بر فت وخزینہ نہی ماند درشمنال طمع کرد ندوزود آور دند۔

شرح اددوكلستان 41 بهاد گلستال تر جمہ: عجم کے بوشاہوں میں ہے ایک باد شاہ کے متعلق قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رعایا کے مال پر ظلم بر ہ تھے دراز کرر کھا تی ادر ظلم وایڈ ارسانی شر درا کرر تھی تھی اس حد تک کہ مخلوق اس کے ظلم سے فریب سے دوسری انکے متن ہوئنی ادر اس کے ظلم سے درنج کی وجہ ہے مسافرت کاراستدا فتیار کیا جب زعایا کم ہو گئی تو والایت کی آ مرنی نے نقصان کو قبول کیاور خزاند خالی دو ممیاو شمنوں نے لا کچ کیاور طاقت استعمال کیا (لیعنی چڑھائی کروی) <u>قطعه برکه فرمادرس دز مصیبت خوامد سمی و در ایام سلامت بجوانمر دی کوش</u> بندهٔ حلقه بگوش از نوازی بُرود لطف کن لطف که برگانه شود حلقه بگوش ر جمہ: ۔(۱) جو تحص مصیبت کے دن فریاد رس کر اچاہاں سے کہدود کہ سلامتی کے زمانے میں سخاوت کی (۲) صلقه بکوش غلام کواکر تو نہیں نوازے گا تووہ چلا جائے گا، مہر بانی کر کد مہر بانی سے بیگانہ بھی حلقہ بگوش ہو جا تا ہے حل الفاظ و مطلب: به مجم عرب سے علادہ تمام ممالک کو عجم کہاجاتا ہے۔ تطاول ع دراز کرنا۔ رعیت ون<u>ا</u>کے لوگ جو کس حام کے ماتحت ہوں۔ جور عظم کم اذیت عظم کیلیف۔ ارتفاع منصول، آمد مکا کد ع کید کی جمع ہے، فریب کاریاں۔ کربت 🕏 مصیبت۔ راہ غربت مسافرت کاراستہ تہی ماند خالی رہ گیا۔ طمع ن الالئے۔ زور آوروند زور لائے بعن حملہ کردیا۔ فریادرس فریاد کو پہو نچنے والا مدر دگار۔ روز مصیبت مصیبت کے ولند در ایام سلامت سلامتی کے زمانے میں۔ جوانمروی سخاوت۔ حلقہ بگوش مسی کا تابعدار اور غلام بن جاتا۔ پہلے زمانے میں بید دستور تھا کہ ایران میں جب غلام خریدتے تھے تواس کے کان میں حلقہ وغیر ہ ڈال دیتے تھے اوریه غلامی کانشان تھا(گلستال مترجم) لطف کن مبربانی کربه بیگانه غیرآ دمی۔ اس حکایت کا خلاصہ سے ہے کہ ظلم وستم کے ساتھ بادشاہت باتی نہیں رہتی۔ تطعہ کا عاصل ہے ہے کہ جس کی ہے خواہش ہو کہ مصیبت کے روز کوئی اس کا معین ویمدد گار ہو تو اس کو جاہئے کہ سلامتی اور خوشحالی کے زمانے میں فیاحتی اور سخادت کرے ، کتنا ہی مطبع اور فرمانبر دار غلام ہو آگر اس کو بچھ نہیں دیا جائے گا تو وہ بھی بھاگ جائے گااور نوازش ادر عطیات کی وجہ ہے غیر بھی مطبع و فرمانبر دار ہو جا تاہے۔ بارے در مجلس او کتاب شاہنامہ میخواند ند در زوال مملکت ضحاک وعہد فریدول وزیر ملک را پرسید که چچ توال دانستن که فریدوں که شیخ وملک وحشم نداشت چگونه مملکت برو مقرر شد گفتا چنانکه شنیدی خلقه برو بتعصب گرد آید ند و تقویت کرد ندیاد شای یافت گفتِ اے ملک چول گرو آ مدن خلقے موجب یادشاہی راست توخلق رابرائے چہ پریشال میکنی گر سریاو شاہی کرون نداری۔ ترجمہ:۔ ایک مرتبہ اس کی مجلس میں کمآب شاہنامہ پڑھ رہے تھے ضحاک کی سلطنت کے زوال،اور فریدوں کے

*†* 

زمانہ کے بارے میں در برنے بادشاہ سے پوچھاکہ بچھ معلوم ہے کہ فرید دل جو فزانہ ،ملک اور ااؤافکر نیش ، لھمّا تھا پھر کس طرح مملکت اس کو مل گئی؟ بادشاہ نے کہا ہوں ہی جیسا کہ تو نے ساہے کہ ایک تلوق اس کے پاس مدو کیلئے بیٹ ہو گئ اور اس کو تقویت دی بادشاہت پالیا، وزیر نے کہا ہے بادشاہ جب کلوق کا جمع ہو نابادشاہی کا سبب ہے تو تخاوق کو کیوں پریٹنان کرتا ہے شاید توبادشاہی کرنے کا خیال نہیں رکھتا ہے۔

رد - ہمال بہ کہ لشکر بجایر دری کہ سلطان باشکرکند سر دری

تر جمہ: - بہتر بہی ہے کہ دل و جان ہے نظر کو تو پالے کیونکہ بادشاہ نظر ہے مر داری کر سکتا ہے حلی الفاظ و مطلب: - بارے ن ایک مر تبدر رنجل ادائی کی مجنس میں شاہنامہ ایک منظوم کتاب جس میں بادشاہوں کے تذکرے کئے ہیں، یہ کتاب سلطان محمود غربوی کے تم ہے مشہور شاعر طوسی نے تمیں برس میں مرتب کیا تھا۔ زوال مملکت ضاک محمود غربوی کے تم ہے مشہور شاعر طوسی نے تمیں برس میں مرتب کیا تھا۔ زوال مملکت فاک ایک بادشاہ کا اس میں مرتب کیا تھا۔ زوال مملکت ضاک محمود غربوی کے تعلق الربیان کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی ماں کے بیٹ تام ہے۔ ضخاک مبالغہ کا صف ہے اسکے معنی ہیں بہت زیادہ بننے والا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ الربی اس کے داخت نگل آئے شے ادر جب پیدا ہوا تو ہنتا ہوا پیدا ہوا تھا ای وجہ سے من جار سال تک رہا اور پید ہی میں اس کے داخت نگل آئے ہے کہ ضخاک یہت نظم مرتب ہو دہ آگ کا، دہ کے معنی نوب وہ ہی ہو نگل منظم کرتا تھا اس کے اس می جیوب یہ ہیں : (ا) پہتہ قد (۲) نخو ت و تکبر (۳) قلت حیاد (۴) بہت زیادہ کہت زیادہ کی کرنا (۸) خبث (۹) ہے و قون (۱۰) بر صورت۔ کھانا (۵) ہے حدظم کرتا۔ (۲) بر زیان (۷) اہم کام میں جلدی کرنا (۸) خبث (۹) ہے و قون (۱۰) بر صورت۔ کھانا (۵) ہے حدظم کرتا۔ (۲) بر زیان (۷) اہم کام میں جلدی کرنا (۸) خبث (۹) ہے و قون (۱۰) بر صورت۔ کھانا (۵) ہے حدظم کرتا۔ (۲) بر زیان (۷) اہم کام میں جلدی کرنا (۸) خبث (۹) ہے و قون (۱۰) بر صورت۔ راشہ گھتال فارس)

فریدوں ایک عادل اور منصف باوشاہ تھا جس نے ضحاک کو شکست دی اور اسنے باب کے انتقام میں اس کو قمل کرویا تھا اور اس کے بعد اس کی گدی پر قابض ہو گیا تھا۔ حتم ف نوکر، چاکر۔ تعصب حمایت، مدور سر باوشاہ باوشاہ ہونے کا خیال۔ ہمال ہ کے فتہ کے ساتھ یہ اصل میں ہم آل تھا۔ بجان ابنی جان۔ پروری تو پرورش کرے۔ کند سروری سرواری کر سکتا ہے آگر اس کو کرے۔ کند سروری سرواری کر سکتا ہے آگر اس کو بارض دکھے گاتواس کی سرواری اور شاہت بھی تتم ہوجائے گی۔

ملک گفت موجب گرد آیدن سپاه در عیت دلشکر چه باشد گفت بپاد شاه را کرم باید تابد وگرد آیند در حمت تادر پناوِ دولتش ایمن شیند و ترااین هر دونیست

ترجمہ: باوشاہ نے کہار عایا(عوام) کے جمع ہونے کا کیا سب ہے دزیر نے کہاباد شاہ کو بخشش کرناچاہیے تاکہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں،اور رحم کرنا چاہتے تاکہ اس کی دولت کی پناہ میں بے خوف بیٹیمیں اور تجھے یہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں۔

شرح أددوكلستان عکنہ جور پیشہ سلطانی کہ نیاید زگرگ جوبانی یاد شاہے کہ طرح ظلم فکند یائے دیوار ملک خوایش مکند ر جمد : \_(۱) جس کا پیشہ ظلم ہو دو اوشاہت کیا کرسکتا ہے کیونکہ جھٹر سے سے چروائی نہیں ہوسکتی رم) جس پورٹونے ظلم وستم کی بنیاو ڈالیاس نے اپنی سلطنت کے دیوار کی بنیاد اکھاڑ دی۔ حل الفاظ و مطلب: \_كرم ع بخش . بدو اصل مين باو تعااسم اشاره كا بمزه دال سے بدل محياا سلنے كه قاعدہ سے ك بب اسم الثروك ساتھ بيم ف جاتى ہے تو ہمزودال سے بدل جاتا ہدر مت ميريانی۔ أيُمَنَّ بے خوف ہونا۔ سلطانی بوشهت مرحم بعيزيا چوپانَ جانورچرانيوالا، چرواه <u>طرح ظلم</u> ظلم کی بنیاد . فکند اصل میں افکند خاصرورت شعری کی وجہ سے مرو رميد الن بنياد ملك خويش النامك، أي سلطنت. مطلب بیے کہ بادشاہ نے معلوم کیا کہ رعیت ادر لشکرے جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے تواس نے کہا کہ اس کے لئے وہ منتق کا ہونا ضرور کی ہے(۱) مخلوق پر بخشش کرنا (۲)ان پر رحم کرنا اور میہ دونوں صفینیں تیرے اندر موجود نبیں لبذا توکیسے باد شای کر سکتا ہے، ظلم کرنیوالا آومی تمھی بادشاہی نہیں کر سکتا جبیبا کہ بھیٹریا جو بکریوں کاخو نخوار و شمن ہے جہوای کا کام نمبیں کر سکتااس لئے کہ جب بحریوں کو و <u>کھ</u>ے گا تو کھاجائے گاءای طرح ظالم باوشاہ سب پر قلم وستم كرك تبنوكرو يكاتو كلوق اس كے پاس كيے آئيگی۔ ملك رایند وزیریناصح موافق طبع مخالف نیامد ورویٔ از محنش در جم کشید و برندال فرستاد وبسے بر نیامد کہ بنی عمانِ سلطال بمنازعت برخاستند وسمقاومت کشکر آراستند دملک بدر خواستند قومے کہ از دست ِ تطاول ایں بجال رسیدہ بود ند و پر بیٹال شدہ بر رایثال گرد آمدند و تقویت کروند تاملک از تصر ف این بدر رفت و بر آنال مقرر شد ـ ترجمہ:۔ نیسے کرنیوالے وزیر کی تقیحت بادشاہ کی مخالف طبیعت کو موافق ند آئی اوراس کی بات ہے چہرہ پھیر لریاور قید خانہ میں جمیج دیا(ا بھی) بہت زمانہ نہیں گذراتھا کہ بادشاہ کے چھاکے بیٹے لڑائی کے لئے اٹھے اور مقابلہ کے لئے لشکر آراستہ کیا ادرا پنے باپ کا ملک طلب کیا جو توم کہ اس کے ظلم کے ہاتھ سے جان سے تنگ آگئی تھی عاجز اور پریشان ہو چکی تھی وہ ان او کول کے یاس جع ہو گئی اور مروکی یہال تک کہ ملک اس کے قبضے سے نکل میااور ان پر مقرر ہو گیا۔ بإدشاه كو روا دارد ستم برز روست دوستدارش روز شحی دهمن روز آورست ر بارعیت ملح کن در جنگ خصم ایمن شیں زانکه شاہنشاہِ عادل رار عیت لشکر ست تر جمہ: ۔(۱) جو بادشاہ کزور پر ظلم کرناجائزر کھتاہے اس کادوست بختی کے دن طاقتور شمن بن جاتاہے

#### (r) معلیات مسلم کراور وشمن کی لزائی ہے ہے خوف ہو کر بیٹر، اس دجہ ہے کہ عادل بادشاہ کی رعایا ہی گشکر ہوتی ہے عم زیرِ دستال بخورز بنبار بتر س از زبر دینے روز گار رجمیه: - کمز ورول کاعم ضرور کھا اور زمانے کی زبر دستی ہے ڈر تارہ حل الفاظ و مطلب : \_ پند وزیرِ ناصح نصیحت کرنیوا لے وزیر کی نصیحت \_ موافق پند \_طبعِ مخالف مخالف طبعت از تخنش در ہم کشید <u>چبرہ اسک</u> بات سے پھیر لیا، یعنی ناراض ہو ممیا۔ زندان جیل خانہ، قید <u>خانہ۔ فرس</u>تاد بھیج دیا۔ بسے بہت زمانہ بن مماں بھاکے لاکے۔ منازعت جھڑن یاہم لاول جھڑا کرنا۔ مقاومت سا مقالمه كرنامه ومت تطاول ظلم كالم تحدر تقويت ع مدور تعريف ع قصدر مقررشد مغرر بو كيا يعني چا کے لڑکوں کو مل میا۔ زیر دست کمزرو۔ وحمٰن زور آور طاقتور دعمٰن۔ ایمن بین بین جوف۔ عاول ع انصاف كر نيوالا - فينهاد ضرور، يقين، فبردار - بترس ترسيدن سے فعل امر ب، ورتاره روزگار زماند مطلب سے کہ بادشاہ کو جائے کہ صلح و مصالحت سے کام لے ، کسی پر ظلم وستم نہ کرے اس لئے کہ جو بادشاہ ظالم ہو تا ہے عوام اس سے متعرب و جاتی ہے اور اس کا ملک اس کے قبضے سے نکل کردوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ حكايت (٤): يادشاب باغلام جمي در تشتى نشست وغلام ديكر دريار انديده بود ومحنت تشتى نياز موده گريدوزاري آغاز نهاد ولرزه براندامش افياد ملك راعيش از ومنغص ا بود که طبع نازک محل امثال این صورت نه بند د حاره ندانستند حکیمے درال تحتی بود ملک راگفت اگر فرمال د ہی اور ابطریقے خاموش گر دانم گفت غایت لطف و کرم باشد بفر موو تاغلام را بدریاا نداختند چند نوبت غوطه خور دازال پس مولیش گرفتند و پیش تشتی آور دید وبدودست درسكان تشتى آويجنت چول بر آمد بگوشه بنشست و قرار مافت ملك راعجب آمدير سيدكه حكمت جه بود گفت ازادل محنت غرق شدن نديده بود وقدر سلامت تشتي رندانسته بچنین قدر عافیت کسی داند که بمصیعے گرفتار آید۔ تر جمہ: ۔ ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھاغلام نے پہلے دریانہ دیکھا تھا اور کشتی کی تکلیف نہیں آ زمائی تھی وہ رونااور چلاناشر وع کر دیااور اس کا جسم کائینے لگاباد شاہ کاعیش اس کی دجہ ہے م*کدر ہو ممیان لئے کہ* نازک طبیعت سے الی باخیں بردہشت خبیں ہو سکتیں بچھ جار ہ کار معلوم نہ ہو سکاایک عقلند اس کشتی میں تھااس نے باد شاہ ے کہاآگر آپ تھم دیں تو میں اس کوایک طریقہ ہے خاموش کرووں کہا بزی عنایت ومہر بانی ہوگی، حکیم نے تھم دیا کہ غلام کودریا میں ڈال دیا جائے گئی د فعہ غلام نے غوطے کھائے اس کے بعد اس کے بال پکڑ لئے اور کشتی ہے ہو مے الائے ادر دونوں ہاتھوں کوئشتی کے سکان میں لٹکا دیاجب سنتی پر چڑھا تو ایک کونے میں بیٹھ حمیااور قرار <u>یا یا ب</u>اد شاہ کو تنجب

قطعبر

اے سیر مرانانِ جویں خوش نماید معثوقِ من ست آنکہ بنز دیک توزشت ست رحور ان بہتی راد وزخ بود اعراف بہشت ست رحور ان بہتی راد وزخ بود اعراف ان روز خیال پرس کہ اعراف بہشت ست رحمہ:۔(۱) اے بید بحرے ہوئے تجھے جو کی ردنی انچھی معلوم نہیں ہوتی ہے میرامعثوق دہ ہے جو تیرے

نزد یک برایب

(۲) جنت کی حوروں کے واسطے اعراف دوزخ ہے۔ دوزخیوں سے پوچھ کہ اعراف جنت ہے۔ شعر فرق ست میانِ آئکہ یارش در بر با آئکہ دوچشم انتظارش بر در

ر جمیر : فرق ہے اس شخص میں جس کامعشوق بغل میں ہو ۔ اس شخص ہے جسکے انتظار کی دونوں آئکسیں ورواز ہ پر گئی ہوئی ہوں۔

ا جس نَ وجہ ہے حسن میں دوبالا ہوں گی۔ اعراف ع آخرے میں ایک مقام ہے جونہ جنت جیبا آرام والا ہے اور ہے۔ ہے جمہم جیباتکل**ف روبوکا**۔ دوز خیاں دوز خی کی جمع ہے جبنی لوگ۔ پری پرسیدن سے فعل امر ہے، تو پوچھ۔ مطلب بیہے کہ جنت کی حوروں کے سامنے اعراف کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہے چونکہ جنت آرام وراحت کی جگ ے ا<u>س لئے اعراف ان کے سامنے دوز رخم ہے ،اور دوز خ</u> تکیف ادر پریشانی کی جگہ ہے اس لئے دوز خیول کے مزدیک مطلب ہے کہ ایک دہ اعراف جن ہے۔ برش جسکا معثول۔ دربر بغل میں۔ بردر دروازہ پر۔ فخص جس کا معشوق اسکے ہاس ہے اور دوسر اوہ محف جو معشوق سے انتظار میں آئیسیں اٹھااٹھا کر دروازہ کو تاکتار ہتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس حکایت سے دو باتیں معلوم ہو تیں (۱) بادشاہوں کو عقلندوں سے مشورہ رے رہناجا ہے (۲) ملامتی کے زمانے میں نعت کے زائل ہونے سے پہلے نعت کی قدر کرنی جائے۔ حکایت(۸):۔ یکے از ملوک عجم رنجور بود در حالت پیری وامیدِ زند گانی قطع کر ده که سوارے از در در آمد وبشارت واد که فلال قلعه را بدولت خداو ند بکشادیم و د شمنال اسیر آمد ند وسیاه و رعیت آل طرف بجملگی مطبع فرمال کشتند ملک نفسے سر د ربر آدر <u>د د گفت این م</u>ژ ده مر انبیت د شمنانم راست <sup>مین</sup>ی وار ثان مملکت -تر جمیہ: ۔ عجم کے بادشاہوں میں ہے ایک باد شاہ بڑھا ہے کے زمانہ میں بیار پڑ کمیا تھا اور زندگی کی امید مقطع کئے ۔ اورے تھا کہ وتنے میں وروازے ہے ایک سوار آبااور اس نے خوشخبری دی کہ فلال قلعہ کو آپ کے اقبال ہے ہم نے انچ کر لیاہے ادر دستن قید ہو کر آگئے ہیں اور اس جانب کی فوج اور رعایاسب کی سب تھم کی مطبع ہو گئے ہے ، یاد شاہ نے آیک مٹنڈی سائس لی اور کہا کہ یہ خوشخبری میرے واسطے نہیں ہے بلکہ میرے و شمنول کے لئے ہے لیتنی باوشاہ<u>ت کے دار ثول کے لئے ہے۔</u>

قطعه دری امید بسر شددر کنج عمر عزیز که انچه در دلم ست از درم فراز آید امید بسته بر آمدولے چه فائده زانکه امید نیست که عمر گذشته باز آید

- میں۔۔(۱) افسوس ای امیدیٹ پیاری عمر پوری ہو گئی کہ جو پچھے میرے دل میں ہے وہ میرے در وازو ہے سانے آئے۔

(۲) بندهی ہوئی آرز دبوری ہوگئی لیکن کیافا کہ ہ اسٹے کہ بیامید نہیں ہے کہ گذری ہوئی عمر بجر واپس آ جائے ملک الفاظ و مطلب : ۔ کیے یہ لفظ یک اور ی مجبول سے مرکب ہے۔ بمعنیٰ ایک۔ حالت بیری برهائے کی حالت۔ میں تی وحدت کیلئے ہے حالت۔ میں تی وحدت کیلئے ہے حالت۔ امیدز ندگانی جینے کی امید۔ قطع کردہ جیموڑ دی تھی، منقطع کئے ہوئے تھا۔ سوارے میں تی وحدت کیلئے ہے ایک سوار۔ در آید داخل ہوا، آیا۔ بشارت داو خوش خبری دی۔ قلعۃ تی وہ محفوظ اور سنگین عمارت جس میں یادشاہ، حاکم ہافون دے گڑھی، جع قلاع، قلوع۔ رنجور بیار۔ یہ لفظ رنج مجمعنی غم اور در کلمہ نسبت سے مرکب ہے، رنجور کے حاکم ہافون دے گڑھی، جع قلاع، قلوع۔ رنجور بیار۔ یہ لفظ رنج مجمعنی غم اور در کلمہ نسبت سے مرکب ہے، رنجور کے

بهاد منسنان

المعن مير عمود رود محمد جورني و غم مي جماوي ميم عنادي ميم في في كرايا و جدالكي ال يمل كا مصدر كاب اور تها كا مریر مر قرب مِل کامِنافت کی مرف کردی کی قرق کے جدل کیا۔ مطبع کے باب افعال <u>سے اسم</u> فاع ر مار من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا تمن برشد نتم بری بوی بوی عراز بیاری عرد مرم اول و درم میرادل و فراز ف سامند امید ب بتدمى بوزُ سيد، بند مى بولَى آرزو- ولے ف كين- چدفا كدو كيافا ئدو- فائدہ ع جمع فوائد- فائدہ اس علم يامال، ایس استی میں جس کو مامل کیاجائے، فائدہ کے بیراصطلاحی معنی ہیں فائدہ کے لغت میں مختلف معانی آتے ہیں نفع، سود، نمیّر مامن، ومف، فولي، بيداوار، آيدني، فرض، مطلب، واسطه، كار آير، مغيد، افاقه، آرام، بهنر كا، بھلانی۔ وارثان ، وارث کی جع ہے اس دے کے مال کا مجمع حقد او شخص۔ عمر گذشتہ عکدری ہوئی عمر۔ باز آید واپس آجائے۔

مطلب ہے کہ متنی آرزو تھی سب کی سب پوری ہوگئی لیکن بیدامید نہیں ہے کہ گذری ہو گئی عمر پھر دوبار ، لوٹ کر آجائے۔

اے دو حیثم وداع سر بکنید كوى رحلت بكوفت دست إجل ہمہ تو وہیج یک دگر بکنید اے کف وست وساعدو بازو ہ خراے دوستا*ں گذر بکنید* بر من او فناده دستمن کام من نکروم شا حذر بکنید رو زگا ر م بشد بنا دا نی

تر جمد: ۔(۱) دست موت نے رخصت کافقارہ بجادیا۔ اے میری دونول آ ٹکھیں سر کور خصت کرو

(۲) اے باتھ کی بھیل اور کلائی اور بازد سب ایک دوسرے کور خصت کرو

(۳) مجدیزے ہوئے دشمن کے مقصدیر، انخراے دوستو گذر کرو

(٣) ميرانداند و توفي من كذر كيا من في بير نيس كيام ربيز كرو،

حل الفاظ و مطلب: \_ كوسِ رحلت رخصت كانقاره به بكونت مين باعزا ندم كوفت محمعن بين بجاديا، کونان ست اجل مرکب اضاف ہے، موت کا ہاتھ۔ اے دو چسم اے میری دونوں آتھو۔ و داع ع رخصت۔ تودي ع رخصت كرنا . برمن افراده مجه بزے ہوئے ير - كام مقصد \_روز گارم مير ازمانه حذر ع ير بيز -مطلب بیہ کہ جب موت کاوقت آگیا ہرایک عضوا یک دوسرے کور خصت کرنے لگااور و شمنوں کا مقصد ہورا **ہو گیا بینی دشمنوں کی آرز دادر خواہش تھی کہ میں سر جاؤل چنانچہ آج ان کا مقصد بچر اہو رہاہے لبذا میری حالت کو** و کھے کر مبرت حامل کرو۔ اس کا ایک مطلب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں عاجز وبے بس ہوں اور اپنے مقصد کا و ممن ہوں اور پھر نہیں کرسکا ہوں آخراے دوستواہیں نے تو کو کی نیک کام نہیں کیااور گمنا ہوں سے پر ہیز نہیں کیا فبغرائم كنابول سے يرميز كروادرائي عمر كوغنيمت جانو\_

اس دکایت سے بیہ بات معلوم ہو آل کہ بادشاہوں کو جائے کہ اخیر عمر میں سلطنت کی خواہش چھوڑ دیں اور منزل مقصور یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

دکایت(۹):۔ ہر مزرا گفتندازوزیران پدر چہ خطاد بدی کہ بند فر مودی گفت گناہے معلوم نہ کردم ولیکن بیقین دانستم کہ مہابت من در دل ایثال بیکرانست و بر عہدِ من اعتادِ کلی ندار ندتر سم کہ ازیں گزندِخولیش آئٹک ہلاک من کنندیس قول عماراکار بستم کہ گفتہ اند۔

ر جمہ نے ہر مزے لوگوں نے کہاکہ تو نے اپنے باپ کے دزیر دل کی کمیا غلطی دیکھی کہ ان کو قید کر دیااس نے کہا کہ کوئی غلطی میں نے معلوم نہیں کی لیکن یقین کے ساتھ میں نے یہ جان لیا کہ ان کے دلوں میں میراخوف بے انتہا ہے اور میرے عہد پر پورا بحروسہ نہیں رکھتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اپنی تکلیف کے خوف سے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیں لہٰذامیں نے محقاندوں کے قول پر عمل کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے

وگر با چنوصد برائی بجنگ که ترسد سرش را بکوبد بسنگ بر آرد بخیگال چیثم بلنگ تطعہ ازال کز توتر سد بتر س اے تھیم ازال مار بریائے راعی زند نہ بنی کہ چول گریہ عاجز شود

ترجمہ: (۱) اے تقمندا سی خص ہے تو ڈرکہ جو تھے ہے ڈرے اگر چہ اس جیسے سو (۱۰) پر تو گوائی جی خالب آئے

(۲) سانب اس وجہ ہے بردا ہے کہاں بی ڈک بارتا ہے کہ دوڈرتا ہے کہ اسکے سرکو پھر ہے کہاں دیگا

(۳) کیا تو نہیں دیکھنا کہ جب بلی عاجر ہو جاتی ہے تو پنجہ ہے جیتے کی آئیسیس نکال لیتی ہے

اصل کا لفاظ و مطلب ہے ہر مز نوشیر دال عادل بادشاہ کے بیٹے کانا ہے ،اصل میں ہر مزایک ستادہ کو کہتے ہیں اس کتام مشتری ہے اوراس ستارہ کو سعد اکبر کہا جاتا ہے اس لئے بطریق تفاول نوشیر دال نے اپنے بیٹے کا بیانا م لینی مرز کھا تھا۔ بند فر مودی تو نے تید کرویا۔ گنا ہے اس میں کی سنگیر کیلئے ہے معنی ہیں کوئی تعلی کوئی تصور ہم ہم بات ع ڈر،خوف۔ بیکرال جس کاکوئی کنارہ نہ ہو، بے حساب، بے انتہا۔ بتری ترسید ن فیل امر ہا اور بارت عنی تو نے بیک ہی ہے جملہ بطور استقبام کے ہے معنی ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا۔ مرب نی بارت کی بیار کیا ہوں ہے جو کہ بیلی تیندوا، چیتا۔

مرب نی بلی۔ عاجز ع بے بس۔ چنگال نی بنجہ۔ بینک تیندوا، چیتا۔

مرب نی بلی۔ عاجز ع بے بس۔ چنگال نی بنجہ۔ بینک تیندوا، چیتا۔

مرد نی بلی۔ عاجز ع بے بس۔ چنگال نی بنجہ۔ بینک تیندوا، چیتا۔

مرد کیا حاصل میں ہے کہ جو تھے سے خو فردہ ہو تھ کو بھی اس سے خوف کرنا چاہے اور بادشا ہوں کو اپنے معمولی میں دیکھا کہ معالی ہے کہ بیکا میں کیا تو نے معمولی سے کہ جو تھے سے خوفردہ ہو تھ کو بھی اس سے خوف کرنا چاہے اور بادشا ہوں کو اپنے معمولی سے کہ جو تھے سے خوفردہ ہو تھ کو بھی اس سے خوف کرنا چاہے اور بادشا ہوں کو اپنے معمولی

در کمز در دخمن سے بے پر دادند رہنا جاہئے بلکہ اس سے ہمیشہ چوکس اور ہو شیار رہنا چاہئے۔

رکایت (۱۰): بربالین تربت بیخی پیغیبر علیه السلام معتنف بودم در جامع د منق کرکے از ملوک عرب کہ بہ بے انصافی منسوب بود در آید نماز ودعاکر دوحاجت خواست برجمہ: دمشق کی جامع مجد میں معزت نجی علیه السلام کی قبر کے سربانے اعتکاف میں تھا کہ عرب کے بوٹر ابوں میں ہے ایک عاجت (ایڈ بوٹر ابوں میں ہے ایک بادشانی میں معروف و مشہور تھا آیا اور نماز پڑھی اور دعا کی اور اپنی حاجت (ایڈ تعالی) ہے جا ی

### فرد - درویش وغنی بنده این خاک ِ در ند وانا نکه غنی تر ند محتاج تر ند

ترجمہ ۔ فقیر اور الداراس در وازہ کے خاک کے غلام ہیں اور جولوگ زیادہ الدار ہیں ذیادہ ضرورت مند ہیں اصلاً کے طلام ہیں اور جولوگ زیادہ الدار ہیں ذیارہ ضروت مند ہیں اصلاً کے صلا الفاظ و مطلب :۔ بالین ف سر ہاند۔ کی ایک برگزیدہ نبی ہیں اور حضرت ذکر یاعلیہ السلام کے صاحبراوے ہیں۔ جامع جمع کر نبوالا، مراو جامع سمجد ہے یعنی ایس سمجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ و مشق دال اور سم دونوں کے سروکے ساتھ اور بعض نے کہا ہے کہ دال کے سرواور میم کے فتح کے ساتھ ،ایک شہر کا حال اور سم دونوں کے سروق ہو۔ خواست اللہ تعالیٰ سے مرادیں ما گی۔ غنی ع مالداہ جمع اغذیاء ۔ اللہ تعالیٰ سے مرادیں ما گی۔ غنی ع مالداہ جمع اغذیاء ۔ ایس خاک در اس دروازے کے مٹی کے۔

مطلب یہ ہے کہ نقیر ادر مالدار سب بن اللہ کے محتاج ہیں سب ای کے غلام ہیں اور جو زیادہ مالدار ہیں ان کی منر <u>وریا</u>ت بھی زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کو پریشانیاں بھی زیادہ پیش آیا کرتی ہیں۔

آنگاه مراگفت ازانجا که ہمت درویثان ست وصدقِ معامله ُ ایثال خاطر ہے همراهِ من کنید که از دشمنے صعب اندیشنا کم گفتمش بررعیّت ضعیف رحمت کن تأاز روضمنے قوی زحمت نه بنی ۔

ترجمہ:۔اس دفت مجھ سے کہااس وجہ سے کہ درویشوں کر توجہ باطنی ہوتی ہے ادران لوگوں کامعاملہ سچا ہوتا ہے میرے مماتھ بچھ توجہ فرمائے اس لئے کہ ایک سخت دسٹمن سے میں خوف زدہ ہوں میں نے اس سے کہا کہ کزور معایار رحم کرتارہ تاکہ طاقتور دشمن سے تو تکلیف ندد کچھے۔

<u>نظم</u>

خطا ست پنجهٔ مسکین ناتوال بشکست که گرزیائے در آید کسش نگیر دوست دماغ بیهده بخت وخیال باطل بست وگر تو می ندهی داد روز دادے بست ببازوان توانا دقوت سر دست نترسد آنکه بر افتا دگال مجشاید همرآنکه نخم بدی کشت و چشم نیکی داشت زگوش پنبه برول آر د داد خلق بده کر جمہ:۔(۱) مضبوط باز دَلاور پنجہ کی توت ہے ، کزود مشکین کا پنجہ توڑنا فلطی ہے ار ۶)جو فتض کرے پڑے ہوؤں پر بخشش نہیں کر تا کیاوواس بات ہے نہیں ڈر تا کہ اگر اس کا پاؤں بیسل جائے تو اگو ڈی اس بخیاتھ نہ پکڑے گا۔

ر ۳) جس شخص نے برائی کانتے بویااور نیکی کی امیدر کھی تواس نے نشول اپناد ماغ پکایااور باطل خیال بائدھا ر ۳) کان سے روئی نکال ڈال اور مخلوق کا نصاف کر اور اگر توانصاف نہیں کر تا توایک دن انصاف کا ضرور ہے حل الفاظ و مطلب: ۔ آنگاہ نب اس وقت۔ ہمت توجہ۔ صدق معالمہ کیٹاں ان لوگوں کا معالمہ بچاہوتا ے۔ دشمنے صعب سخت وشمن۔ رعیت ضعیف کمزور رعایار زحمت تنکیف۔

مطلب یہ ہے کہ شخصعد کی فرماتے ہیں اس بادشاہ نے مسجد میں آگر نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کیں اور مرادیں ہائٹیں اور پھر مجھ سے کہا کہ درویشوں کوایک قوت روحانی حاصل ہوتی ہے اور ان کا معاملہ صاف ستھر اوو تا ہے للبذا آپ میرے حال پر قوجہ فرمائے اس لئے کہ مجھے ایک سخت دشمن کا تدیشہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ کزور رعایا پر رقم کر تارہ تاکہ طاقتور دشمن سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہونچے۔ لیمنی اگر تؤ کمزور رعایا پر شفقت دم ہر بانی کر بگا تو خدا تعالیٰ تجھے پر مہر بان ہوگا در بڑے سے بڑے دشمن سے بھی تھے کوئی تکلیف نہ پوٹے گی۔

نظم کے تحت ذکر کردواشعار کا مفہوم ہیں ہے کہ طاقتوراس کانام نہیں کہ اپنی توت ہازو سے کنرور مسکین کا ہازو توڑو ب بکہ طاقتوراس شخص کانام ہے جو طعمہ کے دفت اپنے نفس پر قابوپائے اگر کسی کی آرزوو خواہش ہو کہ معیبت کے
وقت ہیں اس کا کوئی معین و عدد گار ہو تواس کو چاہئے کہ خوشحال کے زبانے میں عابزد ل اور ہے بسول پر شخش کر کے
اور اس کے ساتھ رقم و کم م کا ہر تاذکر ہے اس لئے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ و لم نے فرملا من لا میں تھے کہ گذار دی اور
جور تم شہیں کر تا (اس پر) رقم نہیں کیا جاتا، جس نے برے اعمال کے اور نفسانی خواہشات میں زندگی گذار دی اور
گئوت کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا اسکے یا وجوواگر وہ سے امیدر کھتا ہے کہ لوگ میر سے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں تو
یہ فضول اور برکارا پنے دماغ کو پریشان کرتا ہے۔ اخیر مصرعہ میں فرمایا کہ کان کھول کر س لے مخلوق کے ساتھ انساف کا معاملہ کریں تو
انساف کا معاملہ کراگر تو افساف اور عدل و مساوات قائم نہیں رکھتا تو یادر کھ ایک دن آنوالا ہے جس میں ذرہ ذرہ کا
حساب دینا پر سے گاسی قیامت کا دن جہاں عزیز وا قارب بھی بیگانہ ہو جائیں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہو گا اور ہر حق
والے کو اس کا حق دیا جائے گالہٰ دائس دن کی سخت ہے ڈراور آج مخلوق پر رقم و کرم کر۔
والے کو اس کا حق دیا جائے گالہٰ دائس دن کی سخت ہے ڈراور آج مخلوق پر رقم و کرم کر۔

نوی بنی آدم اعضائے یک دیگرند که در آفرینش زیک جوہر ند چوعضوے بدرد آور دروزگار دگر عضوہا را نماند قرار نو کز محنت دیگرال بیغمی نشاید که نامت نہند آدمی

ترجمہ:۔(۱) آدم کی اولادایک دوسرے کے عضویں اس کئے کہ اس کی بیدائش ایک جو ہرہے ہے (۲) اگر زیاد ایک عضو کو تکلیف میں لائے گا تود دسرے اعضاء بھی بے قرار ہو جائیں گے (س) جب تودوسروں کی تکلیف ہے ہے تکر ہے تو تواس لا کتی نہیں کہ تیرانام آدمی رکھیں صلی الفاظ و مطلب: بنی آدم مرکب اضافی ہے، آدم کی اولاد ۔ بنی ابنی کی جمع ہے اور بنیا صلی بنی تر اضافت کی دیے ہے جمع کانون کر ممیا ۔ اعضاء عضو کی جمع ہے معنی ہیں، جسم، بدن، جوڑ، بند، بدن کا فکڑا۔ آفر فیز پیدائش۔ جوہر نے موتی، جمع جواہر، اصل اور بنیاد کے معنی ہیں بھی آتا ہے اس جگہ جوہر سے مراد حضرت آدم علی السام ہیں۔ آورو لائے گا۔ نمائد قرار بے قرار ہوجاتے ہیں۔ نامت تیرانام۔ مطلب ہیہ ہے کہ تمام انسان کی پیدائش جو تکہ ایک ہی جوہر یعنی آدم علی نبیناد علیہ الصلاق والسلام سے ہوئی ہے مطلب ہیں ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح انسان ، اس لئے ایک عضویں کوئی تکلیف ہیو شیخے سے سارے اعضاء بے جین ہوجاتے ہیں، تو اسی طرح انسان ، اس لئے ایک عضویں کوئی تکلیف ہیو شیخے سے سارے اعضاء بے جین ہوجاتے ہیں، تو اسی طرح انسان ، چاہئے کہ دوسرے کے ورد کوائیناور د سمجھے۔

اس حکایت سے چند باتیں معلوم ہوئیں(۱) بادشاہ کورعایا کے ساتھ جواللہ کی بیاری مخلوق ہے رحم دشفقت کا معالا۔ کرنا چاہئے(۲) اور الن کی پریٹانیوں اور تکلیفوں کو اپنی پریٹانی اور تکلیف سمجھنی چاہئے (۳) مصیبت کے وقت اللہ اوالوں کی دعاؤں کے طفیل خداوند قد وس سے مرد طلب کرنی چاہئے۔

حکایت(۱۱):۔ درویشے متجاب الدعوات در بغد ادبدید آمد حجاج یوسف راخبر کرد ند بخواندش وگفت دعائے خیرے بر من کن گفت خدایا جانش بستال گفت از بہر رخداایں چہ دعاست گفت ایں دعائے خیر ست تراو جملہ مسلمانال دا۔

تر جمہ: ۔ آیک متجاب الدعوات فقیر بغداد میں ظاہر ہوالوگوں نے تجاج بن پوسٹ کو خبر کر دی حجاج نے اس کو بایا اور کہا کہ میرے لئے کوئی دعائے خبر کراس نے دعائی آے خدااسکی جان نگال لے حجاج نے کہا غدا کے واسطے یہ کیس دعامے فقیر نے کہایہ تیرے اور تمام مسلمانوں کے لئے بہترین دعاہے۔

متنوی اے زبر دست زیر دست آزار گرم تاکے بماند ایں بازار بچہ کار آیدت جہال داری مردنت بہ کہ مردم آزاری

تر جمہ: ـ (۱) اے کروروں کو ستانے دالے ظالم یہ حرم بازار کب تک باتی رہے گا

(۲) دنیاداری تیرے کس کام آئے گی تیرام جانائی بہتر ہاں گئے کہ تولوگوں کوستانے والاہے حلی الفاظ و مطلب: ۔ مستجاب الدعوات وہ محض جس کی اکثر دعائیں خداکی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں۔ بغداد عراق کا ایک شہر ہے اور عراق کا دار السلطنت ہے۔ بغداد اصل میں باغ داد تھا (انصاف کا باغ) نوشیر وال نے اس باغ میں مظلوموں کی قریاد رسی کی تھی اور ان کی مرد کی تھی اس مناسبت سے اس کو باغ داد کہا جانے لگا بھر کثر ہے اس باغ میں مظلوموں کی قریاد رسی کی تھی اور ان کی مرد کی تھی اس مناسبت سے اس کو باغ داد کہا جانے لگا بھر کثر ہے استعمال کی دجہ سے باغ کا الف حذف کر دیا گیا بغد آدر و آئیہ گلستال قاری ) تجاج تا ندائن مر وان کا ظالم و جا بر بادشاہ جس نے ستر ہزار ہے گناہ او موں کو تمل کرایا۔ بسکت آن اس میں ہے تا تدائن میں ستاں فعل امر ہے بادشاہ جس کے ستار نام ہوں کو تمل کرایا۔ بسکت آن اس میں ہے تا تدائن سے ستاں فعل امر ہے

جودعاء کے لئے استعمال کیا گیاہے، تو نکال لے، فر بردست ظالم نر بردست مظلوم برزار آزار بدن سے اسم فاعل سامی ہے، ستانے والا۔ مرم بازار کاروبار کا بارونق ہونا۔ بچہ کار سس کام کے۔ جہاں واری و نیاداری یعنی باد ثابت۔ مردنت تیر امر جانا۔

مطلب :اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہو کی کہ نمسی ظالم وجابر بادشاہ کو بزرگوں کی دعائے خیر کی توقع ہر گزنہ کرنی جائے اس لئے کہ ظالم باد شاہ کے حق میں اولیاءاللہ بھی دعائے خیر نہیں کر سکتے۔

حکایت (۱۲): کے از ملوک بے انصاف پار سائے را پر سید کہ کدام عبادت رفاضل ترست گفت تراخواب نیمروز تادرال یک نفس خلق رانیازاری

ترجمہ: -بادشاہوں میں سے ایک ہے انعمان بادشاہ نے ایک پر ہیز گار سے بوچھاکہ کون می عمادت افضل ادر بہتر ہے؟ پر ہیز گارنے کہا تیرے لئے دوپہر کاسونا تاکہ اس ایک سانس میں تو مخلوق کو تکلیف ندیہو نیجائے۔

ظالمے را خفتہ دیدم نیمروز کفتم این فتنہ ست خوابش بردہ بہ وائکہ خوابش بہتر ازبیداریست آل جنال بد زندگانی مردہ بہ

ترجمہ:۔(۱) میں نے ایک ظالم کود و پہر کو سوتے ہوئے دیکھا میں نے کہایہ فتنہ ہے اور اس کا سونا ہی اُجھا ہے (۲) اور وہ شخص جس کا سونا بیدار سہنے ہے بہتر ہے۔ اس قتم کی بری زندگی گذار نیوالا مر دہ ہو تو بہتر ہے۔ حل آلفاظ و مطلب:۔ ہے انصاف ظالم۔ پارسا ف بہیزگار۔پرسید اس نے پوچھا کدام عبادت

ہے، سویا ہوا۔ بدزندگانی وہ مخص جسکی زندگی بری ہو۔

مطلب اس دکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ باد شاہوں کے لئے عدل وانصاف ہے بہتر کوئی عبادت نہیں اور <u>ظالم کیل</u>ے سونے سے بہتر کوئی عبادت نہیں تا کہ مخلوق اس کے ظلم دستم سے اتنی د مرمحفوظ رہے۔

حکایت (۱۳): یکے رااز ملوک ثنید م کہ شے درعشر ت روز کر دہ بود دریایان مستی می گفت

ترجمہ: -بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلق میں نے ساہے کہ اس نے ایک رات کو عیش و عشرت میں دن کر دیا تھااور انتہائی مستی میں کہتا تھا۔

بیت مارایجیان خوشتر ازین یکدم نیست کزنیک وبداندیشه واز کس غم نیست

ر جمد: بہارے لئے و نیامی اس ایک سانس سے زیادہ اچھاکوئی وقت نہیں ہے کہ اچھے برے کا اندیشہ اور کسی سے غم نہیں ہے۔

فا کھون۔ اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص درو بھرے انداز میں دوسروں کے سامنے اپنی فیٹ **حالی بیان** کرتاہے تواس کور حم آ جاتاہے ادراس اعانت دلھرت کرنے کو اپناا خلاقی فریفنہ سمجھتاہے۔ در حالتے کہ ملک رایر وائے او نبود حال مکفتند تہم بر آمد ور وی از د در ہم کشید واز ینجا گفته انداصحابِ فیطنت و خبرت که از حدّت و صولت یاد شامال بر حذر باید بودن که رغالب بمت ابیثال بمعظمات امور مملکت متعلق باشد و تحل از دحام عوام نکهند ـ

تر جمیہ: ۔اس حالت میں کہ باد شاہ کواس کی ہروانہ تھی لو گوں نے حال کہاباد شاہ غصہ ہو گیااور غصہ میں منھ پھیرلیا ای جگہ سے مخفکندوں نے کہاہے: بادشاہوں کی تیز مزاجی اور دبد بہ سے پر ہیز کرتے رہنا جائے اس کئے کہ ان کی طبیعت سے اکثر بادشاہت کے بڑے بڑے کام متعلق ہوتے ہیں ادر عام لوگوں کی بھیڑ کو ہر داشت نہیں کر سکتے۔

حرامش بود نعمت بیاوشاه که منگام فرصت ندارد نگاه به بیهوده نفتن مبر قدرِ خولیش

محال شحن تانه بني زبيش

تر جمیہ: ۔(۱) بادشاہ کی نعمت حرام ہواس آدمی کے لئے جو فرصت کاوقت نظر میں ندر کھتا ہو۔ (۲) بات کہنے کی گنجائش جب تک کہ تو پہلے ہے نہ دیکھ لے ، تو بیہودہ بک کراپی قدر م<del>ت کھٹا۔</del> حل الفاظ ومطلب: \_ بردائ او نبود لين اسكي طرف توجه كي فرصت نه تقي - بهم برآمه عصه آيا- ازينجا ای جگہ ہے۔ بعنی ای موقعہ ہے استفادہ کر کے تجریہ کار اور ذہین اور سمجھد ار لوگوں نے کہاہے چو نکیہ باوشاہ حضرات

ہے سلطنت کے بوے بوئے کام متعلق ہوتے ہیں اور ان کو عام لوگوں ہے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی اور وہ زیادہ مجیر بھاڑ پہند نبیں کرتے اسی لئے ان کی تیز مزاجی اور وبدبہ سے ڈرتے رہنا جائے۔ فطنت مسمجھداری۔ خبرت

تيرى خبر، آگاه مونا-حِدْتُ ع جيزى- صولت تخق، وبدبه- مهت ع توجه- محمل برداشت كرنا- إرُدِ حَامُ عَ

بھیڑ۔ ہنجام فرصت نرصت کے وقت۔ نہ دارد نگاہ نظر نہیں رکھتا، خیال نہیں رکھتا۔ <mark>مجال ع</mark> جال یجول سے ظرف مکان ہے ، کھومنے کی جکہ بینی میدان، مخبائش یہال یہی مراد ہے۔ زپیش پہلے سے قدر خویش ا پنامر حبد۔

مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے ہم نشینوں کا فرض ہے کہ وہ بات سمہنے سے پہلے موقع و محل و مکھے لیس اور بے فا کدواور بے موقعہ

بات کرے اپنی عزت اور مرتبہ کو بربادنہ کریں۔

گفت ایں گدائے شوخ چتم مبذر راکہ چندیں نعمت بچندیں مدت برانداخت ربرانید که خزینهٔ بیت المال لقمه مساکین ست نه طعمهٔ اخوان الشیاطین –

تر جمیہ:۔بادشاہ نے کہااس ہے شرم فضول خرج فقیر کو جس نے اتنی دولت اتنی تھوڑی مدت میں لٹادی، نکال دو س لئے کہ بیت المال کا خزانہ مسکینوں کالقمہ ہے نہ کہ شیطان کے بھائیوں کی خوراک۔

ست سو ابلہے کوروزِروش شمع کا فوری نہد زود بنی کش بشب روغن نباشد درجراغ جمیہ نہ وہ بے و توف جو دن کو کافوری شمع روش کرے گا تو جلداسکودیکھے گاکہ رات کو (اسکے)چراغ میں تیل نہ ہو گا

الفاظ و مطلب: - گدائے نے فقیر۔ شوخ جھم بے جا بے شرم ، بے اوب، گتان ۔ مُبذُر اَ فَنُولُ تَرِی کرنے واللہ چندی نعت اتن وولت۔ برانید نکالدو۔ کہ کاف علت کے لئے ہے اسلئے کہ رزی ایت المال بیت المال کا تزاند۔ بیت المال بال کا گھر برکاری ٹزاند، شای تزاند، فیرات فنڈ۔ وو مال جس کا کی خاص مالک نہ بوعام لوگوں کا حصہ ہواور جس سے ہر ستی کو عدد دی جائے ۔ القید کے کھانا۔ ساکین کی مسکس خاص مالک نہ ہو ہو اور جس سے ہر ستی کو کہ ددی جائے ۔ الفیلی المین شیطان کی جمع ہو در مست جمع ہوائی۔ الفیلی المین میطان کی جمع ہو در مست ہوت کی تقریب ہو۔ کو کہ اوکا مختلف ہے۔ شمع کا فوری وہ موم کی بتی جسکے ہر سی سید خوشبوکیلئے کا فور ملادیا جاتا ہے۔ نرود بنی تو جلد دیکھے گا۔ مش در چراغ یہ عبارت اصل میں اس طرح ہے "کہ ور چراغتی" کہ اوکا مقدم کردیا گیا ہے۔ روغن نہ تیل ور چراغتی "کہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے تھم ویا کہ اس فضول ٹری ہو جاکور بادے نکال دواس نے نعموں کی قدر نہیں کی اور مطلب ہے کہ بادشاہ نے تھم ویا کہ اس فضول ٹری ہو کہ اور کہاں سے تعمال دواس نے نعموں کی قضول ٹری تیل مطلب ہے کہ بادشاہ نے تھم ویا کہ اس فضول ٹری ہے دیا کو درباد سے نکال دواس نے نعموں کی قضول ٹری تیل مدت میں اس کو ضائع و برباد کر دیا اور بیت المال کا ٹزانہ چو نکہ غرباء دسا کین کیلئے ہے نہ کہ فضول ٹری تیکیاں ہے ہمگاد و۔

کے از وزرائے ناصح گفت اے خداو ند مصلحت آن می بینم کہ چنیں کسال را وجبر کفاف بتفاریق مجرادار ند تا در نفقہ اسراف نکنند اماانچہ فرمودی از زجر و منع مناسب ارباب ہمت نیست کہ یکے رابہ لطف امید وار گردانید ن و باز بنو میدی خت رکردن۔

ترجمہ: ۔ نفیحت کر نیوالے وزیروں میں سے ایک نے کہا کہ اے آقائے نعمت میں یہ مصلحت دیکھا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے لئے الگ الگ (بفقدر کفالت) وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ خرج میں اسراف نہ کریں لیکن جو پچھے حضور نے ڈانٹنے اور روک دینے کا تھم دیا یہ یات الل جمت کیلئے مناسب نہیں ہے اس لئے کہ ایک آدمی کو مہر ہانی کاامید دار کرنااور پھرناامیدی سے (اسکادل) مجروح کرنا (ٹھیک نہیں ہے)

صل الفاظ و مطلب: ۔ ماضی ع خرخواد، نفیحت کرنیوالا۔ چنیں کسال را ایسے مخصوں کو۔ وجہ کفاف اتن روزی کہ جس سے زندگی پر قرار رہے۔ تفاریق ع تغریق کی جمع ہے جدا صدا ہونا، تھوڑی تھوڑی۔ مجرا جاری کر دو۔ اسراف نے فنول خرجی۔ لا بہر مال، لیکن۔ زہر ع ڈافنا۔ منع ع روکنا۔ ارباب ہمت ہمت والے۔ ختہ اگرون زخمی کرنا، توڑنا۔

مطلب یہ ہے کہ خیر خواہ وزیروں میں سے ایک وزیر نے باوشاہ سے کہاکہ میرے رائے یہ ہے کہ آپ ایسے وگوں کے لئے بچھ وظیفہ مقرر کردیں اس لئے کہ ایک آدی کو امیدوار کرکے پھر ناامیدی سے اس سے ول کو مجر وح کرنااچھی بات نہیں۔

#### شرح ا*ردو گ*لستال بهادِ گلستان چو باز شد بدرتتی فراز نتوان کر د بروئے خود در طماع باز نتوان کر د ر جمہ: ۔اپے اوپر لا کچ کرنیوالوں کا دروازہ نہ کھولنا جائے جب کھل کمیاتو تختی ہے بند نہیں کمیاجا سکتا س نه ببیند که تشنگانِ حجاز برلبِ آبِ شور گرد آبید ہر ک<sup>ا چشمہ</sup> بودشیریں مردم ومرغ ومور گرد آیند تر جمد: ۔(۱) محاز کے پیاسول کو کئی نہ دیکھے گاک وہ کھارے یانی کے کنارے پر جمع ہوجائیں (٢) جس جگه میضے یانی کا چشمہ ہوگا آدمی، پر نداور چیو نٹیال جمع ہو جائیں گی حلِّ الفاظ ومطلب :۔ تمن نہ بیند کوئی نہ دیکھے گا۔ تشکان جاز کمکے عرب کے پیاہے لوگ۔ ملک عرب جہال شیریں یانی د شواری سے میسر ہو تاہے وہال کے باشندے مجھی کھاری یانی پر جمع نہیں ہوتے۔ آب شور کھاری چشمہ ہر کجا جہال کہیں۔ سرغ ف پر ند۔ مور ف چیو ننیاں۔ مطلب یہ بے کہ جس جگھ میٹھاپائی کا چشہ ہو گاای مبلکہ آوی ہر ندولاور چیو نٹیول کی بھیڑ ہوتی ہے۔ در شتی سختی۔ باز ف کھلنا۔ اس مكايت كاحاصل يد ہے كد بادشاہوں كو جاہتے كد اينے اوپر لا كجى اور حريص آدميوں كے لئے عطيات اور نواز شات کادروازہ نہ کھولیں اور اگر اتفا قائس کیلئے کھول دے تو پھر سختی ہے بند نہ کرنا چاہے۔

حکایت (۱۴۴): کے از پادشاہان پیشیں در رعایت ِ مملکت ستی کروے ولشکر را ر بحتی داشتے لاجرم دھمنے صعب روئے نمود ہمہ پشت داد ند۔

ترجمیہ: ۔ پہلے کے بادشاہوں میں ہے ایک بادشاہ سلطنت کی حفاظت میں ستی کرتا تھااور لشکر کو سختی میں رکھتا تھا آخر کارا یک سخت دشمن نے چیرہ دکھیایا، سب بیٹیے بھیر کر بھاگ گئے۔

چودارند سجازسیای در کیخ سدش در اینج آیدش دست بردن به شیخ چه مردی کنددر صف کارزار که دستش تهی باشد و کارزار

ترجمہ: \_(۱) جب سیای کو خزاندے محردم رکھیں تواسکو تلوار پرہاتھ لیجانے میں افسوس آئے (r) وہ مخص از ان کی صف میں کیا بہادری کر سکتاہے کہ جس کاہاتھ خالی ہواور کام خراب ہو حل الفاظ و مطلب: به ازیاد شامان پیشین بهلے باد شاہوں میں ہے۔ رعایت ع حفاظت۔ مستی کردے <u>یں کر</u>وے ماضی تمنائی ہے جو ماضی استمراری کے معنی میں ہے ، سست<u>ی کر تا ت</u>ھا۔ سختی نب اردو، شکی۔ہمہ پشت واو ند سب نے بیٹے دکھائی۔ منج نے خزاند۔ وریغ ف محروم۔ <u>دریغ</u> آید افسوس آئے۔ وست برون ہاتھ لبجانا۔ چ<u>ەمردى كند</u> كيادليرى كرسكتا ہے، كيابهادرى كرسكتا ہے۔ مف ع لائن، جع صفوف۔ حبى باشد خال ہوگا۔ کارزار جبکا کوئی کام مجز حمیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس دکایت کے اندر حضرت شخ سعدیؒ نے پرانے زمانے کے بادشاہوں میں سے ایک یاد شاہ کا واقعہ بیان کیاہے کہ ووسلطنت کی حفاظت کرنے میں ستی کیا کر تا تقااور

الشكر كورنج و تكيف پرونچا تاربتا تھا اتنا قا ایک طاقت ور دیشن نے اس پر حملہ كردیا، رعایا سب كی سب بینی پیمر کر بھاگ تی۔ الغرض اگر بادشاہ كی خواہش ہوكہ میدان كار زار میں رعایا میرے ساتھ دروكر میرے مخالفین پر حملہ آور ہو تواس كو چاہئے كہ رعایا پر مبربانی كرے اور اس كونواز تارہے۔

مرجمہ: ۔ایک کی ان لو کوں پی ہے جنوں نے غداری کی تھی جود ہے دوستی تھی میں نے اس کو ملامت کی اور کی گھیند ہے اور ناشمراہ بے وقوف اور حق کونہ پہچائے والا ہے ، دہ فخص جو تھوڑا ساحال بدل جانے پر پرانے مخد و م ہے انجر جائے اور سالباسان کے حق نعمت کو ختم کردے اس نے کہا کہ براہِ کرم اگر آپ مجھے معذور رسمیں تو مناسب ہاس کے کہ میرا کھوڑا ابنی والنہ کے تقااور زین کا نمدہ کے اگر دی رکھا ہوا تھا دہ بادشا وجو سیابی پر سونا جا تھی خرج کر نے کہا کہ میرا کھوڑا ابنی و مناسب کے کہ میرا کھوڑا ابنی والنے میں جو انمروی منہیں کی جا سمی ہے۔ میں مرکزانے میں جو انمروی منہیں کی جا سمی۔

فرد تربده مردسیای را تامر بدید وگرش زرند بی سربنبد درعالم

۔ کر جمعہ: ۔(۱) سپائی آدی کو سونا (روبیہ وغیر و) دے تاکہ دوسر دیوے،ادر اگر اسکوسونانہ دیکا تووہ دینا میں جماگ کھڑا ہوگا

شعر ﴿ إِذَا شَبِعَ الكَمِيُّ يَصُولُ بَطُشاً وَخَاوِىُ الْبَطَشِ يَبُطِشُ بِالْقَرَارِ

ترجمہ:۔ جو بہادر شلم سر ہوتا ہے تو تختی ہے حملہ کرتا ہے اور خال بیٹ والا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ حل الفاظ و مطلب:۔ غدر کردند ان او کوں نے غداری کی۔ بامن دو تی بود مجھ سے دو تی تھی۔ ملامت کردم میں نے برا بھلا کہا۔ وون ف کمینہ بھے دونال سے ساس پاس دلحاظ ندر کھنے والا ، ناشکرا۔ سفلہ

ف بع قوف مل مناس حق كو پنج الناء الله تغير ع بدلناء مخدوم جس كى خدمت كى جائے، آتا، مالك۔ نديم ع براناء بركرود مجر جائے، نافر مان ہو جائے۔ حق نعمت سالبا برسوں كے حق نعمت كور زر ف سونا،

یکا وی البطن من بھی دور کے مصریب میں جو مصب میں مارے میں مارے من مارے من مور کر رہے ہا مصریب سے باد شاہوں کو جا باد شاہوں کو جائے کہ اپنی فون و پولیس پر بے در کٹی رقم خرج کرے تاکہ دہ خوش ہو کر باد شاہ کی مدد کریں اور جنگ

کے وقت کام آئیں۔

ا ما دواد فی کیا این مفورے کی چند پرزین کے بینچ ڈالنے ہیں، ۱۳

حکایت(۱۵): میکی از **دزرامعزول شده بحلقه گرویشال در آمدو بر کت ِ صحبت** ایشال دروے سرایت کرد **وجمعیت و فاطرش د**ست داد وملک بارِ دیگر بااو دل خوش کردوعمل فرمود تبولش نیا**مدوگفت معزولی ب**ه که مشغولی۔

تر جمہ : ۔ وزیر دل بیں سے ایک وزیرِ معزدل ہو کر در ویٹوں سے حلقہ میں آیااور ان کی ہمنشینی کی برکت نے اس میں اثر کیااور اس کودل جمعی (کی دولت) ہاتھ آئی۔ بادشاہ دوسر می مرتبہ اس سے دل خوش کر لیا،ادر کام کا تکم دیااس کو پہند نہیں آیاادر کہامشنولی سے معزد لی بہتر ہے۔

رباعی سوستان آنانکه مبیخِ عافیت منتشستند دندانِ سگ و دبان مردم بستند کاغذ بدرید ندو قلم بشکستند دز دست و زبان حرفکیرال رستند

ترجمہ:۔(۱)جولوگ کہ عافیت کے گوشہ میں بیٹھ کے، توانہوں نے کئے کے دائت اور لوگوں کے منے بند کردیے کا فافر بھاڑ ڈالے اور تھلم توڑدیے اور کئتہ چینوں کے ہاتھ اور ذبان سے رہائی پائے مطلب :۔ معزول شدہ جس کو نوکری سے علیحہ ہ کردیا گیا ہو، عہدہ سے ہٹادیا گیا ہو۔ حلقہ ع جماعت صحبت ہم نینی۔ سرایت اثر۔ جمیت فاطر ول جمی، اطمینان قبی۔ معزولی کام سے الگ تعلگ رہنا۔ معزولی بین کی مصدری ہے، کام کاج میں نگارہنا۔ گفتے عاقب رہنا۔ معزولی بین کی مصدری ہے، کام کاج میں نگارہنا۔ گفتے عاقب مانیت کا گوشہ د دندان مگ کے کے دائت۔ وہانِ مردم لوگوں کے متھ۔ بدرید تھ دریدن سے جمع غائب نفل منی ہے انہوں نے بھاڑ دیا۔ حرف گیراں حرف پکڑ ٹیوا لے، لینی گلتہ جینی کر نیوا لے، اعتراض کر نیوا لے۔ مطلب رہا کی کا حاصل یہ ہے کہ جولوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں وہ کتے کے دائت یعنی نگلیف و سے والوں اور مطلب رہا کی کا حاصل یہ ہے کہ جولوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں وہ کتے کے دائت یعنی نگلیف پڑ دی اور ان کے تلم تو ڈوریا یعنی نگلیف پڑ دیے کئارہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کر نیوالوں کی باتھ اور ذیا اور ان کے تلم تو ڈوریا کے۔ کا کہ تو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو کا تھ اور ذیا ان سے چھڑکار لیا گئے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کر نیوالوں کی باتھ اور ذیا ان سے چھڑکار لیا گئے۔ تاکہ ان کو اعتراض کا موقعہ نہ درے تو یہ حضرات اعتراض کر نیوالوں کی باتھ اور زبان سے چھڑکار لیا گئے۔ تاکہ ان کو اعتراض کا موقعہ نہ درے تو یہ حضرات اعتراض کر نیوالوں کی باتھ اور زبان سے چھڑکار لیا گئے۔

ملک گفت ہر آینہ مارا خرد مندے کافی باید کہ تدبیر مملکت رابشاید گفت نشانِ خرد مندِ کافی آنست کہ بچنیں کار ہاتن در ندہد۔

ترجمہ: بادشاہ نے کہابہر حال ہم کوایک کامل عقلند جاہئے تاکہ سلطنت کے امور کا تظام کرسکے کہا کہ کامل عقلند کانشان تو یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذریہ ہے۔

قرد میں ہمای بر سر مرعال از ال مثر ف دارد کے استخوال خور دوطائرے نیاز ارد ترجمہ:۔ہاتمام پر ند دل پرای دجہ سے نضیلت رکھتا ہے کہ دوہ فریال کھا تا ہے ادر کسی پر ندہ کو نہیں ستاتا ہے۔ حل الفاظ و مطلب: ۔ ہر آیند بہر حال۔ فرد مندے کانی ایک کالی عقمند۔ تدبیر ع انظام کرنا۔ فراز الفاظ و مطلب: ۔ ہر آیند بہر حال۔ فرد مندے کانی ایک کا فرند دے۔ کھما ایک پر ندہ ہے کی مناز ہوئے ہوئے ہوئے کے ماری کا میں کا در ندہد اپناؤے نہ این السلام کے مر یہ ہے کا در جائے تو دو بادشاہ بن جاتا ہے۔ مر غال ف مرغ کی جمع ہے پر ندے۔ ازال اس وجہ ہے۔ شرف ع فعیلت، بزرگی موارد رکھتا ہے، اُسٹوال ف مرغ کی۔

مطلب یہ ہے کہ تمام پر ندوں میں ہا کو نضیلت اس دجہ سے حاصل ہے کہ وہ کسی کومار کر بیٹ ضبیں بھر تابلاً۔ اگر کی پڑئی ہُریوں کو کھاکر اپنا بیٹ بھرلیتا ہے۔

اس دکایت کوبیان کرنے کامتصدیہ ہے کہ بادشاہ کی ملاز مت اختیار کرنے سے اللہ دالوں کی ہم نشینی ہزار درجہ بہتر ہے اور بادشاہوں کو جاہئے کہ ملک کے عہدے ایسے اوگوں کے حوالے کریں جواسکے بھو کے نہ ہوں۔

ترجمہ: ۔ لوگوں نے سیاہ گوش (جانور) ہے کہا کہ تجھ کو کس وجہ سے شیر کی ملاز مت پیند آئی اس نے کہااس لئے کہ اس کے شار کا بچا ہوا بیں کھا تا ہوں اور دشمنوں کے شر سے اس کی پناواور دبد بے بین زندگی گذار تا ہوں لوگوں نے اس کی پناواور دبد بے بین زندگی گذار تا ہوں لوگوں نے اس سے کہا ب جبکہ تواس کی حمایت کے سابیہ بین آگیا ہے اور اس کی نعمت کے شکر کا قرار کر لیا ہے تو تواس کے ایدہ فزدیک کیوں تبین آتا تا کہ شیر تجھ کو اپنے خاص لوگوں کے حلقہ بین لاوے اور تجھ کو اپنے مخلص غلاموں بی شار کہا ہوں۔
شار کرے اس نے کہا کہ اس کی پکڑے بین اس طرح (اسکے باوجود) غرر تہیں ہوں۔

فرد - اگر صدسال مجر آتش فروزد چویکدم اندرال افتد بسوزد

تر جمہ: ۔ اگر سوسال تک آگ کا پوجنے والا آگ روشن کر تارہے ، جب ایک سانس کے لئے اس میں گر ہوئے آگ جلادے گی۔

صل الفاظ و مطلب: - ساو کوش ایک جانور کانام ہے جو بل سے بڑااور کتے سے جھوٹا ہو تا ہے اور اس کے کان کالے اور نو کدار ہوتے ہیں اور کھڑے دہتے ہیں ہے جانور ہمیشہ شیر کے قریب قریب رہتا ہے۔ ملازمت کا کولازم پکڑتا، کسی کے ساتھ ہیں رہنا، نوکری۔ بچہ وجہ کس وجہ سے۔ فیضلہ ع بچاہوا۔ صید ع شکار۔ کی فورم ہیں کھاتا ہوں۔ شر برائی، فساو، فتنہ۔ پناہ ف آروو، حفاظت، اکنوں ف اب قل ع سابیہ جن فلال خ سابیہ جن فلال خورم ہیں کھاتا ہوں۔ شر برائی، فساو، فتنہ۔ پناہ ف آروو، حفاظت، اکنوں ف اب قل ع سابیہ جن فلال خورم ہیں کھاتا ہوں۔ شر برائی، فساو، فتنہ۔ پناہ ف آروو، حفاظت، اورت واحد حاضر کی ضمیر ہے جس کامر جو اللہ کوش کو ساب خورم کو ساب خورم کو ساب خورم کو ساب میں کامر جو ساب کوش کو ساب خورم کو ساب کامر جو ساب کو ساب

سوسال۔ تجر کے کے اس وے ساتھ ، آئن ہوں۔ آئن فردزہ آئن رہ تو فردہ اسل جن المردزہ تفاوز ان محری آبادہ ہوں۔ اسل جن افروزہ تفاوز ان محری آبادہ ہوں۔ اور محالات کی۔ افروزہ تفاوز ان محری آبادہ ہوں۔ اور تعالی ہوں کی اسل میں ایک ہوں کا ایک ہوں کے اور اسل میں کرنے ہوں الداکر موسال تک اس کی ہوا کہ جا کہ اور اس کو بھی جلاد کی تو اس محری شیر کی جائے نو آگ ہیں کہ اپنی خاصیت در کھائے کی اور اس کو بھی جلاد کی تو اس محری شیر کی جائے نو آگ ہیں تھوڑے کی اور اس کو بھی جلاد کی تو اس محری شیر کی خاصیت ہوئے نو ان چیاد تو وسیاد کو تھی تو مشرورے میکن خاصیت ہوئے ہوں اور اس کو بھی جلاد کی تو اس کو بھی میں تھوڑے کی الحاصل باد شاہ کی ملاز مت بھی تلف تو مشرورے میکن ساتھ جان کا خطرہ بھی ہے۔

افتد که ندیم حضرت ِسلطال دازر بیاید و باشد که مر برود و حکماً گفته انداز تلوّنِ طبع پادش**اہال برحذر باید بود** که وقتے بسلاے برنجند وگاہے بدشناے خلعت دہند وگفته اندظرافت بسیار ہنر ندیمان ست وعیب حکیمال۔

تر چمہ:۔ابیا بھی انفاق ہو تاہے کہ باد شاہ کے ہم نشینوں کو سونا مل جائے اور ابیا بھی ہو تاہے کہ سر چلا جاتا ہے عظمندوں نے کہاہے کہ باد شاہوں کے مزاج کی دنگار تھی ہے پر ہیز کرنا چاہتے اس لئے کہ بیہ لوگ بھی سلام ہے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بھی ایک گالی پر جوڑا دیدہے ہیں اور عشمندوں نے بیہ بھی کہاہے کہ زیادہ خوش طبعی ہم نشینوں کا ہنر ہے اور عظمندوں کیلئے عیب ہے۔

فرد م توبرس قدر خویشتن باش دو قار بازی وظر افت به ندیمال مجندار

کر جمہ:۔ تواپی عزت اور مرتبہ پر قائم رہ کھیل اور بنٹی زات ہم نشینوں کیلئے چھوڑو ہے۔
حل الفاظ و مطلب: ۔ افتد انفاق ہوتا ہے۔ غدیم ع نہ ، ہم شیں، معادب، جمع ندیماں۔ ذر ف روپہ،
بیسہ کہ کاہ کا مخفف ہے۔ کہ سریرود اور بھی سرچا جاتا ہے۔ تَلَوَّنَ عَ رَفَّارٌ تَّی، رنگ برنگ ہونا۔ منج اوشاہاں باد شاہوں کامزان۔ حذر ع پر بیز کرنا۔ وقتے ایک وقت سلام سلام کرنا، سلامتی کی وعادینا۔ رہجت او شہدہ ہوجاتے ہیں۔ ظرافت ع متحرابی، بنی نداتی، خوش طبی۔ وقار ع عزت بازی ن ول کی کرنا۔ مطلب اس دکایت کا حاصل یہ ہے کہ وزیروں کو بادشاہ ہے جو کس اور ہوشیار رہنا جا ہے اس لئے کہ بادشاہ کی مطلب اس دکایت کا حاصل یہ ہے کہ وزیروں کو بادشاہ ہے جو کس اور ہوشیار رہنا چاہے اس لئے کہ بادشاہ کی علاز مت براو شواد کام ہے، نفع کی امید کے ساتھ جان بھی خطرے میں رہتی ہے کیونکہ بادشاہوں کا مراج ہمیشہ کیساں نہیں رہتی ہے کیونکہ بادشاہوں کا مراج ہمیشہ کیساں نہیں رہتا ہو گار تا ہمیشہ کیساں نہیں رہتا ہو کے کونکہ بادشاہوں کا مراج ہمیشہ کیساں نہیں رہتا ہمی توانعام ہے نواز تے ہیں اور بھی اروالے ہیں۔

حکایت (۱۷): کی از رفیقال شکایت ِروزگارِ نامساعد بنز د من آورد که کفاف اندک دارم وعیال بسیار وطاقت ِبارِ فاقد نمی آرم وبار بادر دلم آمد که باقلیم دیگر نقل کنم تادر ہر صورتے که زندگانی کنم کے رابر نیک وبد من اطلاع نباشد۔ المرجمہ:۔ رفیقوں میں ہے ایک دفیق ناموا فق زمانہ (شکی کالات) کی شکابت میرے پاس لایا کہ آمدنی تھوڑی رکھتا موں موریخ زیروو ہیں ، فاقد کے بوجھ کی طاقت نہیں رکھتا ہوں بہت کا سرتنہ میرے دل میں آیا کہ کسی دوسری ولا یمت میں منتی ہو جؤں تاکہ جس صورت میں مجمی زندگی بسر کردں کمی کو بھی میرے اچھے برے حال پراطلاع نہ ہو۔ میت بس گر سنہ خفت وکس ندانست کہ کیست بس جال بلب آمد کہ بروکس تگریست

ر جمد: \_ ببت ى مرتبه يحوكا سوكيادر كونى ندجان سكاكديد كون ب

بېتوں کى جان ہو نۇ<u>ں پر آئی</u> كەان پر كوئی نېيى رويا

حل الفاظ و مطلب: \_ رفیقال ع رفیق کی جمع به دوست داحباب شکایت روزگار زماند کی شکایت است مساعد ع باب مناعلت به اسم فاعل کاصیند به مدد کرنیوالانه نامساعد ناموافق بیز دمن میر به آورو الله کناف بندر کفایت روزی میر بال ع بال بیت کام تبد در کم میرادل آقلیم ولایت و الله کناف بندر کفایت روزی و میرادل آقلیم ولایت و الله الله ع به میرادل آقلیم ولایت و الله علی میرادل آقلیم ولایت و الله می میرادل و الله میرادل و الله میرادل و الله میرادل و الله میرادل میرادل و الله میرادل میرادل

مطلب واضح ہے کہ شیخ سعدیؒ نے اپنے ایک ساتھی کا داقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مصائب د آلام سے پریشان ہو کر بھی ہے کہنے والا کہ میری آمدنی بہت ہی کم ہے اور بال بچے زیادہ ہیں بھو کے دہنے کی بھی بر داشت نہیں ہے بار ہاول میں یہ خیال آیا کہ اس ملک کو جھوڑ کر کہیں اور چلاجازاں تاکہ میرے حال پر کسی کواطلاع نے ہو۔

باز از نتماتت اعداء می اندیشم که بطعنه در قفائے من بخند ند وسعی مرا در حق عیال برعدم مروّت حمل کنندو گویند

تر جمہہ:۔ پجرد شنوں کی خوش کا اندیشہ کر تاہوں کہ طعفے اربار کرمیرے پیٹے بیٹے ہنسیں گے اور بال بچوں کے حق میں میر کاس کو شش کو بے مر دتی پر محمول کریں مجے اور کہیں گے۔

قطعه به بین آل بے حمیت راکہ ہر گز نخواہد دیدروئے نیک بختی کہ آسانی گزیند خویشتن را زن و فرزند بگذار و بسختی

ترجمه :-(۱) كه اس ب غيرت كود يكورك وه تمهى بهي خوش نصيبي كامنه نهيس ديكھے گا

(۲) جو مخض کہ اپنواسطے آسانی تلاش کرتا ہے ۔ اور بیوی بچوں کو تو شخق میں جھوڑ تاہے ۔ حَلِّ الفاظ و مطلب : ۔ باز پھر۔ شانت اعداء و شمنوں کی خوشی۔ طعنہ ع برابھلا کہنا۔ قَفَا گدی۔ خندیہ نبسیں ہے۔ سعی ع کوشش۔عیال ف ع بال بچہ مروت ف انسانیت۔ حمل کنند محول

کرینگے۔ بہ بی تود کھے۔ بے حمیت بے شرم۔ نیک بختی خوش نصیبی۔ بگذارد جھوڑ تاہے۔

مطلب بیہ کہ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آتاہے کہ اگر میں چلا گیا تومیرے دسٹن مجھ بر ہنسیں گے اور مجھے طعنہ

جبیا بھی کؤے کے سامنے رکا دے بین بالحاور زمین جو نکہ فقیر کی ملکت میں نہیں ہوتے اس لئے کوئی بادشاہ کا سقر کردہ محسل ویا لیاس کے محر محسول کی طلب نہیں کر تااور یہ نہیں کہتا کہ محسول دفیکس اوا کردا کرادا نہیں کر سکتے مویا توخود در بار حکومت میں چلویا جبل خانہ کی تکلف اس کے بدلے برواشت کرویا پھر اپنے عزیزہ وخوایش کوروبیر کے مومی کروی رکا دور پہلے زمانہ میں یہ ضابطہ تھا کہ اگر کوئی فضی یا دشاہ کی جانب سے متعین کردہ فیکس ادا نہیں کر تاتی تو بذائتہ خود جاکر قید دبند کی تکیفیس بروائٹ کرنی ہوتی تھیں یا ہے عزیزہ اقارب کوسیا بیوں کے میر دکر نابیا تا تھا۔ گفت ایس موافق حال میں منگفتی وجواب سوالی میں نیاور دی نشدیدہ کہ ہر کہ خیانت ور زدوستی از جہانت بلرزو۔

تر جمہ:۔اس نے کہایہ بات آپ نے میری حالت کے موافق نہیں کہی اور میرے سوال کاجواب آپ نے نہیں دیا کیا آپنے یہ نہیں سناہے کہ جو فخص خیانت اختیار کر تاہے اس کا ہاتھ بزدلی کی وجہ ہے کا نیتا ہے۔

قرد - راسی موجب رضائے خداست سی ندیدم که مم شداز راور است

رجمہ نہ سپائی خداد ند تعالی کی رضامندی کا بب ہے ہیں نے کمی کوابیا نہیں دیکھا کہ سید صورات ہے ہوتکا ہو

حل الفاظ و مطلب نہ موافق حال من میرے حال کے موافق۔ ایں اہم اشارہ ہے اس کا مشارا لیہ سعد کی کا جواب جو گفتم عمل بادشاہ ہے لیکر بیش زائے تک ہے۔ جواب کی باب نفر ہے ہو بواب کے معنی کا شاور افتح کا شاور افتح کر نے کے جواب کو جواب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی رک دک کر اور بات کو کاٹ کاٹ کر دیا جاتا ہے اور اجواب کو جواب اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے موال کاٹ ویا جاتا ہے۔ اس سے جیب بی جیب کو جیب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ میں گئر ہے جب بی اس افغا استفہام محذوف ہے ، کیا آتے ہیں کہ وہ میں گزرے کو کاٹ کر بنائی جاتا ہے۔ تعدیدہ کہ استفہام تقریر ہے یہاں لفظ استفہام محذوف ہے ، کیا آتے نے نہیں سنا ہے یعنی ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخص خیانت کر تاہ پردل کے باعث اس کا ہاتھ کا نیتا ہے میں سنا ہے یعنی ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخص خیانت کر تاہ پردل کے باعث اس کا ہاتھ کا نیتا ہے میات ہوگا گئی ہو۔ داخی نہیں مصدری ہے معنی ہیں، سچائی۔ موجب کی سبب۔ دضائے خدا خداوند تعالی کی خیات میں مطلب سے ہے کہ ہوٹے فرمایا کہ جب میں نے ساتھی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بادشاہ کی ماز مت محمد مطلب سے ہے کہ ہوٹے فرمایا کہ جو میں ایس نے میرے حال کے مطابق کوئی مشورہ خیس ویا اور نہ بی میرے موال کا کوئی جواب دیا اس کی کار ہے۔

کی وائے کے خلاف ہے تواس نے کہا تھا کہ آپ نے میرے حال کے مطابق کوئی مشورہ خیس ویا اور نہ بی میرے موال کا کوئی جواب دیا اس کے کار اس کی گار ہے۔

موال کا کوئی جواب دیا اس لئے کہ آگر میں ایما نداری کے ساتھ کام انجام دوں گا تو جھے کس بات کی گار ہے۔

ٔ عکما گویند که چهار کس از چهار کس بهال بر نجند حرامی از سلطال و درٔ د از پاسبال و فاسق از مَکاز ور و پسی از محتسب آل را که حساب یاک ست از محاسبه چه باک- ر جمہ: یہ مقلند مفترات کہتے تیں کہ چار آوئی چار آوئی جار آوئیوں سے ول و پان سے ڈریزے جیں ڈاکو بادشاہ ہے ، چور چوکید اور قامل چفل خورت اور فاحشہ خورت سزاد ہے والے (انسر) سے جس فحص کا حساب پاک مساف ہے اس کو حساب کتاب کا کیاڈ د ہے۔

قطعه مکن فران روی در عمل اگر خوای که روزِر فع توباشد مجال دستمن تنگ توپاک باش برادر مداراز کس باک زنند جامهٔ نایاک گاز رال بر سنگ

بن برس میں میں میں میں میں میں میں ہوں ہے کہ اس دوست نے سرید سے کہا کہ نتائدوں کا قول ہے کہ جار آومیوں کو است نے سرید سے کہا کہ نتائدوں کا قول ہے کہ جار آومیوں کے بیٹ ہوت کہ میں کیڑا جاتال اور ایر میں بات جار ہیں ہوتا ہے کہ البیانہ ہوکہ میں کیڑا جاتال اور ایر کی جان جلی جان ہیں ہوتا ہے کہ اگر بہرو ایر کی جان جلی جان ہی جان ہیں کو بیانہ بیشہ ہوتا ہے کہ اگر بہرو اور مطوم ہوجائے کہ ہوری کرنے کہ لئے آیا ہے تو جھے مار ڈالے گا(۳) اور فاس چظنور ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میں ایسانہ ہوگا ہے۔ اگر جائے کہ ہے وری کرنے کہ لئے آیا ہے تو جھے مار ڈالے گا(۳) اور فاس چظنور ہے کہ کہیں ایسانہ ہوگا ہوں میں ہوتا ہے گار جائے کہ رخے والے اور مزاد ہے والے اشر کو کو معلوم ہوجائے تو میری کردن اڑا دے گا ایکن ہے تو میری کردن اڑا دے گا ایکن ہے بیال اسلامی تھی جانے ہو ملک ہوجائے ہیں کہ خلاوہ ممالک میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا گئر ایمن کہ خلاوہ ممالک میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا گئر ایمن کہ خلاوہ ممالک میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا گئر ایمن کہیں جو ملک و سلطنت اور انسانیت پر بدنماواغ کی نے والے ایس کے علاوہ ممالک میں کوئی خطرہ نہیں کا خیا ہے جو ملک و سلطنت اور انسانیت پر بدنماواغ کی نے والے ایس کی ہولئے ہولئے کا دسانہ ہوائی کوئی جو اپنے کا ڈر ہے لیا تھا ہو ہائی کہ دورائی والے جی اور میں بات کا ڈر ہے لیا تھا ہوں میں میں ہوگو کی جو بی بیان کا خطرہ نہ ہوگا۔

کفتم حکایت روبا بے مناسب حال تست که دیدلش گریزال و بیخویشتن افعال وخیزال کے کفتش چہ آفت ست که موجب مخافت است گفتا شنیدم که شیر رابسخره میکیر ند گفت الے سفیه تراباشیر چه مناسبت است واورا با تو چه مشابهت گفت خاموش که اگر حسودان بغرض گویند که اینهم بچه شیر ست وگر فقار آیم کراغم تخلیص من دارد که تفتیش حال من کندو تاتریات از عراق آورده شودمار گزیده مرده شودترا بچنین فضل ست و دیانت و تقوی وامانت و لیکن معتمال در کمین اند ومد عیال گوشه نشیس اگر انچه سیر ست تست بخلاف آن تقریر کنندودر معرض خطاب یادشاه آئی درال حالت کرامجالی مقالت باشد ریس مصلحت آن می بینم که ملک قناعت راحراست کن و ترک ریاست گوئی۔

ار جمہ: میں نے کہا کہ ایک لومڑی کا واقعہ تیرے حال کے مناسب ہے جسے لوگوں نے بھامحتے اور گرتے پڑتے بچر او یکھائس نے اس سے کہاکہ کیا آفت ہے کہ تیرے اسٹے ڈرنے کا سب ہے بولی کہ میں نے سناہے کہ شیر کو بیگارش الكيكررے بين اس محف نے كہاكد اے كميني! تجد كوشير سے كيامنا سبت ہادر شير كو تجھ سے كيامشايہت؟لومزى نے ہے۔ ''لاکھیزرہے ہیں اس سے ہوں ہے ہیں۔ سہ سہ یر ۔۔۔ ری از کہاکہ جیپ رواس کے اگر حسد کرنیوائے وعشنی سے کہدیں کہ بیہ بھی شیر کا بچہ ہے اور میں گر فقار ہو جاؤں تو میرے دی از کہا کہ جیپ رواس کے اگر حسد کرنیوائے وعشنی سے کہدیں کہ بیہ بھی شیر کا بچہ ہے اور میں گر فقار ہو جاؤں تو میر چھڑانے کا کون غم رکھے گاکہ میرے حال کی تفتیش کرے اور بیہ بات ظاہر ہے کہ جب تک تریاق عراق ہے لا جائے گاسانیہ کاڈسا ہوامر جائے گا، بتھ میں اگر چہ بزرگی دویانت اور پر ہیز گاری ادر ایمانداری ہے کیکن مکت چین کھات میں لگے ہوئے ہیں، اور مخالفین کوشہ میں بیٹے ہوئے ہیں جو کچھ تیری اچھی عادت ہے آگر دسمن اس کے خلاف تقریر کردیں اور باد شاہ کے عمّاب کے روبر و تو آجائے تواہیے حال میں کس کو بات کرنے کی مجال ہو گی پر میں بھی مصلحت دیکھتا ہوں کہ قناعت کے ملک کی حفاظت کر واور سر داری کے چھوڑنے کاار ادہ کرو۔ محل الفاظ و مطلب :۔ روباہ یہ لفظ روباہ جمعنی لومزی ادری مجبول سے مرکب ہے معنی ہیں ،ایک لومزی ماسب <u>حال تست</u> تیرے حال کے مناسب ہے۔ کہ حرف بیانیہ ہے۔ کریزاں ترکیب میں حال واقع ہے، بھاگا ہوئی۔انتاں وخیزاں کرتی پڑتی ہوئی۔ بے خویشن مہوش ہونا۔ آفت مصیبت،د کھ مخافت ع ڈرنا۔ حرہ بیگار غیہ ع یوتون، کمینہ جمع منہاہ۔ شیر ف أردو، ایک مجال کھانے والے جانور کانام ہے، بعض فنے میں شیرے بجائے شز ع العنی اونٹ خاموش خاموشید ن سے امرکا صیفہ ہے، جیپ رہو غرض نیس اور راء کے فتہ کے ساتھ معنی جہا نشانه، بهال دشنی کے معنی میں ہے۔ بچہ مشیر شیر کا بچہ۔ غم ع فکر تخلیص ع جیزانا۔ تنتیش تحقیق کریا جائج بنتال كرنا- ترياق تع زهر مهره ليعني أيك اليي ووائع جوز بركوب الركر نيوالي ب، مولانا عبد الباري آكا نے فرمایا ہے کہ تریاق اصل میں ایک مرکب دواکا نام ہے اور تریاق میں سے بہتر تریاق اکبر ہے جس میں قریب قرب

ساٹھ دوائیاں شال کی جاتی ہیں اور ان کو شہد میں طاکر تیار کیا جاتا ہے۔ بعض اوک کہتے ہیں کہ دوائیون کے تین میں مستعمل ہے۔ عراق کی است عراق کی میں مستعمل ہے۔ عراق کی است عراق کی جو ایران میں شار کیا جاتا ہے تریاق کی است عراق کی جانب اس داور کو گیا وجہ ہوگی جس کی اوج سے دہاں تریاق کی سند اس کی کا جاتا ہے تریاق کی الباد والا ملنانیاد و قرین قیاس ہے یا اور کوئی وجہ ہوگی جس کی وج سے دہاں تریاق کی ہزرگ۔ دیانت ترجم مؤلفہ عبد البادی آئی اور دو شود الباجائے۔ مارگزیدہ سانپ کا اسامول فضل تر بزرگ۔ دیانت ترجم مؤلفہ عبد البادی آئی اور جس میں تصرف نہ کیا گیا ہو، سرد کی جوئی چرز۔ متعنی مقال متعنی ترکی ہوئی ہے سرکش دید معاش لوگ۔ میمن تو جس میں تصرف نہ کیا گیا ہو، سرد کی جوئی چرز۔ متعنی تاب میں تو دولوگ ہیں جو جس کی جمع ہوں۔ انچہ سرت تست جو بھی تری عادت ہے۔ میفوض اسم ظرف کا میں ہوئے کی جہد خطاب ترکی مقال ہوں ہے جو کہ تری عادت ہے۔ میفوض اسم ظرف کا میں ہوئے میں ہوئے دطاب عن سرت ہوئی ہوئے ہیں جو تاب میں میں ہوئے الباد شاہ کی طرف کا میں ہوئے میں ہوئے مطاب ہوئا، سرکار باباد شاہ کی طرف کا میں ہوئے میں ہوئے مطاب ہوئا، سرکار باباد شاہ کی طرف کا میں ہوئے میں ہوئے مطاب ہوئا، سرکار ہیا دائی کی طرف کا میں ہوئے کی مطاب ہوئا، سرکار ہیا دائی کی طرف کا ایک آپ کے لئے مطاب ہوئا، سرکار ہیا دائی کا دائی کی ہوئے میں ہوئے اس ہوئا، سرکار ہیا دائی کا دائی کا کہ آپ کے لئے مطاب ہوئا، میں کہ میکھتا ہوں کہ جس طرح حالت گذرر ہی ہوئی اس دوست کو لومزی کا دوائی کا دائی دیں دوری۔ بہتر بی سمجھتا ہوں کہ جس طرح حالت گذرر ہی ہوئی سرور شاکر دیں اور مالداد می کا خیال دل سے فائل دی بہتر ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح حالت گذرر ہی ہوئی سے اس بو حال میں میں ہوئی ہیں ہوئی کا در ہی کا دوران کی کا دائی دیں کہ کی طرف کا کہ کی ہوئی کی مدارت میں ہوئی کی مدارت کی کا در ہی ہوئی کی دوران کی کا در ہیں۔

## تطعه - بدریادر منافع بیثارست اگرخوایی سلامت بر کنارست

ر جمد ندوریای منافع بے حساب ہیں ، اور اگر توسلامتی جاہتائے جود (صرف) کنارے پرہے

ا فیق چول این سخن بشنید نیم بر آند در ویئاز حکایت من در ہم کشید و سخنهائے ر مجش آمیز گفتن گرفت که ایں چه عقل و کفایتست و قهم د درایت تول حکما درست آمد که گفته اند دوستال در زندال بکار آیند که برسفر ه ہمه دشمنال دوست نمایند۔

تر جمہ:۔دوست نے جب بیہ بات سی توناراض ہو کمیااور میرے بیان سے چیرہ بچیمر لیااور تکلیف سے بلی ہو تی باتیں کرنی شروع کردیں کہ بیہ کیا عقلندی اور وانائی اور سمجھ بوجھ کی بات ہے ،عقلندوں کی بیہ بات بچے ٹابت ہو تی جو انہوں نے کئی ہے کہ دوست قید خانہ میں کام آتے ہیں اسلئے کہ دستر خوان پر توسارے بی دشمن دوست بی نظر آتے ہیں۔ قطعہ دوست قید خانہ مشمار آئکہ ور نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی

روست آن دائم که گیر دوست دوست مریر بیثان حالی و در ماندگی

تر جمہ :۔(۱) ای تخف کوروست سے شار کرجو عیش کے زمانہ میں پیخی مارے دو سی اور بھا اُل بننے کی (۲) میں دوست اس کو سمجھتا ہو ان جو دوست کا ہاتھ بکڑے ہر بیٹان حالی اور عاجزی کے زمانے میں

عل الفاظ و مطلب: بدریا ف مأردو دریایش و رمنافع میں لفظ در زائد ہے اس کوؤر بمعنی موتی پڑھنا کیا۔ نہیں۔ منافع تفع کی جمع ہے، فائدے۔ بیٹار بے صاب، بے انہا، ان گنت۔ سلامت ع محفوظ رہنا۔ کنا<sub>ر ڈ</sub> بغن ، کنارہ، کوشہ۔ رفیل نے ساتھی،ووست جمع رفقاء۔فارس کے قاعدہ کے مطابق اس کی جمع رفیقاں آتی ہے، فار ۔ کا قاعدوہے کہ جب اسم ذی روح کی جمع بنالگ جاتی ہے تواس کے اخیر میں"ان"اور غیر ذی روح کے اخیر میں" ہا" بڑھا<sub>۔</sub> ۔ میں جیسے پیدرال، رفیقال، دوستال، شبہا، مخبا، اور مجھی اس قاعدے کے خلاف بھی جمع آتی ہے جیسے ور خت کی ج در ختال مالانکه در خت جاندار نہیں ہے اور ارزد مارازدہ کی جمع ہے حالانکہ یہ جاندار ہے۔ بشنید سن۔ از حکایت س در ہم کشید میری گفتگوسے چھیرلیار سخنہائے رنجش آمیزاورا رنج و تکلیف سے ملی ہوئی باتیں۔ مفتن کرفت مہتی شردع کردیں۔ کہ حرف بیانیہ ہے۔ عقل آغ سمجھداری، جمع عقول۔ کفایت آغ کام چلاؤ، کافی ہونا۔ مجم = مجھداری، جعافہام۔ درایت ع جانتا جمع درایات۔ قول تھکاء مرکب اضافی ہے، تکیموں کی بات۔ درست کے فتح کے ساتھ پڑھناچاہے اس کئے کہ وہ توشہ دال جس میں مسافر کا کھانار کھا جاتا ہے اس کوسفر ہ کہتے ہیں ادر سز سین کے ضمہ کے ساتھ پاکٹانہ کے راستہ کو کہتے ہیں اور الن دونول کے در میان بہت بڑا فرق ہے لہذا بہتر رہے کہ اس ً سین کے فتر کے ساتھ پڑھاجائے۔ ہمہ دشمنال سارے دسمن ووست نمایند ووست نظر آتے ہیں۔ مشمار شمرون سے نبی حاضر ہے، مت شار کر۔ زند مارتے ہیں۔ لاف یاری دوسی کی شخی۔ وبرادرخواند کی اور ہمانیا چار گیا۔ اس لفظ کا عطف یاری پر ہونے کی وجہ سے یہ تبھی لاف کامضاف الیہ ہے۔ کیرو محرفتن سے واحد غائب <sup>نھ</sup>ر مضارع ہے بکر تاہے مدو کر تاہے۔ پریشان حال خشہ حال۔ در ماند کی عاجزی۔ مطلب ہے ہے کہ شخصعدیؓ نے فرمایا کہ باد شاہ کی ملاز مت میں فائدہ تو ضرور ہے لیکن فائدہ سے زیادہ خطرات ہیں ا البندااگر خطرات سے بچنا چاہتے ہو تو ملاز مت اختیار نہ کریں، تو میری بیہ بات س کر ناراض ہو ممیااور کہنے لگا کہ ہی نے تو آپ کود وست سمجھ کر کہاتھا کہ کہیں آپ کی نظر میں جگہ ہو تولگادیں لیکن آپ نے دنیا بھر کی تقییحتیں شروٹا کرد**یں اور و**وستی کا شوت نہیں دیااور کہہ دیا کہ جسبہ بادشاہ عماب کرنے لگے تو مس کوچو ن وچرا کی ممنجائش ہو سکتی ہے البذامعلوم ہواکہ آپ مجل میرے دوست نہیں ہیں۔

دیدم که متغیر میشودونفیحت من بغرض می شنود نزدیکِ صاحبِ دیوال رفتم به ابقه معرفت که در میانِ مابود صورت حالش مگفتم وامایت واستحقاقس بیال کردم تابکارے مختصرش نصب کردند چندے بریں بر آمد لطف طبیعتش را بدیدند و حسن تدبیرش رابپندیدند کارش از ال در گذشت و بمرتبه بالا ترازال مشمکن شد جمچنال نجمِ سعادتش در ترقی بود تا باویِ ارادت در رسید و مقرسی حضرت سلطان و معتد علیه

## گشت بر سلامت حالش شاد مانی کر دم و گفتم\_

تر جمہ:۔ میں نے دیکھا کہ وہ متغیر ہورہا ہے او میری نفیحت کور نجیدگی ہے سن رہا ہے۔ تو میں بجہری کے افسر کے

ہاس گیا سابق جان بہچان کی وجہ سے جو ہمارے در میان تھی میں نے اس کی صورت حال بیان کی۔ اور اس کی اہمیت

اور اس کا استحقاق بیان کیا یہاں تک کہ ایک مختر کام پر انہوں نے اس کو مقرر کر دیا اس پر چند ون گذر گئے کہ نوگوں

نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی کو ویکھا اور اس کی کمن تدبیر کو لوگوں نے بہند کیا۔ اس کا کام اس حالت ہے بڑھ کیا اور

اس سے بلند تر مرتبہ مقرر ہو گیا اس طرح اس کی نیک بختی کا سنارہ ترتی میں تھا یہاں تک کہ بلندی پر بہو رج گیا اور

بادشاہ کے دربار کا مقرب اور معتد علیہ ہو گیا میں نے اس کے حال کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا۔

فرد - زكارِ بسنة مينديش ودل شكسته مدار كأب چشمه محيوال درون تاريكسيت

ترجمہ:۔مشکل کام سے اندیشہ ند کراور دل کوٹوٹا ہوامت رکھ۔اسلے کہ آب حیات کا چشمہ تاریکی کے اند ہے۔

مر الا لا يجارَنَ أَخُو البَلِيَّةِ فَلِلرِّحَمْنِ الطَافُّ خَفِيَّةً

تر جمیہ: \_ خبر دار مصیبت کا ارابوا تھوڑا نہیں گڑ گڑا تا۔اس لئے کہ خداد ند تعالیٰ کی مہر بانیاں جھی ہو گی ہیں۔ \* منشد نشین شنٹ کی شدیع سے میں تلیز کی شدید

فرد - منشیں ترش ازگر دش ایام به صبر تلخست ولیکن برشیری دار د

الرجمہ ۔۔ زمانے کی گروش ہے رنجیدہ ہوکر مت بیٹے۔اس لئے کہ صبر (اگرچہ) گروا ہے لیکن بیٹھا پھی دکھتے ہے۔
حل الفاظ و مطلب : ۔ کہ حرف بیانیہ ہے۔ غرض ع نظانہ مطلب کی بات رنجیدگی۔ دعمی دیوان نے
دال کے کرہ کے ساتھ ہے یہ دیوان یائی بجبول کے ساتھ فاری لفظ ہے اس کو عربی بنالیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں
اوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ مجازاً کچبر کی اور دار العدالت کے حساب و کتاب کے رجش کو دیوان کہا جاتا ہے۔
بادشاہوں اور اس اور کر اور کو ایوان کہا جاتا ہے۔ شاعر کے کلام کے مجموعہ کو بھی دیوان کہا جاتا ہے۔
بادشاہوں اور اس اور کر ویوان کہا جاتا ہے۔ شاعر کے کلام کے مجموعہ کو بھی دیوان کہا جاتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک مرحبہ نوشیر دال بادشاہ حساب کتاب کرنے دالوں ہے کہا کہ فلال حساب تین دن کے اندر جلدی
درست کروینا چتا نچہ بھر ان لوگوں کے پاس سے نوشیر وال گذرا تا کہ دیکھیں کہ وہ لوگ کام کرد ہے ہیں کہ خیس ۔ دہ
لوگ حساب کتب کر کے تمام حسابات ایک دفتر میں جمع کردیئے تھے جب نوشیر دال نے ان کا نوشتہ دیکھا تو تعجب
سے کہنے فگا کہ یہ لوگ دیوان ہیں۔ اس دن سے اہل محاسبہ اور ان کی نشست گاہ کو دیوان کہا جانے فگا۔

بسابقه ممر منت سابق جان بجان کی دجہ سے در میان مابود ہمارے در میان تھی ہلیت علیافت ،استعداد ، استحقاق عمر مقدار کاری مختفر مختفر اور معمول ساکام - نصب کرد ند مقرد کردیا۔ چندیں بریں بر آمد تھوڑے دن اس برگذد گئے۔ لطف ع پاکیزہ مبریاں۔ جمع الطاف کسن تدبیر اچھی تدبیر ۔ بینی متعلقہ خدمت کو سمجھ بوجھ کر انجام ویناد مرتبہ کیالا تر بلند ترمر تبہ۔ مشمکن خد مقرد ہوگیا۔ مجم عسادہ جمع نموم۔ سعادت تا نیک ہنتی۔

خوش نصیبی در آن ع، اُردور آمے بو معتار اونچا ہونا۔ افزونی امنانہ۔ بلندی دیر تری جمع تر قیاب ۔ اوج ع بلندی د ویا کیا۔ مجاز اخاص دوست کو کہا جاتا ہے۔ حضرت کے نزدیکی، حضور ، درگاہ۔ جمع حضرات۔ معتمد علیہ جس پر اعماد کیا جائے۔ سلامت ع محفوظ رہنا۔ شادمانی کردم خوشی کااظہار کیا۔ کار بستہ بندھاہواکام۔مشکل کام میندیش اندیشہ مت كر- دل شكت فونا بوادل-مدار داشتن س نمي هاضرب- مت ركه- آب جشمه محيوال آب حيات كاچشم ہے۔جو مخص اس چشمہ کابانی فی لیتا ہے وہ مجمی نہیں مرتا مجراس بانی کے پاس پہنچنے کے لئے برزی و شواریاں پیش آتی میں۔ درون تاریکی ست تاریکی کے اندرہے۔ اُلا حرف عبیہ ہے۔ معنی ہیں۔ آگاہ رہو۔ خبر دار۔ لا یجاری تنہیں ا اگر گڑا تا۔ اخوالملیّۃ معیبت زدمہ الل عرب کا طریقہ ہے کہ حالت ِ اتصاف کے در میان لفظ اب این اخ لاتے ہیں۔ جتانچہ یبال بھی البلیة برلفظ اخ کو داخل کیا گیا ہے۔ الرحمٰن ع الله تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے ایک نام ہے۔ منتے۔ طبیّہ ع پوشیدہ منشیں نشستن سے نمی حاضر ہے۔ مت بیٹے۔ نُرش ف رنجیدہ کھنا۔ یاخوش۔ بدمزاج-بددهاغ مروش ف چکر-دور پھیر- انقلاب تغیر- ادبار-بدنھیبی بداقبالی- محروشِ لیام مرکب امنانی \_ بر زمانے کی آفت۔ زمانے کا چکر۔ کہ نب پہاں کاف علت کے لئے ہے۔ معنی ہیں اس لئے کہ۔ مبر سی رو کمنا۔ معلق ف کرولہ بر شیریں میٹھا کھل۔ دارّد ف داشتن سے داعد غائب فعل مضارع ہے۔ رکھتا ہے۔ **خلامہ بے ہے کہ مصائب پر فنکوہ وشکایت نہیں کرنی جائے بلکہ صبر وشکرے کام لینا جاہے اس لئے کہ جو شخص صبر** كرتاب ووكاميابول سي بمكنار بوتاب.

درال قربت مراباطا نفه یاران اتفاقی سفر افناد چون از زیارتِ مکه یاز آیرم کیدومنزلم استقبال کر ظاهر حالش را دیدم پریشان و در بهیاتِ در دیشان گفتم چه حالت ست گفت آن چنان که تو گفتی طا نفه حسد بردند و بخیانتم منسوب کردند و مَلِک دَامَ مُلَکَهُ در کشفِ هیقتِ آن استقصاً نفر موده دیارانِ قدیم و دوستان حمیم از کمه ٔ حق خاموش شدند و صحبتِ دیرین فراموش کردند۔

ترجمہ:۔ای قریب زمانہ میں مجھے دوستوں کی جماعت کے ساتھ سفر کا اتفاق ہواجب میں مکہ کرمہ (زادھا الله مشرفا و عظمة و صادها الله عن الشرور والفتن) کی زیارت سے واپس آیا تو اس نے ایک دو منزل میرا استقبال کیا ہیں نے استقبال کیا ہیں نے استقبال کیا ہیں نے استقبال کیا ہیں نے کہا کیا حال ہے استقبال کیا ہیں نے کہا کیا حال ہے اس نے کہا کیا حال ہے اس نے کہا کیا حال ہے اس نے کہا جو ایک جماعت نے حمد کیا اور جھے کو خیانت کی طرف منسوب کیا اور بادشاہ نے (اس کاملک جمیشہ رہے) اس (معاملہ) حقیقت کے کھولنے میں یوری تحقیقات نہیں فرمائی پرانے احباب اور ا

عری دوست خی بات کہنے ہے خاموش ہو مجے ادر انہوں نے پُر انی صحبت (تعلق) کو فراموش کر دیا۔ قطعہ نہ بنی کہ بیش خداوند جاہ ستائش کمنال دست بَر بَر نہند اگر روز گارش در آر دزیای ہمہ عالمش بای برسر نہند

تر جمہ:۔ (۱) کیا تو نہیں دیکتا ہے کہ مرتبہ دالے کے سامنے۔ تعریف کرتے ہوئے ہاتھ سینہ پررکھتے ہیں۔ (۲) گرزمانہ اس کوعاجز کرکے گراوے۔ توساری دنیااس کے سر بربیاؤں رکھتی ہے۔

حل الفاظ و مطلب: \_ ورال قربت ای قریب زماند میں مُرا ف بحص بھے کو۔ طاکفہ کیارال احباب کا ارود و و ستوں کی جماعت الفاق سنر افاد سنر کا اتفاق ہوا زیارت مکہ مکر مہ کی زیارت اس سے مُر اورج کرنا۔ ترارت مقدس مقام کا نظارہ کرنا۔ کمی بزرگ کا مقبرہ و۔ باز آمد م واہی آیا۔ منزل حاتر نے کی جگہ، کھیم نے کا مقام ، محل، محان، معان مان مان محان مسافر فانہ ، ایک و ن کا سنو ، مر حلہ ، مکان ، گھر ، مکان کا ایک درجہ، قرآن مجید کے سات دول بی سے ایک دستہ جع منازل استقبال می کمی کے سامنے آنا۔ بی آت نے بیت کی جمع ہے والت نے کشف ع کے مواند استقبالہ بوری شخیق کرنا دوستان می جگری دوست محبت و بریں کے الی محبت فداد ند جاہ مرتبہ والل استقبالہ بوری شخیق کرتے ہوئے۔ کہ کہ سینہ پر بہنا ہر حرف ہاں کے معنی ہیں پر اور دوسر ایر اسم ہاں اس کے معنی ہیں پر اور دوسر ایر اسم ہاں کے معنی ہیں ہد والا سے ورسائر اسم ہاں کرتے وقت سینہ پر ہاتھ در کھتے ہیں۔ آدد ترایک عاجز کرکے گراد سے ہم عالم پوری دنیا عالم ش کے شین کا تعلق مرسے ہے۔ یعنی اصل عبارت سرش ہا کیکن وزن شعری کی دجہ سے شین کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ ہر سر سر پر ۔ پاک نہند پاؤں دکھتی ہے۔ اس کی مدی سے اس کی مدی ہم ان کر کے مطلب : ۔ قطعہ کا حاصل ہے کہ جب آدی ایکھ مرتبہ یو فائر ہوتا ہے توسید لوگ اس کی مدی سرائی کرتے میں ان کر مدی سے کہ جب آدی ایکھ مرتبہ یو فائر ہوتا ہے توسید لوگ اس کی مدی سرائی کرتے میں ان کر کرتے وقت ہوگ ہیں گائی کہ جب آدی ایکھ مرتبہ یو فائر ہوتا ہے توسید لوگ اس کی مدی سرائی کرتے میں ان کی مدی سرائی کرتے ہوئے کی مطلب : ۔ قطعہ کا حاصل ہے کہ جب آدی ایکھ مرتبہ یو فائر ہوتا ہے توسید لوگ اس کی مدی سرائی کرتے ہم ان کرتے ہو تا ہے توسید لوگ اس کی مدی ہم ان کی کرتے ہم ان کی کرتے ہوئی کرتے ہ

مطلب : \_ تطعه کاحاصل بہ ہے کہ جب آدئ ایٹھے مرتبہ پر فاکز ہوتا ہے توسب لوگ اس کی مدح سر الی کرتے ہوئے ہاتھوں کو سیند پر رکھتے ہیں اور جب گردشِ زمانہ کی وجہ سے مصیبت میں گر فقار ہو جاتا ہے تو پور می دنیا والے مر پر بیرر کھ کرمر کچل دیتے ہیں۔

فی الجمله بانواع عقوبت گر فتار شدم تادرین ہفتہ کہ مُرِّدہ ُسلامت مُخاج برسیداز بندِ گرانم خلاص کر دومُلک ِمور دیم خاص گفتم درال نوبت اشار ت ِمن قبولت نیامد کہ گفتم عمل بادشاہاں چوں سفر دریاست خطرناک وسود مندیا گنج بر گیری یادرطلسم بمیری۔

ترجمہ:۔ حاصل کلام یہ ہے کہ طرح طرح کے عذاب میں گر فآر ہوا یہاں تک کہ اس ہفتہ حاجیوں کے سلامتی کی خوشخبری سبنی تو مجھ کو سخت قیدے آزاد کردیا۔اور میرے موروثی ملک کو خاص کردیا۔ میں نے کہااس وقت میرے اشارے کو تونے بیند نہیں کیااس لئے کہ میں نے کہاتھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا کے سفر کی طرح ہے خطرناک اور فائدہ مند۔یا تو خزانہ حاصل کرلے گا یا طلسم میں مرجائیگا۔

رد - بازربهر دودست كندخواجه كنار باموج روزي الكندش مرده بركنار

ستوح أدور لتسدال بهار كلستان ستنظم ترجمه: سیاخواجه دونون با تعو<u>ل سه زریغل مین بمرے کا سا</u> وینایس کوایک د<u>ن مار کر ک</u>نارے میروال دیے گئے۔ حل الفاظ و مطلب \_ انواع ع نوع کی تن ہے ۔ طرن طرق تشم تشم - عقوبت ع سزا، مذا<u>ب مسوست</u> قید۔ وہلک موروثم اور موروثی جائیداد۔ اس سے باپ داداک جائداد مرادے۔ خاص کرد خاص کر لیا۔ ایمنی جائے ا موروثی بھی منبط کرلی۔ نوبت عباری۔ اشارت اشارہ کرنا، مشورہ دینا۔ سود مند فائدہ مند۔ کئے ف فراند۔ تناس ع ۔ وہ علم جو موہوم خیالات کو تجیب مشکل کے ساتھ نظر میں لائے۔ بھال متی کاتما شاہہ وہ ملک جہال جادو کر <sub>دینی</sub>ے ہوں۔ ڈراونی شکل یا مصنوعی سانپ کی شکل جور فینوں پر بنائی جائے۔ جادو کے خطوط اور نقش نیز طلسم اس کو ہمی ہے جاتاہے کہ ستاروں کے خواص اور اٹرات کو **توا**ئے شاملہ اراضی کے مطابق کرکے کوئی شکل بنائی جائے کہ اس <sub>ک</sub>ے انعال دخواص کا ظہور ہو۔ یہاں طلسم ہے مُر اد وہ طلسم ہے جو سکندر نے سمندر میں ایک پنجیرُ انسانی کی شکل میں اس ا جگہ قائم کی ہے جہال کہ جہاز مجنور میں تچنس جاتا ہے لہندااس پنجہ کی حرکت دیکھے کر جہاز کواد عر نہیں لے جات<sub>ہ</sub> (حاشیہ کلستاں مترجم) گلستاں کے فاری حاشیہ میں نہ کورہے کہ یہ لفظ ظاہر کے امتیار سے پیمنانی ہے عربی نہیں اسٹ کہ کلام عرب میں کو کی افظ اوّل وٹانی کے کسرہ کے ساتھ نہیں آیاہے اگر عربی ہو تا تو پہالافظ مکسور اور ووسر امفتین ہو ناجا ہے تھا قِمَطُر کے وزن پر کنار کاف کے فتہ کے ساتھ ۔ لب، کنارہ، بغل۔ نیزیہ لفظ کاف کے سرہ کے ساتھ بھی آتاہے موج علم ارتک ، تلاظم ، جوش ولولہ - جمع امواج الگندش مرود اس کو مُر دہ کر کے ڈال دے۔ مطلب میہ ہے کہ اس دوست نے اپنی پریشان حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا میں گر قرار ہو کمیا تھا اور قید وہند کی مصبتیں مجھیل رہاتھا حتی کہ اس ہفتہ ہاد شاہ کو معلوم ہوا کہ حجاج کرام صحیح وسلامت جج کر کے واپس آرہے ہیں تو اس خوشی میں اس نے مجھے سخت قیدہے رہا کر ویااور میرے باپ داوا کی جا کداد صبط کرلی۔ حضرت شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ تومیں نے اس ہے کہا کہ اس دقت تقیحت کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیاتھا کہ باوشاہوں کی ملازمت سمندر کے سفر کی طرح خطرناک اور فائدہ مندہ یا تو آدمی مال ودولت حاصل کر لیتا ہے۔ یا بجنور میں مرجا تاہے۔لیکن آپ نے اس وقت میری نفیحت کو قبول نہیں کیا۔ مصلحت ندیدم ازیل بیش رکش درولیش را بملامت خراشیدن ونمک *ر برجراحت یاشیدن برین کلمه اختصاد کر*دم\_ ترجمید بیں نے مصلحت نددیکھی اس سے زیادہ فقیر کے زخم کو ملامت سے چھیلنے اور زخم پر نمک چھڑ کئے ہیں۔ لبذام نے اتن بات پر اکتفاء کیا۔ قطعہ میں بند ہر پای چودر گوشت نیاید پند مر دم د گرره گر نداری طاقت نیش مكن انگشت در سوراخ كژوم

ترجمه: ١٠) كياتوني بينه جانا تحاكه توباؤل مِن بيزيال ديجه كارجب تيرك كان مِن لوگول كي نفيحت نه آيكي -(۲) ودسری مرتبه اگر توڈیک کھانیکی طاقت نہیں رکھتا۔ توانگلی بچھو کے سوراخ میں مت کر\_ حل الفاظ ومطلب: ازي بيش اسے زياده ريش درويش نقير كازخم المات ع بُراجملا كهنا۔ نراشیدن جمیلنا جراحت ع زخم جمع جراحات. باشیدن چیز کنار بدین کلمه ای بات پر-انتصار کردم میں نے اکتفاء کیا۔ ندائستی تونے نبیں جانا۔ بند بیزی۔ قید۔ موشت تیراکان، پند مردم مرکب اضافی ہے۔ او موں کی نفیعت۔ دکررہ ووسر می مرتبہ۔ نیش ف ڈنگ مارناا گشت ن انگل جمع انگشتھا کڑوم ف بچھو۔ مطلب : ۔ یہ ہے کہ شخ نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے سائتی کی خراب حالت کو دیکھے کریہ امچھامعلوم نہ ہواکہ اسکو بُرا بھلا کہہ کراورزخم الگاؤں اوراس کے زخم پر نمک چیز کوں بعنیاس کادل د کھاؤں اس لئے بیں نے اتنی ہی بات سمینے پر کنایت کیا۔ کہ دوست آپ نے اس وقت خیال نہیں کیا تھا کہ جب نفیحت نہیں سن رہاہوں توضر در میرے یاؤں میں بیر <sub>ق</sub>ال لکیس گی۔ خیر جو ہوا ہوا،اس کو جانے دیجے اب دوبارہ ہو شیار ہو جائے اگر آ کیے اندر بچھو کے ڈنگ کی بر داشت نہیں تو بچو کے سوراخ میں انگلی مت رکھئے لیعنی جب قید دہند کی مشقت بر داشت نہیں کر سکتے تو باد شاہ کی ملاز مت افقیارنه کریں۔(یباں تک مید حکایت پوری ہو گئاس پوری حکایت کا مقصد میہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بادشاہوں کی ملازمت ہے پر ہیز کرنا چاہیئے اس لئے کہ بادشاہوں کی ملازمت میں نفع سے زیادہ خطرات کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکایت (۱۸) نے چند از روندگال در صحبت من بودند ظاہر ایشال بصلاح آراسته ویکے راراز بزرگال در حق ایس طا کفیه حسن ظنتے بلیغ بود وادرارے معنین کر د تاميكي ازايثال حركتے كردنه مناسب حال درويثال ظن آل هخص فاسدو بإزار اینال کاسد خواستم تابطریقے کفاف پارال مشخلص گردانم آ مبلک خدمتش کردم در ریانم رمانکر د و جفا کر د معذ در ش داشتم که لطیفال گفته اند -تر جمہ: ۔ تموڑے ہے سالکین حضرات میری محبت میں تھے۔ان کی ظاہری حالت نیک باتوں سے مزین تھی بڑے **او گوں میں ہے ای**ک شخص کو اس جماعت کے حق مین بردا احتصا خیال تھا اس نے ان کا د ظیفہ مقرر کر دیا یہاں تک اکہ ان او گوں میں ہے۔ ایک نے ایسی حرکت کی جو فقیروں کے حال کے مناسب نہ تھی اس شخص کا خیال خراب

ہو کمیااور ان لو گوں کا بازار کھوٹا ہو گیا۔ میں نے یہ جاہا کہ کسی طریقے سے دوستوں کاروزینہ چیٹراؤں میں نے اس کی خدمت میں حاضری کاارادہ کیادر بان نے مجھے جانے نہ ویااور ظلم کیا میں نے اس کو معذور خیال کیااس لئے کہ خوش طبعاو کول نے کہاہے۔

\_ے وسیلت مگرد پیر امن در میرووز بر وسلطال را ایں گریبانش گیرد آل دامن مگ د دریال چویافتند غریب

تر جمید: \_(۱) سر دار اور بر اور بادشاه کے دروازہ کے گرد \_ بغیر کسی دسیلہ کے مت کھوم -(۲) کتااور در بان جب کسی اجنبی کوپاتے ہیں تو یہ گریبان اوز دورا من میکر لیتا ہے۔ حلّ الفاظ و مطلب : \_ نے چند تھورے ہے لوگ ردندگاں نب دولوگ جوراہ سلوک وتھوف کو یو نے والے ہون۔ در صحبت من میری صحبت بین تھے۔اس طرز کلام سے معلوم ہو تاہ ہے کہ بیالوگ جنور کیٹنے سعدیؓ کے مریدین تھے۔ صلاح ع تقوی، طہارت، نیک۔ آراستہ آراستن سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مزین کیا ہوا۔ بزرگان بزرگ کی جمع ہے۔ بڑے لوگ۔ حسن ظنی بلغ بڑااچھا خیال۔ اورار ع روزیا جاری ہونا۔ وظیفہ۔ کاسد ع بے رونق۔ کھوٹا۔ معین کرد ستعین کردیا۔ مقرر کردیا۔ <del>حرکتے</del> ایک ایم حرکتے بازار ایتال ان **لوگول کابازار کاسد محموثا ہو کمیا بعنی اس امیر آوی کااع** نقاد جاتار ہااوریہ نقیر اس کی نگاہ میں بے اعتبار موگے۔ (قاله مولانا عبدالباری آسی) منتخلص ع جیڑانا۔ آسک ف اراده دربان دروازے بررخ واللہ در وازہ کا چو کید ارب لطیفال لطیف کی جمع ہے۔ پاکیزہ لوگ۔ خوش طبع لوگ۔ لطیفہ محو حضرات۔ میر امیر کا مخفف ہے۔ سر دار۔ وسیلت سے ذریعہ، وسیلہ۔ ممرو گر دیدان سے نہی حاضر ہے۔ مت پھر، مت کھوم۔ بی<sub>را</sub>من ت ف پیراہمن کے دزن پر ہے۔معنی ہیں آس پاس۔ گرداگرد۔ غربت ع اجنبی، مسافر، کمز در، جع نخر باء۔ فاری کے قاعدہ کے مطابق اس کی جمع غربیاں آتی ہے ایں اسم اشارہ ہے اس کا مشار الیہ دربان ہے۔ آل اسم اشررہ مطلب یہ ہے کہ شخ سعدیؒ کے مریدین میں ہے بچھ سفر میں شخ کے ہمراہ تھے ایک امیر کو ان ہے اچھاا عقاد| ہو گیا تھااور اس نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کردیا تھا، لیکن ایک نامناسب حرکت کی وجہ ہے اس امیر کا عثقاد ا<sup>ن</sup> او کوں سے ختم ہو ممیااور و ظیفہ بھی بند کر دیا۔ تو شخ فرماتے ہیں کہ میں نے سوحیا کہ ان کا دہ و ظیفہ جو بند کر دیا <sup>ع</sup>یا ہے اسی طریقے سے جاری کراووں۔ چ**نانچہ اس خیال سے اس کی خدمت میں جانے ک**اار اوہ کیا جب در وازہ تک گیا تو در بان نے اندر جانے سے منع کر دیااور میرے ساتھ اچھا معالمہ نہ کیا میں نے سمجھا کہ بے جارہ معذورہے اس کے کراس کا بھی کام ہے کہ آنے والے کو بغیر تحقیق کے اندر جانے نہ دیاجائے۔

چندانکه مقرّبانِ حفزتِ آل بزرگ برُحالِ من و قوف یا فتند و باکرام در آورد ندوبرتر مقاہے معیّن کرد ندامیّا بتواضع فروتر تشستم و گفتم۔

تر جمہ: -حتی کہ اس امیر کی بارگاہ کے خاص لوگوں نے میرے حال پراطلاع پالی۔احترام کے ساتھ مجھ کولے میں اور ایک او نچامقام متعین کیالیکن تواضع کے ساتھ میں نیچے بدیڑہ کمیااور کہا۔

مينم تادرصف بند گال نشينم

فرد س گلذار که بندهٔ کمینم

ر جمیہ اُ۔ چھوڑد یجے کہ میں ادنی غلام ہوں۔ تاکہ غلاموں کی صف میں بیٹھوں۔

## گفت الله الله چه جائے سخن ست۔

ر جمد: ١١ ن ع كهاالله الله كيا كي كي كات ب

فرد - گربرسروچیتم من نشینی نازت بکشم که نازنبنی

<u>بے اور در مات میں ہوں ۔۔۔ پیشن کی بیست</u>م تاحدیثِ زلّت ِیاران در میان آبدو فقتم۔ فی الجملہ نشستم واز ہر درے سخن بیستم تاحدیثِ زلّت ِیاران در میان آبدو فقتم۔

۔ تر جمہ: ۔انغرض میں بیٹھ کیااور اِدھر اُدھر کی ہاتیں ملائیں یہاں تک کہ دوستوں کی لغزش کی تفتکوں در میان میں آگئے۔ میں نے کہا۔

قطعہ:۔ چہ جرم دید خداو ندِسابق الانعام کہ بندہ در نظرخولیش خوار میدار د خدائے راست مسلم بزرگواری و حلم کہ جرم بیندونال بر قرار میدار د

ر جمہ:۔(۱) بہلے انعام دینے والے مالک نے کیاجرم دیکھا۔ کہ بندہ کو اپنی نظر میں ذکیل رکھتا ہے۔ (۲) برائی اور بر دباری اللہ بی کے لئے مسلم ہے۔ کہ جرم دیکھتا ہے اور روٹی بر قرار رکھتا ہے۔

عاکم رااین سخن پیندیده آید واسبابِ معاش پاران فر مود تاباز بر قاعده ماضی مهیا دارند ومُونتِ آیام تعطیل و فاکنند شکرِ نعمت تبلفتم وزمینِ خدمت ببوسیدم وعذیه جهارت بخواستم و فقم-

ترجمہ: ۔ مام کویہ بات بیند آنی اور ووستوں کے معاش کے (اسباب کے) بارے میں فرمایا کہ ووبارہ گذشتہ دستور کے مطابق مقرر کرویں اور ایام تعطیل کا خرج پورا کر دیں میں نے نعمت کا شکریے اوا کیا اور خدمت کی زمین چومی اور

| سرح اردر تنسیان                                                                        |                                                        | بهادِ گلستان                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                        | دليرى كاعذر حابا اور كبابه                                                               |
| فلق بدیدارش از بسے فرسنگ                                                               | دبار بعيد روند                                         | د پر ن مربر به بر بهدار<br>چو کعبه قبلهٔ حاجت شدار                                       |
| بکس زند بردر حت بے برسنگ                                                               | 7                                                      | ر تراتخمل امثال ما ببا                                                                   |
| ں ہے۔ مخلوق اس کی دیدار کے لئے بہت                                                     | -                                                      | ترج ز (اروع که قلامواهیت بولاا                                                           |
| إہے۔اس لئے کہ کوئی فخص بے پھل کے                                                       | ، باتوں کی برواشت کرنی م                               | ر مدر (۱) پومد سب بیتر نابک<br>ملوں سرطاتی ہے۔ (۲) تھے ہم جیسوں ک                        |
|                                                                                        | ,                                                      | درخت بر بھر نہیں مار تاہے۔<br>درخت بر بھر نہیں مار تاہے۔                                 |
| مرکی با نیں ملائیں۔ چاروں طرف سے بات                                                   | ۔<br>من بیوستم میں نے اد ھر اد <sup>ہ</sup>            |                                                                                          |
| ر واعمال و تقریرات کو <u>حدیث کہا جاتا ہے۔</u>                                         |                                                        |                                                                                          |
| - غلطی - گناه جمع جرائم - سابق الانعام ،                                               |                                                        |                                                                                          |
| بت شده_ بزگواری بردائی جلم ع بردباری                                                   |                                                        |                                                                                          |
| ع ہے۔ ذرائع۔ معاش ع وہ رقم جس ہے                                                       |                                                        | <del>_</del>                                                                             |
| مدو- خرج- مشقت تعطيل عظم جيهني _وفا                                                    |                                                        | <del></del>                                                                              |
| منے سے مراد وہ تعظیمی سلام وغیرہ ہے جو                                                 | فدمت کی زمین چو <b>ی</b> ۔ چو                          | ع بورا کرنا۔ زمین خدمت بوسیدم                                                            |
| ولیری کاعذر یعنی دوستوں کے مقرر کردہ                                                   | اتے ہیں۔ عذر جمارت                                     | بادشاہول ادر آمر او کے سامنے جھک کر بچا!<br>میں کو ب مرکب میں میں اور است                |
| یہ جملہ شرطیہ ہے۔ از دیار بعید سے از بے                                                | ران کاعذر ح <u>الما۔ چو</u> کعبہ<br>م                  | وطالف لوجاری کرنے کے لئے جوہا میں ہم                                                     |
| سے مرادیہ ہے کہ وہاں جاکر دنیا کی ضرور تیں<br>مصرادیہ ہے کہ وہاں جاکر دنیا کی ضرور تیں | صرورت قبله حاجت<br>کل ادر عبدری                        | مرسمک علی پر بود ایمله براه سے حاجت ک<br>لوز کی ہوتی میں رواز کو بال کی جمعی میں         |
| ند جاتے ہیں بدیدارش اس کی دیدار کے<br>ماز دیار بعید کا بیان ہے۔ محمل ع برداشت          | لک جمید س دوروراز_رو<br>مراد - طرک سرحرا               | پور <u>ن ہوں ہیں۔ کیار</u> سینکو واری سینے۔<br>لئے۔ازیسے فرس <u>تگ</u> سینکو وں معلوں کی |
| ہ ادوبار جنیدہ بیان ہے۔ عمل ع برداست<br>ملائدہ ہ                                       | سا <u>ت سے رہے۔</u> ہیں بھا<br>مردد خدوں ریر رکھا      | کرنااشال ما ہم جیسے لوگ زند نہیں ارتا۔                                                   |
| یاد ماد رست.<br>ماء کو چاہئے کہ راہ سلوک پر چلنے والے اور                              | ہے۔<br>تصدیہ ہے کہ اُم اور روس                         | مطلب: -اس حکایت کو ذکر کرنے کا                                                           |
| ۔ دو چہ کے زیروہ موٹ پر چے وہ ہے ہو۔<br>کا موٹی فلطی پر د طاکفہ زکوئ پر کریں۔          | اسے در گذر کرس اور جیمو ڈ                              | فقراء کی مدو د نصرت کریں ادران کی غلطیو ل                                                |
| <u>ه من من پرون مند وبدرند رین.</u><br>ث یافت و دست کرم بکشاد و دادِ                   | <u>غرادال از مدیر میراد</u>                            | حکایت(۱۹)مَلک زاده رُکِخ                                                                 |
| تا يانت ورست مرتم بيتناد وراد                                                          | ر درس ار پیراز میراد.<br>اوور ع <sup>ور</sup> در ایراد | رسخاوت براد و نعمت ببير ريغ برس <u>ب</u>                                                 |
|                                                                                        | اه در سین بریرت.                                       | ترجمه: به ایک شاخ ادر فر درد را خون                                                      |
| کرم کاباتھ کھول دیااور سخاوت کی داود گ <sup>ادی</sup>                                  | م باپ سے میراث پایا۔ اور                               | ہے حساب مال سیامی اور رعایار خرج کیا۔<br>سے حساب مال سیامی اور رعایار خرج کیا۔           |
|                                                                                        | W1542                                                  | قطعه عنى منايرمثا                                                                        |
| بر آتش بنه که چول عنبر ببوید                                                           | ار صبره عود                                            |                                                                                          |
|                                                                                        |                                                        |                                                                                          |

# بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تانیفشانی نروید

جمد: (۱) عود کے ڈینے سے دماغ آرام نہیں پائے گا۔ اس کو آگر پر رکھتا کہ دہ عبر کی طرح خو شبود ہو ہے۔ (۲) تھے آگر بزرگی جائے تو بخشش کر۔ اس کئے کہ جب تک تودانہ مذکھیرے گادہ نما کے گا

کیے از مُلسائے ہے تر ہیر منصیحتش آغاز کر دکہ ملوک پیشیں مرایں نعمت را سعی اندوختہ اند و برائے مصلحتے نہادہ وست ازیں حرکات کو تاہ کن کہ واقعہا در بیش ست ودشمنالاً اُزئباید کہ بوقت ِحاجت در مانی۔

ر جمہ:۔ بے تدبیر ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نقیعت کرنی شر دع کی کہ پہلے باد شاہوں نے اس نعت کو رُ شش کر کے جمع کیا ہے اور ایک مصلحت کیلئے رکھا ہے آپ ان حرکوں سے ہاتھ رو کئے (باز آجائے) اسلئے کہ ہے ہے واقعات سامنے ہیں اور وسٹمن بیچھے گئے ہوئے ہیں۔ایسانہ ہوناچاہے کہ ضرورت کیوفت آپ عاجز ہول ہے

نطعہ ۔ اگر شخبے کنی برعامیاں بخش سرسد ہر کدخدائے را برنج چرانستانی از ہریک جوے سیم کہ گرد آید تراہر روز سنجے

۔۔۔۔۔۔ رَجمہ:۔(۱)اُگر توایک نزانہ عام لو گول پر بخشش کرے گا۔ ۔ توہر گھروالے کوایک حیاول کے بقدر پہونچے گا۔ (۲) ہرایک ہے ایک جو کے بقدر جاندی کیوں نہیں وصول کر لیتا ہے۔ تاکہ ہر روز تیرے پاس ایک حزانہ جمع ہو جائے۔ عَلَّ الفاظ ومطلب: \_ "مَنْجُ فرادال مركب توصفي ہے ۔ بے صاب خزاند - ميراث ع مر فے والے كا ستر د کہ جوستحقین کو ملتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ وستِ کرم سبخشش کاہاتھ مشام اول میم نے نتحہ اوراخیر الے میم کی تشدید کے ساتھ مشم کی جمع ہے۔ دماغ میں سو تھھنے کی توت کی جگد۔ طبلہ محود سمور کا ڈبتہ لیعن وہ زبہ جواگر کی لکڑی سے بنی ہوئی ہو۔ یاوہ ڈبتہ جس میں اگر کے مکڑے رکھے ہوئے ہو ں۔ بنہ نہاد ن سے واحد عامِر تعل امرے تورکھ۔ بوید کوئیدن سے فعل مضارع ہے خوشبو دے گا۔ عبر سمندر کی ایک قسم کی ہو می جماگ جس کو جلانے ہے خوشہو پیدا ہوتی ہے۔ بزرگی نَسَ بڑائی۔ نیفشانی آفشاد ندن سے واحد حاضر عل مضارع منفی ہے۔ تو نہیں جماڑے گا۔ جھڑ کے گا، بکھیرے گا۔ نرویہ روئیدِ ن سے واحد عائب فعل مضارع مل بر نہیں أے گا۔ طلبائے ع جلیس کی جمع ہے۔ پاس میضنے والے۔ ہم تشین۔ تدبیر سمجھ بوجھ-ابتداء النهاء موچار موج بيار كوشش تجويز بندويست حكمت عالاك فطرت بع تدابير في تعدير ع ترخوای کرنا۔ سعی کے کوشش اندوختہ اند ۔ تحرخوای کرنا۔ سعی کے کوشش اندوختہ اند ۔ القهاع على واقعه كى جمع به واقعات لراكي جھڑے برقت حاجت ضروت كے وقت ورماني توعاجز ہوجائے عمج خوالنہ عامیاں ع عامی کی جمع ہے عام لوگ سمنی بخش تو بخشش کرے گا۔ لفظ بخشش کی کامفعول واقع للرفدائة محركامالك\_صاحب فانه برنج ف جادل نتاني ستيدن سے واحد حاضر فعل مضارع منفي

ہے۔ تو نہیں لیتا ہے۔ جوئے سیم جو کی مقدار چاندی گرو آیہ جمع ہو جائےگا۔ مطلب ہے ہے کہ اس حکارت برائی استدیٰ نے بادشاہ کے اباد کا اللہ کے انتقال پراس نے میراٹ بھی ہے شار مال پاپائما اس کو کر کو کو لکو دیے لگا تھا، اس کے ہم نشین سے ایک ہے تدہیر ہم نشین نے کہا کہ اے بادشاہ یہ بال اور اللہ کو لکو دیے لگا تھا، اس کو پہلے بادشاہ یو سال ہوا ہے جو کو سٹس و محنت ہے جمع کیا تھا، لہذا آپ سخاوت کا ہاتھ کو تاہ کر سنجنال کے کہ ابھی بہت ہے اہم اہم واقعات چین آنے والے ہیں اور لڑائیوں سے بھی واسطہ پڑے گا اور و شمن بھی گا اور و سنگی اللہ اور السیمی بہت ہے ہی واسطہ پڑے گا اور و شمن بھی ہوئے ہیں ایسانہ ہو کہ جب آپ کو مال وو وات کی ضرورت ہو تو آپ اس وقت کنگال اور نقیر ہو جائے اللہ اور آپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کو بجا بچا کر رکھئے۔ اس لئی اگر آپ کو ضرورت کی فرانہ سے ایک بقدر مل سکتا ہے لئی اگر آپ کو امالناس پر خرچ کرنے گئیں گے تو ہر گھروالے کو آپ کے فرانہ سے ایک چاول کے بقدر مل سکتا ہے لئی الکی بخشش سے کیا فائدہ جس میں کی کا تفتی ہو ۔ بلکہ عوام الناس سے تھوڑا تھوڑا وصول کرتے دہے یہ بہال تھی الیک بین ایک خزانہ تے بہال کی کرونہ آپ کیا ہو اللہ کی بھوڑا تھوڑا وصول کرتے دہے یہ بہال کی کرونہ آپ کے پاس ایک کی کو زانہ آپ کیا ہوگا۔ اور ضرورت کے وقت کام آپ کا۔

مَلِک زاده روئے ازیں تخن درہم آور دوموافق طبعش نیامدومر اور از جز فر مودوگفت خداوند تعالی مراما لِک ایں مملکت گردانیده است تا بخورم و بخشم نه پاسبال که نگهدارم\_

تر جمہ :۔ شاہر ادہ نے اس بات ہے مند پھیر لیاادراس کی طبیعت کے موافق ند آئیادراس تمخص کو ڈانٹ کر فریا اور کہا کہ خداد ند تعالیٰ نے مجھے کو اس سلطنت کا مالک اس لئے کیا ہے کہ میں کھاؤں ادر بخشوں۔ ند کہ پہرہ دار کر حقاظت کر دل۔

بیت: قارول ملاک شدکی چهل خانه گنج واشت نوشیروال نمرد که نام نکو گذاشت تروی بیت : میران میران که میران که میران که میران کرد که نام نکو گذاشت

ترجمیہ:۔ قارون ہلاک ہو گیاہے کہ اس نے جالیس گھر خزانہ رکھاتھا۔ نوشیر وال نہیں مر اکداس نے نیک ہ

عجوزا ہے۔

علی الفاظ و مطلب: \_ موافق طبعش اس کی طبیعت کے موافق - زیر ع دانٹ ڈیٹ کرنا۔ قارون یہ معرت سیدنا موسی علیہ السلام کا چپازاد بھائی تھااور بخل میں کانی مشہور تھا۔ چبل خانہ جن پالیس گھر خزند۔ اس انظ کو بول کر کٹرت مر اولینا ہے نہ کہ وہ چالیس ہی گھر خزند رکھتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ رکھتا تھا۔ نوشیر وال آبک عاول و منصف باد شاہ کانام ہے۔ یہ لفظ نوشی بمعنی شیریں اور روال سمعنی جان سے مرکب ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نوشی اس کے والد نے خوشی پر شراب سے ملکے او ندھانے کا تھم دیا تھا اسلئے اس مناسبت سے اس کانام نوشیر وال پڑئیں۔ اس کے والد نے خوشی پر شراب سے ملکے او ندھانے کا تھم دیا تھا اسلئے اس مناسبت سے اس کانام نوشیر وال پڑئیں۔ نمین مرک نام نوشیر وال پڑئیں۔ مطلب نے سے کہ شاہراوہ کواس کی نصیحت بہتد نہ آئی اور اس کوڈا نٹااور کہا کہ خداو ندتھائی نے جھے اس سلانے کا مطلب نے سیام خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں جھے چو کیدار نہیں بنایا کہ اس کی مفاقت کے لئے ہے کہ چو کیدار نہیں بنایا کہ اس کی مفاقت

کر تار ہوں۔ قارون جو بہت بڑا بالدار تھااس کے خزانے کی تنجیاں چالیس او نٹوں پر لادی جاتی تھیں اس نے بخل کیا اور خرج نبیس کیا آخر اس کوزین میں دھنساویا گیا۔ اور نوشیر وال جو خود بھی کھا تا تھااس کا جس کھا تا تھااس کی وجہ سے اب تک اس کا نیک نام زیدو ہے۔ لہذا تمہاری یہ نصیحت بھے بیند نہیں اس لئے میں خرج کرنے سے ہاتھ کو کو تاہ نہیں کر ملکا ہوں۔ اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو بحل نہیں کرنا چاہئے اور دولت جع کرنے کی فکرند کرنی چاہئے اور دولت جع کرنے کی فکرند کرنی چاہئے اور دولت جع کرنے کی فکرند کرنی چاہئے لکہ خوب سخاوت کرنی چاہئے تاکہ مرنے کے بعد اس کانام ہاتی رہے۔

حکایت(۲۰) آوردہ اند کہ نوشیر دانِ عادل رادر شکار گاہے صیہ ہے کہاب میکر دندونمک نبود غلامے بُروستاد وانید ندتا نمک آرد نوشیر وال گفت ہہ قیمت بستان تارسے نگر دوودِہ خراب نشود گفت ازیں قدر چہ خلل زاید گفت بنیادِ ظلم اندر جہال اول راندک بودہ است وہر کس کہ آمد برال مزید کرد تابدیں غایت رسید۔

ترجمہ: ۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نوشیر وال عادل کے لئے ایک ڈکارگاہ میں ایک شکار کے کہاب بنار ہے تھے اور نمک نہ تھا ایک غلام کوگاؤں کی طرف ووڑایا تاکہ نمک لے آئے نوشیر وال نے کہا کہ قیمت کے عوض لانا تاکہ رحم نہ پڑجائے اور گاؤں ویران نہ ہوجائے لوگوں نے کہا کہ اس قدر سے کیا نقصان بیدا ہوگا؟ نوشیر وال نے کہا کہ اللم کی بنیاور نیامیں پہلے تھوڑی ہوئی ہے اور جو محض کہ آیاس نے اس پر اضافہ کیا حتی کہ ظلم اس حدیر پہو بچے کیا ہے قطعہ سے آگر ذیا باغ رعمیت مکلک خور دسیعے ہم آور ندغلامان او در خت از بی اللہ کے مسلمال ستم رواد ارد در نند لشکریائش ہزاد مرغ بہ سیخ

ارجہ: (۱) اگر بادشاہ رعایا کے باغ ہے ایک سیب کھائے گا۔ توہی کے غلام درخت بڑے اکھاڑلا کی گے۔

(۲) اگر بادشاہ پارٹا نفوں کے بقدر ظلم جائز رکھے گا۔ توہی کے نشکر بڑاد مرغ سنٹی بھون لیں گے۔

علی الفاظ و مطلب: دینارگاہے شکار کی جگہ صیدے تا ایک شکار کباب می کردند کہاب بنارے شے انک نبوو تمک موجود نہ تقا۔ نکوستا ب حرف جارہے۔ اور روستا کے معنی ہیں۔ گاؤں دوانید ند دوڑیا۔

بعان ب زاکدے ستال سید لناے نعل امرے تولار سم تا عادت ، روائح بھی رسوم۔ خراب تا ویران کی برادازی تقدر اس تدری اس سید لناے خلال تا نقصان زاید زائد ان سیداکر ہے گائے۔ گلم تا تا اللہ اللہ تا مقام کے علادہ میں رکھنا۔ مزید تا اضافہ غایت تا انتہاء جمع غایات۔ خورد کھائے گئے۔ مسیدے میں کی دوست کے لئے نہ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی اور معمولی کر پر نادہ نی برادشاہ بغیر تیمت کے لے نہ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی اور معمولی کر پر نادہ نی برادشاہ بغیر تیمت کے لیے نئے مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی اور معمولی کر پر نادشاہ بغیر تیمت کے لیے نئے مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی اور معمولی کر پر نادشاہ بغیر تیمت کے لیے نئے مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی اور معالی نام کر بیٹھ گی۔ دوسرے نشوں میں بی بجائے نئم بیضہ کی دوسرے نشوں میں بی کے بجائے نئم بیضہ کی جائے نئم بیضہ کی۔ اور مقال نظر تی نو نہ کو کہ سائے جس پر پر ندہ غیرہ کے کہا ہے کہ اگر تھوڑی سائے نئم بینہ کی دوسرے نشوں میں بی کہ اگر تھوڑی اور عایا سینگروں ظلم کر بیٹھ گی۔ دوسرے نشوں میں بی کہ اگر تھوڑی سے کہ اگر تھوڑی کی میان کے جس پر پر ندہ غیرہ کی کراب کرتے ہیں۔

مگاوان و خرانِ بار بردار به زِ آدمیانِ مردم آزارِ

ترجمہ: -(۱)بے بیارہ گدھااگرچہ تمیزے خالی ہے۔ چونکہ بوجھ اٹھا تاہے اس لئے بیار اہے۔ (r) بیل ادر گدھے بوجھ اٹھانے والے۔ لوگوں کوستانے والے آدمیوں سے اچھے ہیں۔

باز آمدیم بحکایت وزیرِ غافل گویند مَلِک را طرفے از ذمائم اخلاقِ او بقرائن معلوم گشت در شکنجه کشید و بانواع عقوبت بکشت به

ترجمہ:۔ پھرہم اس وزیر عافل کے قصہ کی طرف دالیں آئے بادشاہ کو قرائن ہے اس کی چند بری عاد تیں معلوم ہو گئیں اس کو فکلجہ میں تھینے دیااور طرح طرح کی سز اعیں دے کر مار ڈالا۔

حاصل نشودر ضائے سلطا<del>ں تاغاطر بندگاں بخو کی</del>

خواہی کہ خدای برتو بخشد یاخلق خدای کن نکوئی

تر جمید: \_(۱) بادشاه کی رضامندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی۔ جب تک کہ توغلاموں کی ولجو ئی نہ کرے گا۔

(٢) اگر توجا ہتا ہے کہ خدا بھے پر بخشش کرے۔ تو توخد اکی مخلوق کے ساتھ نیکی کر۔

حل الفاظ و مطلب: \_ جمله محيوانات تمام جانورون مين، سر ف سردار اذل ع سب سے زيادہ ذيل \_ تیزا<sup>صل</sup> میں تمییز تھی تخفیف کے لئے ایک یاء کو حذف کر دی گئی ہے۔معنی ہیں سمجھ بوجھ۔ عزیز ع<u>ے پیار</u>ا۔جمع اعزاءاور فارسی کے قاعدہ کے مطابق اس کی جمع عزیزاں ہوگ۔ وزیر غافل غفلت برسے والا وزیر زمائم ع ذميمةً كى جمع معنى بين برے- اخلاق ع خلق كى جمع ہے عاد تيس ذمائم اخلاق برى عاد تيس قرائن ع قرينةً کی جمع ہے۔ دوچیز کے در میان مناسبتِ ظاہری کو قرینہ کہتے ہیں۔ای طرح ایک چیز کادوسری چیز سے ہیوستہ اور ملی ہوئی ہونے کو بھی قرینہ کہاجاتا ہے۔ نیز نشانی اور علامت کے معنی میں بھی مستعمل ہو تا ہے۔ رضائے سلطال بادشاه کی رضامندی۔خاطر۔خاطر ع دل جمع خواطر مطلب بیہ ہے کہ رعایا پر ظلم کرنے دالے عامل دوز مریکا پیتہ بادشاه کو چل ممیاباد شاه نے اس کو شکنجہ میں تھینچااور قتم قتم کی سز ائیں وے کر مار ڈالا۔

آور دہ اند کہ کیے از ستمدید گال بر سراو بگذشت وجرحالِ نتاہ دے تامل کر دو گفت۔

ترجمہ: - نوگول نے بیان کیاہے کہ مظلومول میں سے کوئی مظلوم اس کے پاس سے گذر اادر اس کی خراب حالت ملى غور كيااور كبا\_

بسلطنت بخورومال مردمال بكزاف قطعه مصنه بنهركه توتت بازوئ منصبي دار د ولے تسلم بدروچوں تگیر داندرناف توان بحلق فروبردن آتخوان درشت

ر رجمہ: ۔(۱) ایسا نہیں کہ جو شخص کسی عہدہ سے بازد کی طافت رکھتا ہو۔ وہ لوگوں کا مال غلبہ اور بیہودہ بکواس سے

### کما لے۔ (۲) بخت ہنی طلق سے بیچے اتارنی ممکن ہے۔ لیکن جب وہناف کے اندر جکہ کاڑے کی توہیٹ کو بھاڑ ہے۔ کیا۔ بیت سے نمیاند ستم گار بدر وزگار بماند برولعنت بیائیدار

جمدن برے زبانہ والا خالم نہیں رہتا ہے۔ لیکن اس پر لعنت مستقل طور پر رہتی ہے۔ مل الفاظ و مطلب: \_ آوردہ اند کامنی قریب ہے جمع نہ کرغائب ہے۔ لوگوں نے بیان کیاہے۔ ستدیر کان ظلم دیمنے والے۔ بینی جن پر اس فخ<u>ص نے مظالم کئے تھے۔ برسراو اس کے پاس سے</u> مجکذشت ب زائدے مرشت نعل مامنی مطلق ہے مکذرا۔ تائل ع غور و فکر کرنا۔ سوچنا۔ منصب سلطنت ع بادشاہت۔ غلب مل سرد ماں لوگوں کامال گزاف نے می کے سرہ کے ساتھ خِلاف کے وزن پر نیز می کے ضمہ کے ساتھ آئی آتاہے۔معنیٰ ہیں۔ بے کاروبے ہورہ بکواس۔ استخوال وزشت مرکب توصیلی ہے۔ سخت ہڈی۔ ولے نہ . حرف استدراک ہے۔استدراک سے معنی ہیں ۔ تدارک کرنا۔ تدارک ہمیشہ یا تو کسی سابق علطی کا ہو تا ہے یا کی ری ہوئی بات کی محیل کرتے ہیں کے نقصان کو بورا کیا جاتا ہے۔ بدرد دریدن سے فعل مضارع ہے اور ب زائدہے معنی ہیں۔ پیاڑوے کی۔ اندر ناف ناف کے اندر سترگار اسم فاعل ترکیبی ہے۔ ظلم کرنے والا۔ بائیدار ِ فَ مَسْتَعْلَ بِرابِر ۔ ہمیشہ ۔ مطلب بیہ ہے کہ شخ سعدیؓ نے فرمایا ہے کہ لو *گو*ل کابیان ہے کہ جن لو *گو*ل پر دہ خلام ظلم كياكر تا تعاان ہى بين ہے ايك محف كا كذراس كے باس ہے ہوااس نے اس كى تباد حالت كود كيد كر غور كيااور كہا۔ جس كاحاصل يد ہے كه عظمندوں مے مزد كي بديات درست نہيں ہے كہ جس تخص كو كو كى عهده مل جائے دهزدر وطانت ہے دوسرے کامال ہڑپ کر جائے اس لئے کہ سخت ہ**ڑی حلق سے پنچے توا تاری جاسکتی ہے ت**مرجب دہ ناف میں میس مائے کی تو پید، کو جاک کردے کی بین ہیں میں جانے کی وجہ سے درو بیدا ہو گا ادر ڈاکٹر تھم دے گاک مڈی کے نکالنے کی صورت یہ ہے کہ پیٹ کا آپریش کیا جائے۔اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپریش سے اس کوال معیبت سے نجات مل جائے بلکہ جان بھی جاسکتی ہے اس لتے ظلم کرناکوئی آسال کام نہیں ہے۔ حکایت کامقصدیہ ہے کہ عاملوں اور وزیروں کو باوشاہ کی خوشنووی حاصل کرنے کے لئے مخلوق پر ظلم وسنم نہ کرنا جاہتے ورنداس کا

دکایت (۲۲) مر دم آزارے راحکایت کنند که سنگے بر سر صالحے زد درولیش را مجالی انقام نبودسنگ را آگاہ میداشت تازمانے که متلک را برال کشکری خشم آ مدودر جاہ کر دورولیش اندر آ مدوسنگ بر سرش کوفت گفتانو کیستی وایس سنگ چراز دی گفت من فلانم وایس منگ چراز دی گفت من فلانم وایس منگ ست که در فلال تاریخ بر سر ممن زدی گفت چندیں روزگار کجابودی گفت از جابت اندیشہ میکردم اکنول که در چاہت دیدم فرصت غنیمت وانستم - مربد ادر جابت اندیشہ میکردم اکنول که در چاہت دیدم فرصت غنیمت وانستم - مربد ادر دی ایک ستانے والے کاقعہ بیان کرتے ہیں کاس نے ایک پھرایک نیک آدی کے سربر مداور دی ا

بتیجه بهت بی خراب لکتاہے جبیاکہ اس دانعہ میں ہواکہ اس طالم کی جان چلی می۔

کوبدلہ لینے کی طاقت نہ تھی وہ پھر کی تھاظت کر تارہا یہاں تک کہ ایک وقت بادشاہ کو اس سپاہی پر غصر آگیا اور کنویں میں قید کر دیاد رولیش اس جگہ آیا اور اس کے سر پر پھر وے مارال اس نے کہا تو کون ہے اور یہ پھر تو نے کیوں اراءاس نے کہا کہ میں فلال ہوں اور یہ وہی پھر ہے کہ فلال تاریخ میں تو نے میرے سر پر مارا تھا اس نے کہا تواشئ زمانہ تک کہاں تھادرولیش نے کہا میں تیرے عہدہ سے اندیشہ کر تا تھا اب جبکہ میں نے تجھ کو کنویں میں دیکھا موقع نئیمت جانا۔ عل آلفاظ و مطلب : ۔ مردم آزارے کو کول کو ستانے والا سنگے نی ایک پھر۔ بجال انتقام بدلہ لینے کی المات، نگاہ می واشت تھا ظامت سے رکھتا تھا۔ حقم نی خصر تاریخ کی ایک دن رات، مہینے کا ایک وان۔ جمع الورن جا ہے۔

تثنوی ۔

نا سزائے را کہ بنی بختیار عاقلال تشکیم کردندا ختیار چول نداری ناخن درندہ تیز بابدال آل به که کم گیری ستیز مرکه بافولا د بازو بنجه کرد ساعد سیمین خودرار نجه کرد باش تادستش ببندد ردزگار پس بکام دوستال مغزش بر آر

ترجمہ: ۔ (۱) جسنالائن کو تو نصیبہ وردیکھے (ایسی جگہ) عظمندوں نے تسلیم ورضاافقیار کی ہے۔

(۲) جب تو پھاڑنے والا تیزناخن نہیں رکھتا ہے۔ تو ہوں کے ساتھ اسوفت بہتریہ ہے کہ قولزائی نہ کرے۔

(۲) جو خض فولاد کی بازودا لے سے پنجہ لڑاتا ہے۔ تو دہا پے نازک بازؤد ل کور نجیدہ کرتا ہے۔

(۲) مخبر جاتا کہ زمانداس کا ہاتھ باندھ دے۔ بھر دوستوں کے نصیب سے اس کا مغز زکال لے۔

حل الفاظ و مطلب : ۔ نامزائے ف نالائق۔ بنی تو دیکھے بخت یاد نصیبہ ور، درندہ پھاڑنے والا، کم ایرل کم کرے۔ فولاد ف ع نہایت تخت۔ اور اعلیٰ متم کالوہا جس سے تلواری۔ چھری وغیر وہنائی جاتی ہیں۔

الیان۔ سخت کڑا۔ مضبوط فولاد بازو سخت اور مضبوط بازو۔ ساعد ع کلائی۔ سیمیں یہ لفظ سیم جمعنی جاندی اور الیالی حیمیں یہ لفظ سیم جمعنی جاندی اور نئی ہے۔ رنجہ ف الیالیہ سیمیں یہ لفظ سیم جمعنی جاندی ہوتی ہے۔ رنجہ ف الیالیہ سیمیں یہ لفظ سیم جمعنی جاندہ کی تو کیالیہ سے۔ باندہ دے۔ کام ف مقصد نفیدہ بر تر وردن ہے قتل امر ہے تو نکال لے۔

نگیف۔ رنجیدہ باش ہو قف کن کے معنی میں ہے۔ مظہر جا۔ بندہ یہ بعن سے ہے۔ باندھ دے۔ کام ف مقصد نفیس بر تر وردن ہے قتل امر ہے تو نکال لے۔

مطلب ہے کہ جب کسی نالا کُق آدمی کو دیکھو کہ وہ صاحب نصیب و گیاہے تواس کی اطاعت کر لور اس لئے کہ ایسے موقع پر عظمند دل نے نسلیم ورضا ہی اختیار کی ہے جب تمھارے اندر قوت نہیں تو نرے لوگوں کے ساتھے الزائل مت کراس لئے کہ جو شخص قوت وطاقت ندر کھنے کے باوجود سخت اور مضبوط باز دوالے سے پنجہ لڑائے تو وہ اس الکا کم تو بگار نہیں سکتا البتہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور باز و کو تکلیف پہونچا نے گا۔ اس لئے تم آیسے موقع پر بدلہ نہ لو۔ بلکہ مستحد

ا تنظار کرو۔ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ مجبور والا چار ہو جائیگااور تمہارے دوست داحیاب صاحب اقبال ہوں گر پر گر ان کے داسطے ہے اس کامغز نکال لینا۔

حکایت (۲۳) کے رااز ملوک مرضے ہائل بود کہ اعادت ذکر آن ناکردن اور لیا طاکفہ از حکمائے بونان متفق شد ند کہ مرایں دردراووائے نیست مگر زہر ہ آدمی کہ بچندیں صفت موصوف باشد بفر مود طلب کردن وہقال بسرے رایا فتند برال صورت کہ حکیمال گفتہ بود ند پدر وہا درش را بخواند ند وبہ نعمت بیکرال خوشنود گردایندند قاضی فتوگ داد کہ خون کے از رعیت ریختن سلامت نفس پادشہ رارواباشد جلا د قصد کرد پسر سر سوئے آسال بر آورد و تبسم کرد ملک پرسید کہ در پخالت چہ جلا د قصد کرد پسر سوئے آسال بر آورد و تبسم کرد ملک پرسید کہ در پخالت چہ جائے خند یدن ست گفت ناز فرز ند بر پدر وہادر باشد ودعوی پیش قاضی بر ندداد از پادشاہ خواہندا کول پر وہادر بعلت بحام ابخول در سیر د ندو قاضی بشتنم فتوگ داد رسیر و ندو قاضی بیشتنم فتوگ داد

تر جمہ : ۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو ایک ڈراونی اور خطرناک بیاری تھی کہ اس کا ذکر نہ دہرانا ہی بہتر ہے ایونان کے حکیموں میں سے ایک جماعت متفق ہوگئی کہ خاص اس دردکی کوئی دوا نہیں ہے مگراس شخص کا پتہ جواتی صفات سے موصوف ہو بادشاہ نے تلاش کرنے گاتھم دیا ایک گاؤں کے رئیس کے لاکے کو ای صورت پر بایا جیسا کہ حکیموں نے کہا تھا۔ اس کے ماں باپ کو کلایا اور بے صاب دولت دے کرخوش کر دیا اور قاضی نے فتو کی دے دیا کہ حکیموں نے کہا تھا۔ اس کے ماں باپ کو کلایا اور بے صاب دولت دے کرخوش کر دیا اور قاضی نے فتو کی دے دیا کہ مایا بیس سے ایک شخص کا خون مبمانا بادشاہ کی جائن و بچائے کے جائز ہے جلاد نے اراوہ کر لیا لائے نے آسمان کی طرف مر اُٹھایا اور مسکر ایا بادشاہ نے بچھے تھی اور ماں باپ نے دنیا کا اس پر ہوتا ہے اور دعوی تاضی کے سامنے لے جاتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں اور ماں باپ نے دنیا کا دولت کی وجہ سے جمجھے قتل ہونے کے لئے سونپ دیا اور قاضی نے میرے مارڈ النے کا فتوئی دے ویا اور بادشاہ ابنی مسلمتیں میرے ہلاک ہونے میں و کھتا ہے۔ اب خدائے بزرگ و بر ترکے سواء میں کوئی پٹاہ نہیں دیکھا ہوں۔

بیت م پیش که بر آورم زدستت فریاد میم پیش تواز دست تو میخواهم داد

 ر اوروزے لگانے والے کو کہتے ہیں گرفار سی والوں کے محاورے میں اس شخص کے لئے ہوا جاتا ہے جو بادشاہ سے تھم ہے بحر موں کو قتل کرتے ہیں۔ فتوئی عظم شرع جو قاضی وغیرہ وجاری کرے۔ بھلام عظم عام کے شعبہ سے ساتھ معنی ہیں گھاس کا کنزا۔ لیکن میہاں مجاز اُونیا کی دولت مُر اوب لغت کی تماب میں اس کے معنی بیات کئے ہیں۔ ٹوٹی بچوٹی چیز ، کوڑا کر کمٹ۔ گلستاں کے فارسی حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں۔ ہر چیز کا کلال و نیا کا تھوڑا سا مال ۔ اس معنی کی بناء پر بادشاہ کی ہے حساب دولت کو کھلام اس وجہ سے کہا کہ ذات انسان جو کہ اشر ف انخلو قات میں سے ہاس کی طرف نظر کرتے ہوئے باوشاہ کامال و متائج بہت ہی کہ ہے۔ کہ مختف ہے۔ کس کا۔ مظلب واضح ہے۔ البتہ اس شعر کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ لڑ کے نے بادشاہ کو کہا کہ تیرے ظلم کے متعلق کس سے فریاد مطلب واضح ہے۔ البتہ اس شعر کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ لڑ کے نے بادشاہ کو کہا کہ تیرے ظلم کے متعلق کس سے فریاد کروں۔ تیرے ظلم کا انصاف تجھ ہی سے جاہتا ہوں۔

سلطاں رادل ازیں سخن بہم ہر آمد و آب در دیدہ بگر دانید و گفت ہلاک من اولی رکہ خون چنیں طفلے ریختن بلگناہ سر و چشمش بیوسید و در کنار گرفت و آزاد کر د و نعمت بے اندازہ بخشید گویند ہمد رال ہفتہ صحت یا فت۔ رخمہ نے اندازہ بخشید گویند ہمد رال ہفتہ صحت یا فت۔ رجمہ نے بادر کہا میرام ناایے بے محماہ بچکانون ترجمہ نے بادر کہا میرام ناایے بے محماہ بچکانون

ر جمہ:۔ باد شاہ کادل اس بات ہے بھر آیااور آتھوں میں آنسوڈ بڈ با آئے اور کہامیر امر ناایے بے مخاہ بچے کاخون بہانے سے زیادہ اچھاہے اس کے سر اور آتھوں کو بوسہ دیا۔اور اس کو گود میں اٹھالیا۔اور اس کو آزاد کر دیااور بے شار رولت بخش دی لوگ کہتے ہیں کہ اس ہفتہ میں صحت یائی۔ ﴿

تطعہ ہے ہمچناں در فکر آل بیتم کہ گفت پیلہانے برلب دریائے نیل زیریا یت گر بدانی حال مور ہمچو حال تست زیریائے بیل

ترجمہ:۔(۱) میں ای طرح ایک شعر کی فکر میں ہوں جو۔ایک ہاتھی بان نے دریائے نئل کے کنارے بر کہاتھا۔

(۲) اگر تواپ پاؤں کے نیچے چیو نئی کا حال جا ناچا ہتا ہے۔ تو یہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے تیرے حال کی طرح ہے۔

عل الفاظ و مطلب :۔ ہم بر آمہ تجر آیا یعنی بادش اواس لاکے کی گفتگوے متاثر ہوااور دقت قلبی پیدا ہوگی اب اب وردیدہ بجر دانید آئی میں آنو ڈبڈ ہا آئے۔ ہلاک من میرا ہلاک ہونا۔ میرا مرنا۔ اولی تر زیادہ الیما نے بید رال ہفتہ آئی ہفتہ ہیں۔ ور فکر آل آئی کی فکر ہیں۔ پیلمبانے آئی ہائی آئی۔ زیادہ بہتر ہے۔ ہدرال ہفتہ آئی ہفتہ ہیں۔ ور فکر آل آئی کی فکر ہیں۔ پیلمبانے آئی ہائی ہونا۔ میرا مرنا کی ان کی مشہور دریا کا نام ہے جو شہر مصر کے قریب بہتا ہے۔ مور ف چیو نئی۔

مطلب :۔ یہ کہ کہ لاکے کی ورد بحری گفتگوں سے بادشاہ کے قلب میں یہ قت طاری ہوگئی اور آئی میں اشکبار اس کے گزاد کر دیا ہوگی کی بان ہو کہ ای ہفتہ میں بادشاہ اور کو جس معموم بچے کو قتل کرنے سے میرام زائی اچھا ہے۔اوراس لاکے سراور آئی مول کو ہم راوادر کو جس معموم سے منا دولت و سے کر اس کو آزاد کر دیا ہوگوں کا بیان ہے کہ ای ہفتہ میں بادشاہ اور سے معموم سے خوال میں ہول جو آئی کہ اس واقعہ سے مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی کر دیا ہوگی کے مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی کر دیا ہو سے کی مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی کر دیا ہو سے مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی کے مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی کہ کردیا ہوگی کی مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہول جو آگی

#### مر ا نیز در بلائے نیفکند گناه از من ست د تولِ حکیماں معتبر که گفته اند۔

ر جمہ: کین چونکہ اس خاندان کی نعت کا میں پالا ہوا ہوں میں نہیں چاہتا کہ بروز قیامت میرے خون کو جہ ہے آپ گر فقار ہو جائیں اجازت و بیجے کہ وزیر کو بار ڈالوں مجراس وقت اس کے بدلے میں میرے خون بہانے کا تتم فرہاو بیجے گا تاکہ حق بات پر تو قاتل ہے۔ باد شاہ کو ہنی آگی اور وزیرے کہا کہ تو کیا مسلمت دیکھا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جہاں میں بی مسلمت ویکھا ہوں کہ خدا کے واسطے اور اپنے باپ کی قیر کے صدفہ اس کو چھوڑ و بیجے تاکہ جھے کو بھی کسی بلاس نے منطقی مجھے ہوئی ہاور منظمندوں کا قول معتبر ہے جو انہوں نے کہا ہے۔

قطعہ سے چو کر دی با گلوخ انداز بریکار سر خود را بنا وانی شکستی جو تیر انداختی برروئے و شمن چناں وال کا ندر آ ماجش نشستی

ر جمدن (١)جب دُهيا بينك والے سے تونے جنگ كى و تونے بوق في سے اسپيم مركو توال

(۲) جب تونے دعمن کی طرف تیر پھینکا۔ توابیا سمجھ کہ تواس کے نشانہ پر ہیٹھاہے۔

بیاں ہے۔ یہ ہے کہ اس وزیر نے کہا کہ جب آپ کا تھم ہے تو جھے کوئی حق نہیں کہ شکوہ کروں لیکن چو تکہ بیل آپ ہی کے خاندان کی دولت سے پیا ہواہوں اس لئے بیل نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا اور میری یہ خواہش نہیں کہ واحت کے ون میرے قبل کرنے کی دجہ سے آپ سے مواخذہ ہونے گئے اور آپ گرفار ہو جائیں البذااگر آپ کو جھے قبل کرنا ہے تو جھے اجازت و بیجے کہ بیل اس وزیر کو قبل کردوں پھر تصاص بیل آپ جھے قبل کردیں تاکہ آپ میرے قبل کرنے پر حق بجائب ہوں۔ بادشاہ کو اس کی ہے بات من کر بلمی آپی اور وزیر سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے۔ وزیر بولا کہ اے و تیا کے مالک بیل ای بیل خیر سمجھا ہوں کہ اس کو خدا کے داسطے اور اپنے باپ کی قبر کے مدق جھوڑ دیجئے تاکہ بیل مصیبت میں گرفارنہ ہو جاؤں اس لئے کہ اس بے چارہ کی کوئی غلطی نہیں۔ غلطی میری مدق جھوڑ دیجئے تاکہ بیل مصیبت میں گرفارنہ ہو جاؤں اس لئے کہ اس بے چارہ کی کوئی غلطی نہیں۔ غلطی میری بیل ہو اور حکیموں کا قول معتبر ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ جس کا حاصل ہہ ہے کہ جو شخص کی دعمن پر تیر برسما تا ہے خود بی اس کے میاں کے خواہ ہوں کہ اور خود خوص اپنے کہ وہ بیل اس کے کے کنواں تھود تا ہے دہ خود بی اس کے خود بیاں کرنے کا مقعمد ہیہ ہے کہ وزیروں کو جائے کہ وہ بیل وہ جہ دو بیاں کو جائے کہ وہ حاسد دل اور خود خرض لوگوں کی دجہ سے کس کو مرزانہ دے اس کے کہ میں کہ دور میں کی دجہ سے کس کو مرزانہ دے اس کے کہ دور میں کو جائے کہ وہ میں کہ دور میں کی دجہ سے کس کو مرزانہ دے اس کی دور میں کی دور بیل دہ جرم کی بات خور ہے شیخ فی خور فیصلہ کرے۔

شرح أردو گلستان

حکایت (۲۵) ملکِ زَوزَن راخواجه بود کریم النفس نیک محضر که جمکنال را در کریم النفس مواجه حر مت داشته و در غیبت نکو گفته اتفا قااز و حرکته در نظر ملک ناپیند آمد مصادر من فر مود و عقوبت کر دوسر جنگان پادشاه بسوایی نعمت او محترف بود ند و بشکر آس مرحم حرب ندے وزیجر و مُعاقبت روانداشتند ہے۔

سر جمہ: ۔ زوزن کے باوشاہ کا ایک شریف النفس اور نیک خصلت وزیر تھاجو سامنے تمام لوگوں کی عزت کر تا تھااور یَ مَبَنْہ مِیں بھی اچھا کہتا تھا۔ اقنا تا اس کی ایک حرکت بادشاہ کی نظر میں ناپیند آئی اس نے جرمانہ اور سز اکا حکم کیااور بادشاہ کے سپائل اس کی بمبلی نعمتوں کا قرار کرتے تھے۔ اور اس کے شکریہ میں گروی تھے اس کی سپردگی کے زمانے میں نری اور مہر بانی کرتے تھے۔ ڈانٹمااور تکلیف دینا جائزند رکھتے تھے۔

قطعه سی صلح باد شمن اگر خوابی هر گه که ترا در قفاعیب کند در نظرش شخسین کن شخن آخر بد مال میکذر د موذی را شخنش تلخ نخوابی د مبنش شیرین کن

ر جمیہ: ۔(۱)اگر توو شمن کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو جس وقت وہ تیرالہ پیٹھ چیچے عیب بیان کرے تواس کے سامنے تعریف کر۔

معاقب تم سزادینا۔ صلح تم میل ملاپ، دوستی، اتحاد، نئے سرے ہے دوستی، آپس کی مفائی، اسمن وامان، یا ہمی تصفیہ۔ قانون نفا تع سرک نے توریف کرنا۔ خوبی بیان کرنا۔ موذی تع تصفیہ۔ قانون نفا تع سکری، پیچھے۔ عیب تع بُر ائی جمع عیوب تحسین ع تعریف کرنا۔ خوبی بیان کرنا۔ موذی تع باب اِ فعال سے اسم فاعل کاصیفہ ہے۔ معنی ہیں۔ تکلیف دینے والا۔ شکح ف کردی۔ شیری ف میں معاد مطلب واضح ہے۔

انچه خطاب مئلک بوداز عهدهٔ بعضے بیر دل آمدوبه بقیقے در زَندال بماند آورده اند که
کے از ملوک نواحی در خفیه بیغامش فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنال بزرگوار ندا
نستند و بیعزی کردنداگر رائے عزیزِ قُلال اُحسَنَ اللهٔ خَلاهَ هِ بجانب ماالتفاتے کند
در رعایت خاطرش ہر چه تمام ترسمی کرده آید واعیانِ این مملکت بدیدارِ او مفتقر ند
وجواب این حروف رامنتظر خواجہ چول برین و قوف یافت از خطراند شید در حال جواب رخضر که اگر بر ملاافتد فتنه نباشد بر قفائے در ق نوشت دروال کرد۔

ترجمہ: ۔ جو بچھ باد شاہ کا عماب تھا بعض کی ذمہ داری ہے نکل گیا۔ اور باقی کی وجہ ہے جیل خانہ میں رہالوگوں نے بیان کیا ہے کہ آس پاس کے رہنے والے باوشاہوں میں سے ایک نے خفیہ طور پراس وزیر کو پیغام بھیجا کہ اُس طرف کے بادشاہوں میں سے ایک نے خفیہ طور پراس وزیر کو پیغام بھیجا کہ اُس طرف کے بادشاہوں نے ایسے بزرگوار شخص کے مرتبہ کو نہ جانااور بے عوبی کی۔اگر فلال عزیز کی رائے (اللہ تعالی اس کی رائی ایسے طریقے ہے کر دے تواس کی جو بچھ بھی رعابیتیں ہوں گی پوری کو شش کی جائیگی اس سلطنت کے بواے بوری کو شش کی جائیگی اس سلطنت کے بواے بورے لوگ اس کے دیکھنے کے محتاج میں اور ان حروف کے جواب کے منتظر ہیں جب اس پر اطلاع پائی تو خطرے کا اندیشہ کیا اور فور آاس طرح کا مختفر جواب دیا کہ اگر طاہر ہو تو کوئی فتنہ بیدانہ ہو۔ اس ورق (خط) کی پشت پر لکھ دیااور دوانہ کر دیا۔

صل الفاظ و مطلب : - عمّاب ملک بادشاہ کا عمّاب عُہدہ تَ وَمدواری وَاتِی تَ مَادِیة کی جمع ہے الطراف آس اِس خفیہ پوشیدہ - بزرگوار ف یہ لفظ مرکب ہے بزرگ اور وار سے معنی ہیں بوے مرجہ والا۔ احسن اللہ خلاصہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ معنی ہیں۔ اللہ تعالی اس کی رہائی ایجھ طریقے ہے کرے۔ رعایت خاطر دل جوئی سعی ع کو شش ۔ جوابے مختفر ایسا مختفر جواب برطا ف ظاہر اعیان ع عین کی جمع ہے۔ عاطر دل جوئی سعی ع کو شش ۔ جوابے مختفر ایسا مختفر جواب برطا ف ظاہر اعیان ع مین کی جمع ہے۔ برے برے برے لوگ مُفَدِّقَة ع محتی میں ہے۔ مطلب انگی عمارت کے ترجمہ و شخقی کے بعد طاحظہ ہو۔ مطلب انگی عمارت کے ترجمہ و شخقیل کے بعد طاحظہ ہو۔

کے از متعلقان کہ بریں وافق بود مَلِک را اِعلام کرد کہ کہ فُلال را کہ حبس فرمودہ باملوک ِنواحی مر اسلت دار دمَلِک بہم بر آمد و کشف ایں خبر فرمود قاصد را مرفتند ورسالت برخواندند بنشة بود كه حسن ظنِ برزگال بیش از فضیلت ماست و تشریف تبویے كه فرمودند بنده را امكانِ اجلتِ آل نیست بحكم آنكه پروروز نعمت این خاندان ست د باندك مایم تغیر خاطرے باقالی نعمت قدیم بیوفانی نتوال کرور

ر جمہ:۔ بیشادے متعلقین میں ہے ایک نے جواس پر مطلع تھاباد شاہ کو خبر کر دیا کہ فلاں شخص جس کو آ ہے۔ فر قید کیا ہے آسپاں کے بادشاہوں سے خطو کا بت رکھتا ہے بادشاہ کو غصتہ آگیااور اس خبر کی تحقیقات کا تھم فرہایا قامید کو لوگوں نے بکڑلیااور خط کو پڑھالکھا ہوا تھا کہ آپ بزرگوں کا اچھا خیال ہماری نضیلت سے زیادہ ہے۔ اور قبولیت کا عزاز جس کے متعلق فرمایا ہے بندہ کواس کی قبولیت کا مکان نہیں ہے۔ اس سبب سے کہ میں اس خاندان کی نعمت کا یرورشیافتہ ہوں۔ تھوڑی میں بجش کی دجہ سے قدیم آقاکی نعمت سے بے وفائی نہیں کی جاسکتی۔

فرد: ۔ آل راکہ بجائے تست ہر دم کرے عذر ش بندار کند بعمر ہے <u>ت</u>ے

ر جمد : و قض جوکہ ہروت جھ پر کرم کرتا ہے۔ اگر عمر بھر میں دوا یک ظلم کرے تواس کو معذور رکھ حل الفاظ و مطلب : معلقان ع متعلق کی جع ہے۔ تعلق رکھے والے۔ بیوی ہے۔ گھر کے لوگ وَرَا الفاظ و مطلب نے متعلقان ع متعلق کی جع ہے۔ تعلق رکھے والے یوی ہے۔ گھر کے لوگ وَرَا الله عَلَى الله

مطلب ہے ہے کہ اس وزیرہے بادشاہ نے یاز پرس کی تو بعض ذمہ دار یوں سے سبکدوش ہو حمیا نمین بعض کی دجہ سے جیل خانہ ہی ہمں رہنا پڑالو کول کا بیان ہے کہ اس اثناء ہمں اس دزیر کو قرب دجواز کے بادشا ہوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائم آپ کو ہر طرح کی سہولیات دی جائم س کی تو اس نے حق شناس کا خبوت دیے ہوئے جواب دیا کہ تھوڑی می ناراضگی کی دجہ ہے پرانے احسانات کو بھول کر ہیں ہے و فائی نہیں کر سکتا للہذا ہیں۔ حل نے سے مدن میں مدا

ملک رامیرتِ حق شناسیِ اوخوش آمد وخلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم که ترابے مجرم وخطابیاز ردم گفت اے خداو ند بنده دریں حالت مر خداو ند را خطائے نمی بیند بلے تقدیرِ خداد ند تعالی چنیں بود که مرایں بنده را مکروہے رسد پس بدستِ تواولی ترکه حقوتی سوایق نعمت بریں بنده داری وایادی مِقت و حکما کفته اند

ترجمه: -بادشاہ کو اُس کی حق شنای کی عادت بیند آئی اور خلعت و نعمت بخشا اور عدر جایا کہ میں نے فلطی کی کہ بچھ کو بغیر جرم اور غلطی کے میں نے تکلیف دی اس نے کہااے آتا کے نعمت بندواس حالت میں آتا کی غلطی کی طرف نظر نہیں کر تا۔ بلکہ حق تعالی کا تھم یہی تھاکہ اس بندہ کو تکلیف بہونچے گی پس وہ تکلیف آپ کے ہاتھ سے زیادہ موزوں تھی اس کے کہ پہلی نعمتوں کے حقوق اور احسانات اس بندہ پر آپ رکھتے ہیں۔ اور عظمندوں نے کہاہے۔ مثنوی و گرگزندت رسد نوخلق مرتج که ندراحت رسدزخلق ندر ج از خدادال خلاف دستمن و دوست که دل مردو در تصرین ف اوست

گرچه تیر از کمال مهمی گذرد از کمال دار بیند امل خرد

ترجمه: ١٠) اگر تھے کو مخلوق سے تکلیف بہونیے تورنجند کراس لئے کہ مخلوق سے نہ آرام بہو پختاب ندرنج۔ (۲) و عمن اور دوست کا خملاف خدا کی طرف ہے جان۔اس کئے کہ دونوں کادل ای کے قبضہ ہیں ہے۔ (٣) اگرچہ تیر کمان سے گذر تاہے۔ لیکن عقلند کمان رکھنے والے ہی کی طرف سے خیال کر تاہے۔ حلّ الفائظ و مطلب : ۔ حق شنای حق بہجاننا۔ خلصہ و وجوزاجو بادشا:وں کی طرف ہے کسی کو انعام میں دیا

جاتا ہے۔ خطاع تصلی جمع خطایا۔ جرم تع عمناہ، غلطی، جمع جرائم۔ مرضداد ندرا خاص کر آقاکو تقدیر وہ اندازہ جواللہ تعالیٰ نے روزادل ہر چیز کے لئے مقرر کرویا ہے۔ تحروب عظم کوئی غیر بسندیدہ بات، کوئی تکلیف ایادی ید کی جمع منتبی المجوع ہے اور اس جگہ ید کے معنی اِتھ کے نہیں بلکہ نعت کے ہیں۔ گزند ن تکلیف مربج

رنجیدن سے نبی حاضر ہے۔ ریخ نہ کر خلق ع مصدر ہے ادر اسم مفعول مین مخلوق کے معنی میں ہے۔ خلاف اختلاف تصریف ع تعند، قدرت جمع تصر فاحد کمان ف کاف کے نتم کے ساتھ۔ایک خمدار آلہ جس ہے

تیر چلاتے ہیں۔ دھنک۔ عربی میں اس کو قوس کہا جاتا ہے۔ آسان کے بارہ برجوں میں سے تویں برج کو کمان کہتے

ہیں۔( برہان قاطع) اہ<del>ل خرد ۔</del> عقل والا۔ عقلند\_

مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ نے دیکھاکہ اس نے حق شنائ کا ثبوت دیاہے نمک حرامی نہیں کی تواس کی پیے خصلت یاد شاہ کو بینند آئی اور مال ود دلت ہے نواز ااور عذر کا اظہار کیا کہ مجھ ہے غلطی ہو گئی کہ میں نے بلاقسور تجھ کو تکلیف یبونجالک دز رہے عرض کیا کہ اے آ قامیری نظریس آ یکی کوئی خلطی نہیں آئی،البتہ تقذیریس بہ لکھاہوا تھا کہ ہیں کسی تکلیف میں مبتلا کیا جالاں وہ تکلیف تو ہمر حال مجھے پہونچ کر رہتی لیکن دوسر وں کے ہاتھ سے پہونیخے کے بجائے آ میے ہاتھ سے بہو چنی بہتر ہاس لئے کہ آپ ہمارے محسن ہیں،اب دکا بت کا مقصد بدے کہ بادشاہوں کو جاہے کہ وہ اپنے نمک خواروں کی جیمو ٹی اور معمولی باتوں پر گرفت نہ کریں بلکہ جیٹم ہوشی اور در گذرہے کام لیں۔

حکایت (۲۱) کے رااز ملوک عرب شنیدم که بامتعلقان دیوال میکفت که مرسوم فلال را چندانکه جست مضاعف کنید که ملازم درگاه است ومترصته فرمال ودیگر خدمتگارال بلہو ولعب مشغول و درادائے خدمت متہاون صاحبہ لے بشریر فریاد و خروش از نہادش بر آمد پر سیدندش کہ چہ دیدی گفت مراسب بند گان بدر گاہ خدائے تعالیٰ ہمیں مثال دار د

تر جمد: ۔ عرب کے بادشاہوں میں ہے ایک کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ پکھری کے متعلقین سے کہہ رہائی آ فلاں مختص کی جتنی تنخواہ ہے اس سے دو گئی کردواس لئے کہ وہ دربار کا حاضر باش ہے۔ ادر حکم کا منتظر رہتا ہے اور دوسرے خدمت گار کھیل کوو میں مشغول اور خدمت کے اواکر نے میں سست ہیں۔ ایک دل والے نے سنا۔ اور اس باوشاہ کے طرز در دش کود کیچہ کر آہ و بکاکر نے لگا، لوگوں نے اس سے بو چھاکہ تونے کیاد یکھااس نے کہا کہ بندوں کے ور جات خدا تعالی کی درگاہ میں بہی مثال دکھتے ہیں۔

نظم م دو بامدادگر آید کے بخد مت شاہ موم ہر آینہ دروے کند بلطف نگاہ امید ہست پرستندگان مخلص را کہ نا امید نگردند زیستان آلہ

تر جمید: \_ دورن مبح کواگر کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں آئے۔ تو تیسرے دن ضرور بالضروراس کی طرف مہر بانی کی نگاد کرے گا۔

(٣) اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کوامید ہے۔ کہ وہ خدائی دہلیزے نامید نہ لوٹیس عے۔

متنوی مهتری در قبول فرمان ست ترک فرمان دلیل جرمان ست مرکه سیمائے راستال دارد سر خدمت بر آستال دارد

کر جمہ:۔ (۱)مر داری فرمان سے قبول کرنے میں ہے۔اور فرمان کور ک کرنا محرومی کی دلیل ہے۔ (۲) جو شخص ہوں کی می پیٹانی رکھتاہے۔وہ خدمت کاسر وہلیزیر رکھتاہے۔

حل الفاظ ومطلب: \_ ملوك عرب مركب اضائى ہے۔ عرب كاباد شاہ ريوان كى تحقيق گذر پچى ہے۔ مرسوم ع رسم سے اسم مفعول كاصيغہ ہے۔ لكھى ہوئى۔ طے شدد۔ لينى تنخواہ مُصاعف ع رو گنا، دو چند ملازم

ع وہ کھنے جس نے حاضری کو افازم پکڑر کھاہو۔ لیعنی حاضر ہاش مترصد تے انتظار کرنے والا۔ لہو واحب تحیل کہ لیاں مرمزین معنور معنور معنور معنور معنور معنور معنور معنور کے استان میں معنور معنو

۔ گور۔ کہو کو ہو گامخفف ہے معنی ہیں خون۔ متہادن ع سستی کرنے والا صاحبہ لے ایک دل والا ،اللہ والا ۔ نہاد نون کے فتح کر ساتمہ مجمعی طن من مشر میں ات میں سے جمع میں میں میں میں ا

نون کے فقے کے ساتھ بمعنی طرزوروش۔ مراتب سرتیہ کی جمع ہے ،ور جات ہمیں مثال دارد میں مثال رکھنے م

یں۔ دوبامداد دودن مبح ہر آئینہ ضرور بالضرور۔ بہر حال۔ پیرسٹنڈیکاں میہ پرستندہ کی جع ہے۔ اور ، کو ک سے بدل دیا کیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جس مفرد کے آخر میں ، ہوجب اس کی جع بناتے ہیں تو ، کو سک سے

برل لیتے ہیں۔ بَدِستندگان کے معنیٰ ہیں۔ عبادت کرنے دالے مخلص علی عظامی دالا ، ظالص ، بے رہا، راست

باز، سچادوست۔ آستان ن چو کھٹ، دہلیز۔ إله ع معبود مہتری ن سرداری قبول ع قان سے نتی سے

ساتھ۔ تبول کرنا، مان لیمنا، \_ رکیل ع نجت، وجه، شوت، شہادت \_ حرمان ع محروم ہونا۔ بدنصیبی سیماع علامت، نشانی، پیشانی، تحریهال تقدیر اور نصیب مُراد ب\_مطلب یه به که جس کی قسمت سیچ لوگوں کی طرح ہوگی تودہ خدمت کرنے میں شرم وعار محسوس نہ **کرے گا**۔

اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو حق جل وعلا کی اطاعت دبندگی میں لگے رہنا جاہئے تاکہ خداد ند قدوس ہم پر اپناخاص نفل و کرم فرمائے جبیما کہ اس د نیاوی باد شاہ سے دربار میں ہمیشہ حاضر رہنے والے اور تعم کا نظار کرنے والے کی تنخواہ دو گنا کر دی گئی تھی۔

حکایت (۲۷) خلالے را حکایت کنند کہ ہیڑم درویثاں پر آستاں خریدے ک ر بحیف و تو گگرال دادادے بہ طر<sup>م</sup>ح صاحبد لے بر د گذر کر دو گفت

تر جمعہ: ۔ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ درویشوں کی لکڑیاں ظلّم ہے خرید تا تھااور مالدار د ں کو نلع کے ساتھ ویتا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس پر گذر کیااور کہا۔

ماری توکه ہر کرایہ بنی بزنی یائوم که ہر کانشینی بنی

ر جمہ: - توسانپ ہے کہ جس تحض کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے۔ یا الوہے کہ جس جگہ بیٹھتا ہے دیران کر دیتا ہے۔

زور مندی مکن براہل زمیں تا دعائے بر آسال زود

زورت اربیش میر د د باما باخد اوندِ غیب د ال نرو د

ترجمیہ: ۔(۱)اگر تیرازور ہم ہر چل سکتاہ۔ توغیب جانے والے غدا کے سامنے نہیں چلے گا۔

(۲) زمین والول پرزبردسی مت کر ۔ تاکه کوئی دعاء آسان پرند جائے۔

کیکن پہال ماضی استمرای کے معنی می<u>ں ہے اس لئے کہ</u> مامنی تمنائی مہمی ماضی استمراری کے معنی میں بھی آتی ہے۔ خریدے کے معنی ہیں، خرید تاتھا۔ توانگرال ف کوانگر کی جمع ہے۔مالدار، وادے بیہ بھی ماضی تمنائی ہے اور استراری کے معنی میں ہے۔ دیتاتھا۔ طرح ع ذالنا، بردھانا۔ صاحبہ لے ایک اللہ والا مار ف سانی۔ برنی تو ڈس لیتا ہے۔ بوم ع اکواس کی عادت ہے کہ جہال بیٹھتا ہے وہ جگہ دیران ہو جاتی ہے۔ بیٹی تو دیران کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کَنُدَنْ سے ہے۔ زورت ن تیرازور میرود چل جائے گا۔ غیب دال غیب کا جائے والا۔ زور مندی

مطلب یہ ہے کہ حضرت شخ سعد گ نے اس حکایت میں ایک ظالم بادشاہ کاواتعہ بیان کیاہے جس کامنہوم آب نے ترجمه سے سمجھ لیا ہوگاای لئے ترجمہ پراکتفاو کیا جاتاہ البتہ قطعہ میں ذکر کردہ آخری شعر کا مطلب سمجھ لیس دہ یہ ے کہ بیخ سعدیؒ نے فرمایا کہ خبر دار زمین والول پر ظلم وزیادتی مت کر اس لئے کہ مظلوم کی رہاہو بہت جلد قبول ہوجاتی ہے۔ توائر ظلم کرے گاتوہ دسکا ہے کہ کی مظلوم کی آہ آئان پر پہونجی جائے اور تو پر بادہ و جائے۔

حاکم از گفتن او ہر نجید وروئی از خصید حقش در ہم کشید وبد و التفات نکر رک آخذ قدہ العیزة بیالج شم تاشیہ آئش مطبخ در انبار ہیز م افحاد وسائر املائش بسو خرت واز بستر نر مش ہر خاکسر نشاند اتفاقا ہمال شخص ہروے بگذشت ویدش کہ بایا ور ان اہمی گفت ندانم کہ ایں آئش از کجاور سرائے من افحاد گفت از دُووِدل درویشال۔

ترجمہ:۔ حاکم ای کے کہنے ہے رنجیدہ ہوااور اس کی تھیجت ہے چہرہ پھیر لیادر اس کی طرف التفات نہ کیا اس کی مرتب کے خواد بال کا مراک کے دائے مطبخ کی آگ گلزیوں کے ڈھڑ میں جاپڑی اور اس کی تم مرتب کے خواد بیان تک کہ ایک رائے موفی اس پر گذر اس کو دیکھا کہ وہ دوستوں سے کہ رائے میں آپڑی اس نے کہا فقیروں کے دل کے دھو کمیں سے مرتب کہا فقیروں کے دل کے دھو کمیں سے میں میں میں ایک کہا ہے دھو کمیں سے میں ایک کہا ہے دھو کمیں سے میں ایک کہا ہے دورو نہا کے رکش کہ ریش درول عاقبت سرکند

ر جمہ:۔ (۱) زخمی دنوں کے دھوئی سے پر ہیز کرنا جائے۔اس لئے کہ دل کازخم انجام کار ظاہر ہو تاہے۔ (۲) کسی دل کو پریٹان نہ کر جہاں تک ممکن ہو۔اس لئے کہ ایک آ دایک دنیا کو پریٹان کردیتی ہے۔

لطيفه برطاق كنخسر ونوشته بود

-تر جمه: ـ گخمر وکی محراب پر لکھاہواتھا۔

قطعہ چہ سالہائے فراوال وعمرہائے دراز کہ خلق برسر مابرزمین بخواہدر فت چنانکہ دست بدست آمدست مُلک بما بدستہائے دگر ہمچنیں بخواہدر فت

ترجمہ: ۔(۱)کیاہے کہ برسبابر س اور مدت دراز تک۔ کہ زمین میں محلوق جارے سر بر بطے گی۔

(۲) جس طرح کہ ہاتھ درہاتھ ملک ہمارے پاس آیاہ۔دومروں کے ہاتھوں ہیں بھی ای طرح جائے۔
حل الفاظ و مطلب: ربر نجید رنجیدہ ہوا۔ النفات ع توجہ کرنا۔ آخذته العِزَةُ بالإشم اس کوم جہ کے گان نے اس گناہ پر مجود کیا۔ سائر الماک بوری ملکیت خاکشر ف راکھ نشاستن نشاندن ہے واحد غائب نفل ماضی ہے۔ بیٹھادیا۔ یاوران ف بدرگار،دوست، بعض شخوں ہیں یادان ہے۔ سرائے ف محل دُود ف وحوال۔ورون کی جمع ہے۔ول ریش ف زخم سرکند ظاہر ہوتا ہے۔ سالہائے فراؤال برسا برس۔ عربائے دراز کبی عمر۔ خلق ع محلق وست بدست ہاتھ ورہاتھ۔ بخواہد رفت جلاجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم حاکم کواس اللہ والے کی محقد ہو سال ہوااوراس کی تھیجت میں کرچرودگاڑ لیاادراس کی مطلب یہ ہے کہ ظالم حاکم کواس اللہ والے کی محقد ہو سال ہوااوراس کی تھیجت میں کرچرودگاڑ لیاادراس کی

(الله تعالى جميں ظلم وزيادتى ہے بيائے آمين يارب العالمين)

حکایت (۲۸) کیے در صُنعت کشی گرفتن سر آمدہ بودسہ صد وشصت بندِ فاخردانستے وہر روزازال بنوعے کشتی گرفتے مگر گوشئہ خاطر ش باجمال کیے از شاگردال ملے داشت سہ صدو پنجاہ ونہ بندش در آ موخت مگر یک بند کہ در تعلیم آل دفع اندا ختے و تاخیر کردے۔

ترجمہ: ایک مخص کشی لڑنے کئن میں انتہائی کمال کو پہونچا ہوا تھا اور عمدہ درجہ کے تین سوسائھ داؤں جانہا تھا اور ر روزاندان میں سے ایک ہے کشی لڑتا تھا مگر اسکے دل کا گوشہ شاگر دوں میں سے ایک شاگر وکی خوبصورتی کی طرف میلان رکھتا تھا تین سو انسٹے داؤں اس کو سکھا دیئے مگر ایک داؤکہ جسکے سکھانے میں ٹال منول اور ویر کر رہا تھا۔ عمل الفاظ: ۔ کیے اس میں کی شنگیر کے لئے ہو تو معنی ہوں گے۔ کوئی ایک۔ اور اگر کی وحدت کے لئے ہو تو معنی ہوں گے۔ کوئی ایک۔ اور اگر کی وحدت کے لئے ہو تو معنی ہوں گے۔ ایک گرنا۔ میر آمدہ انتہائی کمال کو ہونچا ہوا تھا۔ میں موساٹھ بند فاخر ایسا داؤں جو فخر کے قابل ہو۔ نوع ع متم جمع الواع۔ کوشتہ خاطر دل کا گوشہ میں سوساٹھ بند فاخر ایسا داؤں جو فخر کے قابل ہو۔ نوع ع متم جمع الواع۔ کوشتہ خاطر دل کا گوشہ میں راغب ہونا۔ عاشق ہونا سہ صدو پنجاہ ونہ تین سوانسٹھ آمو خت اس نے سمادیا نید ن رود بچه وفع انداخی نال منول کر تا قار تاخیر کردے دیر کر تا قارانداختے اور کر دست دونول مامنی تمنائی کے مینغے ہیں لیکن مامنی استمرای کے معنی میں ہیں۔ دونول مامنی تمنائی کے مینغے ہیں لیکن مامنی استمرای کے معنی میں ہیں۔

مطلب وأمني ہے۔

فی الجمله پسر در قوت وصنعت سر آید دیسے را در زمانِ او باادامکانِ مقاومت نبودے تابحد کیمه پیشِ ملک آل روزگار گفته بود که اُستاد رافضیلیج که بر من ست از روئے بزرگیست و حقِ تربیت و گرنه بقوت از و کمتر نیستم دبھئنعت بااو برابر م ملک راایس شخن د شوار آید فر مود تا معیار عتب کنند مقامے متبع تر تیب کردند وار کانِ روولت واعیانِ حضرت وزور آورانِ روئے زمیں حاضر شدند۔

ترجمہ:۔۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لز کازوراور کشتی کے فن میں کمال کو پہوٹے گیااور کسی کواس کے زیانے میں اس سے مقابلہ کی قوت نہ تھی بہاں تک کہ اس نے اس زمانہ کی باوشاہ کے سامنے کہد دیا تھا کہ استاد کہ فضیلت جو کچھ مجھ ہے ہے وہ من رسید گیاور حق تربیت کی وجہ سے ورنہ زور و قوت میں میں اس سے کم نہیں ہوں۔اور کشتی کے نہی میں اس سے کم نہیں ہوں۔اور کشتی کے نہی میں اس کے زرایر : وں باوشاہ کو مشکل معلوم : وکی تھم دیا کہ اکھاڑہ تیار کریں ایک کشاود مقام تیار کیا گیا۔اور اراکین دولت اور دربار کے بڑے بڑے اوگ اور روئے زمین کے زور آور (پہلوان) حاضر ہوئے۔

(۱) پسر چول پیل مست در آمد بصد متے کہ اگر کوہ روئیں بودے از جائے ہر کندے استاد دانست کہ جوال بقوت از و ہر ترست بدال ہند غریب کہ از وے پنہال داشتہ بود باوے در آویجنت بسر دفع آل ندانست ہم ہر آمد استاد از زمینش بدودست بالائے سر باوے در آویجنت بسر دفع آل ندانست بہم ہر آمد استاد از زمینش بدودست وادن و پسر را نگر دو بر زمین زد غربواز خلق ہر خاست مکک فر مود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را فرجر فر مود و ملامت کرد کہ بایرور ند ہ خویش دعوی مقاومت کردی و بسر نبر دی

ترجمہ:۔(۲) لڑکامت ہاتھ کے اند آیااہے جملہ کے ساتھ کہ اگرکائی کا بہاڑ ہو تا تو دوائی جگہ ہے اکفر جاتا استاد نے جان لیا کہ لڑکا طاقت میں اُس سے زیاد ہے ای ججیب و غریب داؤں سے جواس سے چھیائے رکھا تھا اس کے ساتھ الجھ محیالز کا اس کا توڑنہ جانا ناج ہو محیا۔ استاد دونوں ہاتھوں پر اس کو زمین سے اٹھا کر سر تک نے محیااور زمین پردے مارا۔ محلوق سے شور و عُل اٹھا ہاد شاہ نے استاد کو ضعت د نعمت دسینے کا تھم فرمایا۔ اور اُڑ کے کوڈائنا اور طامت کی کہ اپنے پردرش کرنے والے سے تونے مقابلہ کادعویٰ کیااور پوراند کر سکا۔

(۱) حل الفاظ: \_ سرآمه کمال کو پیون میما زمان زمانه کی جمع ہوقت دور۔امکان ع ممکن ہے، طاعت،

مقاومت ع بدله، تابحد یک اس حد تک، یبال تک روزگار ف زمانه اُستاد ف سکمانے والا، معلم، ماشر، تجربه کار، مشاق، کامل فن، چالاک، جع استادال دُشوار آبه مشکل معلوم ہوئی، ناگوار معلوم ہوئی مصارعت ع ایک دوسرے کو بچھاڑنا۔ اکھاڑہ کرنامختع ع کشادہ۔

(۲) حل الفاظ: ۔ چوں کیل مست مست ہتی ہے اند صدمت تے حملہ کرنا۔ کر لینا۔ کوہ روئی کا نی کاپہاڑ۔ روئی کا نئی کو کہتے ہیں جو ایک مرکب دھات ہوتی ہے جو رائے اور تابے سے تیار کرتے ہیں اور یہ نہایت مضوط ہوتی ہے۔ (حاشیہ کلستال مترجم) برکندے اکھڑ جاتا بند غریب تجیب وغریب داد۔ یعنی جو ددواس نے شاگر دکو نہیں سکھایا تھا۔ غریو ف غین اور راء کے کسرہ ازریاء جبول کے سکون کے ساتھ معتی ہیں شور کرنا، غل مجانا(حاشیہ گلستال فاری) بسر نبردی تو یورانہ کرسکا۔

گفت اے پادشاہ روئے زمیں بزور آوری بر من دست نیافت بلکہ مر ااز علم کشتی دقیقہ ما ندہ بود دہمہ عمراز من دریغ می داشت امر وزبدال دقیقہ بر من غالب آمد گفت از بہر چنیں روزے نگہ مید اشتم کہ زیر کال گفتہ اند دوست را چندال تؤت مدہ کہ اگر دستمنی کند تواند نشنیدہ کہ چہ گفت آئکہ از پرور دہ خولیش جفادید۔

ر جمہ: -شاگردنے کہااے روئے زمین کے بادشاہ اس نے زور آوری ہے جمھے پر غلبہ نہیں پیابلکہ کشتی کے علم میں سے ایک بارگئی تھی اور پوری عمر جمھے سے گریز کر تاتھا آج اُسی بار کی کی وجہ سے جمھے پر غالب آگیا اُستاد نے کہا ہے بار کی بار کی کی وجہ سے جمھے پر غالب آگیا اُستاد نے کہا ایسے بی دن کے واسطے میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اس لئے کہ عظمند دل نے کہا ہے کہ دوست کو اتنی توت مت دے کہا گردشنی کرے تو کر سکے۔ کیا تو نے نہیں سناہے کہ کیا کہا ہے اس محض نے جس نے اپنے پرورش کروہ سے دن اُن کھی ہے۔

## تطعه سه یا و فا خود نبود در عالم یامگرس درین زمانه ککرد کس نیاموخت علم تیراز من که مراعاقبت نشانه ککرد

رجمِه : - (۱) یا توو فاد نیایس تھی ہی شہیں۔ یاشا ید کس نے اس زمانے میں شہیں کی۔

(۲) کی نے مجھ سے تیراندازی کاعلم نہیں سیکھا۔ کہ آخر کاراس نے مجھ کو نشانہ نہ بنایا ہو۔

عل الفاظ و مطلب: - دست نیافت علبہ نہیں پایا - دقیقہ دہ داؤجواس نے شاگر دکو نہیں سکھایا تھا۔ در لغ ریز کرنا، چھپاتا از بہر چنیں روزے ایسے ای دن کے داسطے تک حفاظت نزیر کال ف زیر کرکی جمع ہے۔ علم معرف اللہ علی میں معرف کے ایسے ای دن کے داسطے تک حفاظت نزیر کال ف زیر کرکی جمع ہے۔ علم معرف ناتی عاقبت تح آخر کار انجام کار نشانہ ف محولیا تیر مار نے کی جگہ۔ مطلب: -اس حکایت میں شخ سعدی نے ایک شاگر دادراستاد کا دا تعدیمان کیا جو دا منح اور ظاہر ہے اہذا طوالت کی مطلب: -اس حکایت میں شخ سعدی نے ایک شاگر دادراستاد کا دا تعدیمان کیا جو دا منح اور ظاہر ہے اہذا طوالت کی

غاطر مطلب بیان نہیں کیا جارہا ہے البنتہ اس کا مقصد سن لیں ، مقصد سے کہ نسی بادشاہ کو چھوٹوں کے رہ د عودَن کی بناہ پر بروں کی حقارت نہ کر ن جاہئے بلکہ الٹے جھوٹوں کواس غلط د عویٰ پر ڈانٹنا چاہئے اور اس کو سر اوج ہواہے اور استاد وں کو جاہئے کہ شاگر دو ہ کو ایسا او نیمانہ کرے کہ مقابلہ کے لئے تیار ہو جائیں۔اور شاگر دول کے لئے نصیحت یہ ہے کہ فضیلت و ہزرگ کے <sub>و</sub> حود اپنے اساتذہ کے مقابلہ پرنہ آنا چاہئے ورنہ خائب وخاسر ہونا پڑے گ<sub>ااور</sub> برسر عام ذلت اٹھانی پڑے گی۔

حکایت(۲۹) ررویشے مجر د بگوشه مصحرائے نشستہ بودیاد شاہے بروئے گندشت درویش ازانجا که **فراغ مُلک قماعت** ست بدوالنفات تکر د سلطال از انی که سطوت سلطنت ست برنجید وگفت این طائفه خرقه پوشال امثال بهائم اندابلیت و آدمیت ندارند وزیر نزد بیلش آیدوگفت اے جوانمر د سلطان روئے زمیں بر تو گذر کرد خدمتے نکر دی وشر اکط ادب بحانیاور دی گفت سلطال را بگوی تا نو قع خد مت از کے دارد که نوقع به نعمت او دار د ودیگر بدانکه ملوک از بهرپاس رعیّت اندنه رعیّت از بهر رطاعت ملوك ـ

تر جمیہ ۔ایک در دلیش ایک جنگل کے گوشہ میں تنہا ہیٹا ہواتھاا یک باد شاہ اس پرسے گذرا نقیر نے اس وجہ ہے ۔ اسکوسلطنت ِ قناعت کی فراغت حاصل ہے۔اس پر کوئی تو جہنہیں کی باد شاہاس وجہ ہے کہ اسکوسطینت کار تبہ حا<sup>نسا</sup>ں ہے خصتہ ہو گمیااور کہا کہ گرڑی پہننے والول کی رہے جماعت جو یاؤل کی طرح ہے آد میت وصلاحیت سبیں رتھتی ہے۔ وز مراس فقیر کے پاس آیااور کہا کہ اے مردِ خداد نیا کا بادشاہ تیرے پاس ہو کر گذر اادر تونے کو کی خد مت نہ کی اور نہ ادب کے شرائط بجالائے فقیر نے کہا کہ بادشاہ ہے کہہ دو کہ خدمت کی امیداس تخص ہے رکھے جو اُس ہے د دلت ک امیدر کھنا ہو اور دوسری بات بہ جان لے کہ بادشاہ رعایا کی حفاظت کیلئے ہے نہ کہ رعایا بادشاہ کی تعظیم سے لئے۔ یاد شه پاسبان در دلیش ست سنگرچه را مش بفر ٔ د ولت اوست

گوسپنداز برائے چویان نیست بلکہ چویاں برائے خدمت اوست

تر جمیہ: ۔(۱) بادشاہ نقیر کا محافظ ہے۔اگر چہ دواس کی دولت ادر شان و شوکت کی وجہ سے اس کا فرمانبر دار ہے۔ (٢) كمرى چرواب كے داسطے نہيں ہے۔ بلكہ چرواباس كى خدمت كے واسطے ہے۔

حَلِّ الفَاظ: ﴿ مُجِرَدُ عَ تَنهَا الكِلا ِ صَحراءً عَ جَنُكُ لِهِ مُراغٌ عَ فراغت، بِ فكرى، النَّفات عَ توجه سريا-سطوت عظم سین کے فتحہ اور طاء کے سکون واؤ کے فتحہ کے ساتھے۔معنی ہیں۔شالناد شوکت۔ قبر۔ر عب۔ دبد ج برقہ پوشاں مگدری میننےوالے۔ جوانمرد مرد طدا۔ <del>توقع ع</del> امید شرائط ع شرط کی جمع ہے۔ اس سے معنیٰ ہیں۔ وہ چیز جس پر مسی بات کا انتھار ہو۔ اقرار۔ عہد۔ قول قرار۔ لازم۔ ضروری۔ بہر نی واسطے۔ پاس ف خاطت رعایت - طاعت اطاعت کرنا پادشہ پادشاہ کا مخفف ہے۔ پاسبان نی حفاظت کرنے والا۔ تکہبان - محافظ۔ چو کمیدار۔ رامش رام معنی مُطیع۔ و فرمانبر وار۔ اوراش سے مرکب ہے۔ اوراش یہ مغیر ہے جس کامرجع یادشاہ ہے۔ یا بھر رامش آراش کا مخفف ہے اس کے معنی ہیں۔ آرام۔ آساکش۔ اسر احت۔ خوخی۔ مسرت۔ موسیند ف بحری۔ چوپاں نی چرواہا۔

تطعه گریکے راتو کامرال بنی دیگرے رادل از مجاہدہ ریش روز کے چند ہاش تا بخور د خاک مغز سر خیال اندیش فرق شاہی و بندگی برخاست چول قضائے نبشتہ آمد پیش گر کسے خاک ِ مروہ باز کند شناشد توانگر از درویش

تر جمہ:۔ (۱)ایک مخص کو تواگر کامیاب دیجھاہے۔ تو دوسرے کادل محت دمشقت کی وجہ سے زخی ہے۔ تر جمہ:۔

(۲) تھوڑے وال تھہر جاتا کہ۔خیالات سوچنے والے سر کے مغز کو مٹی کھالے۔

(r) بإد شابى إدر غلامى كافرق الله عميا بيب لكهى مو فى تقدير سائن آلُ-

(٧) آگر كوئى فخص مرده كى قبر كو كھولے كا۔ تومالدار كو فقيرے بہجاك فہ سكے گا۔

مَلِک را گفتن در ولیش استوار آمد گفت از من چیزے بخواہ گفت آل ہمی خواہم کہ دگر بارہ زحمت بمن ند ہی گفت مراپندے دہ گفت

ترجمہ:۔بادشاہ کو نقیر کا کہناا جھامعلوم ہوا کہا کہ مجھ ہے بچھ مانگ لے نقیر بولا میں اتنابی چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ مجھے تکلیف ندویں۔بادشاہ کہا مجھے کوئی نصیحت کر۔ نقیر نے کہا :

ریت: در باب گنون که نعمت بهست بدست کیس دولت دمملک میرود دست بدست ر

مطلب:۔اس حکایت میں سے سعدیؒ نے ایک اللہ والے اور ایک بادساہ کا قصہ بیانی میاہے۔ کہ ایک فقیر ایک بادساہ کا قصہ بیانی میاہے۔ کہ ایک فقیر ایک بیش میں اکیلا میضا ہوا تھا اس کے پاس سے بادشاہ کا گذر ہوا فقیر نے اس کی طرف نظر کی اور شاہی آ داب بجانہ لا اور فقیر نے بچھ ہا تھیں بیان کیں جس کو بادشاہ سن کر فقیر سے نصیحت کی در خواست کی در دبیش نے کہا کہ مال دور ان کا نے کچھے مال در والت دی ہے تو غرباء و مساکین پر خیر است کر و۔

اس حکایت کا مقصد ہے ہے کہ بادشاہوں کو فقیر وال سے نقطیم و تحریم کی امید ندر کھنی چاہئے اس لئے کہ قوم کا سرور

اس حکایت کا مقصدیہ ہے کہ بادشاہوں کو نقیروں ہے تعظیم و تکریم کی امید ندر تھنی جا ہے اس کئے کہ قوم کا<sub>سر دار</sub> قوم کاخادم ہو تاہے۔ منیقد 'القوم خادمھم۔

حکایت (۳۰) کیے از وزر پیش ذوالنونِ مقر کی رفت وجمتت خواست که روز وشب بخدمت سلطال مشغول می باشم و بخیرش امید دار داز عقو تبش برسال ذوالئون بمریست و کفت اگر من خدائے عز وجل زاچنال ترسدے که تو سلطال را از جمله صدیقال بودے۔

تر جمیہ: ۔ وزیروں میں سے ایک وزیر ذوالتون مصریؒ کے پاس گیااور دعاء کی درخواست کی کہ رات دن بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہو ں۔ اس کی بھلائی کا امید وار اور اس کی سزاسے ڈرتا ہوں۔ حضرت ذوالتون روئے ا<sub>ار</sub> ابولے کہ اگر میں خداتعالیٰ ہے اس طرح ڈرتا جیسا کہ توباد شاہ ہے ڈرتا ہے تو میں صدیقوں میں ہوتا۔

قطعہ سے گر نبودے امیدِ راحت ورنج پائے درولیش بر فلک بودے گروز بر از خدا ہتر سیدے ہمچنال کرِ مَلِک مَلگ بودے

ترجمه: \_(١)أكر آرام وتكليف كي اميدنه موتى . توور ويش كاياؤل آسال ير موتا\_

(۲) اگروز ریخداے ایساؤر تا۔ جیسا بادشاہ ہے ڈر تا ہے تو فرشتہ ہو جاتا۔

حل الفاظ و مطلب: ۔ ذوائون مصری کے ایک اللہ کے ولی کالقب ہے جو مصر کے رہنے دالے تھے تو بان آپ کا تمام تھا ابوالفیض کنیت تھی۔ ذوائون القب اس کے متعلق ایک داقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کرر ہے سے اس کشتی میں ایک امیر کی ہیرے ہے بی ہوئے انگو تھی کھو گئی تمام کشتی دالوں نے آپ پر شبہ کیا آپ نے ابی بر اُت کے لئے آسان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے براُت طاہر کی محر کمی نے قبول نہ کی مجبور ہو کر آپ نے ابی براُت کے لئے آسان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو علیم ہے کہ میں نے بھی چوری نہیں کہ یہ کہتے ہی دریا سے صدبا محیلیاں منے میں ایک ایک موتی دبائے نمود اللہ تو علیم ہے کہ میں نے محمی چوری نہیں کہ یہ کہتے ہی دریا سے صدبا محیلیاں منے میں ایک ایک موتی دبائے نمود اللہ تو تمام مسافروں آپ نے ایک کے منا ہدے کے ابعا ہو تیں اور آپ نے ایک کے منا ہدے کے ابعالی میں ایک ایک کے منا ہدے کے ابعا تمام مسافروں (مچھلی دالا) پڑھیا۔

ہمت خواست دعاء کی درخواست کی۔ توجہ جاہی۔ ترسال میں ڈرتا ہوں ترسدے میں ڈرتا۔ بودے نوجی ہوتا۔ صدیقال ع صدیق کی جمع ہے بہت زیادہ سے بولنے دالے مگر صوفیاء کے نزدیک صدیق تصوف کا بوالد بھا مرتبہ ہے۔ دھزت ابو بکر کالقب مدیق ہے۔ فلک ع آسان۔ جمع افلا ک۔
مطلب یہ ہے کہ اگر دنیادی ضرور تیں راہِ سلوک میں بانع نہ ہو تیں تو فقیر مر بہ میں آسان کا بھی سیر کرلیتا۔
بر منیک جیسا کہ بادشاہ ہے ہمان کی میم اور لام کے فتہ کے ساتھ بمعنی فرشتہ ، جمع ملا تک۔ اس حکایت کے بیان کرنے کا متعدیہ ہے کہ انسانوں کو بادشاہوں اور محکاموں کی بہ نسبت خداو ندقد وس سے زیادہ ڈرنا چاہئے۔ اور جقیقت تو یہ ہے کہ دل میں صرف اللہ ہی کاخوف ہو کی اور کاخوف نہ ہو۔ نیزاس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کے دل میں صرف اللہ ہی فرانبر داری کر تاہے اگرای طرح اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے تو بہت براولی بن جائے۔
کرج انسان بادشاہوں کی فرمانبر داری کرتا ہے اگرای طرح اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے تو بہت براولی بن جائے۔
حکایت (۱۳) پادشاہے بلشتن اسیر سے اشارت کردگفت اے منکِک موجِدبِ
حکایت (۱۳) پادشاہے بلشتن اسیر سے اشارت کردگفت اے منکِک موجِدبِ

رآن پر توجاوید بماند۔ ترجمہ:۔ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو ہارڈالنے کا تھم دیادہ فخص بولا کہ اے بادشاہ اس غمہ کے سب جو آبکو مجھ پر ایٹ آبئی تکلیف نہ ڈھونڈ کے اسلے کہ یہ سزامجھ پرایک سانس میں گذر جائے گی اوراسکا گناہ تجھ پر بمیشہ رہے گا۔ قطعہ سے دورانِ بقاچو بادِ صحر المجمد شت سنگی وخوشی وزشت وزیبا مگذشت بسنداشت سنمگر کہ جفاہر من کرد سیر گردنِ او بماندو برما بکذشت

ر جمہ:۔ (۱) زندگی کازمانہ جنگل کی ہواکی طرح گذر گیا۔ رنج وخوشی اچھاآور بُراسب گذر گیا۔ (۲) غالم نے سمجھا کہ اس نے ظلم مجھ پر کیا۔اس کی گر دن پررہ گیااور ہم پر گزر گیا۔ (مترجم گلستاں)

مَلِك رانصيحت اوسود مند آيد داز سرخون او در گذشت

ر جمیہ: بادشاہ کواس کی نفیحت فا کدہ مند معلوم ہوئی ادر اس کے قتل کا خیا<del>ل جھوڑ دیا۔</del>

اص الفاظ و مطلب: - اشارت کرد ہے بُر ادیم کردے۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ حضرات زبانی تھم کے دیار کے بین اکثر و بیشتر اشارہ کردیتے ہیں۔ حشمی میں کی موصولہ ہے۔ وہ غصہ جو کہ آزار تکلیف دینے والار بحول جنس اکثر و بیشتر اشارہ کردیتے ہیں۔ حشمی میں کم موصولہ ہے۔ وہ غصہ جو کہ آزار تکلیف دینے والار بحول جنس ہوئی ایک سانس میں۔ بَرُہ فَ گُناہ جاویہ فَ گُول جنس میں میں کروں کے اور کرنے دائی ۔ میشہ بمیشہ کے لئے۔ دوران بقا سر کر اضائی ہے۔ زندگی کا زمانہ سے اور بح جنگل۔ تلخ ف کڑوا۔ رنج منم رزشت ف بُراد زیبا ف انجا ہے۔ عشکر ف ظلم کرنے والا۔

مطلب میہ کہ ستم کرنیوالے نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر ظلم کررہے ہیں حالا نکہ وہ اپنے نفس ہی پر ظلم کر رہاہے اس دجہ سے کہ بیہ ظلم تومیرے اوپرایک منٹ میں گذر جائے گااور اسکا گناہ ہمیشہ ہمیش اس کی گرون پر رہے گا۔ بادشاہ نے جب دل سوز نصیحت سی تواسکو پہند کیااور اس قیدی کورہا کر دیا۔ اس دکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشا ہوں کو غیض وضف بی کے حالت میں بھی حق بات کے سننے سے اعراض نہ کرناچاہئے ورنہ آخرت کی ہر بادی کا اندیشہ ہے۔

بهار بنستان حكايت (٣٢) وزرائے نوشير وال در تمجے از مصالح مملكت اندليثه ہمي آ وہریک ازایثاں دگر گونہ رای ہے زوند ومَلِک ہمچنال مذبیرے اندیشہ کرو برزیر رارای مَلِک اختیار آمد وزیران در نهانش گفتندرای مَلِک راچه مزیّت دیدی <sub>بر فا</sub> چندیں حکیم گفت و بموجب آنکه انجام کار معلوم نیست ورای ہمکنال در مش<sub>یری</sub><sup>گ</sup> ست که صواب آید یا خطایس موافقت ِرای مَلِک اولیٰ نرست تااگر خلاف ِ صوار ر آید بعلّت متابعت از معا تبت ایمن باشم که گفته اند به تر جمہ: ۔نوشیر وال کے دز ریمی اہم کام میں باد شاہت کی مصلحتیں سوچ رہے تھے۔اوران لو گول میں <sub>سے ر</sub> ا یک الگ رائے دیتا تھا۔ باد شاہ نے بھی اُسی طرح ایک تذبیر سوچی بزر چمبر کو باد شاہ کی رائے ببتد آئی وز <sub>روا</sub> ' نے تنہائی میں اس ہے کہاکہ تونے بادشاہ کی رائے میں کیا فضیلت دیکھی اٹنے عقلمندوں کی رائے کے مقا<sub>سل</sub>ا میں اس نے کہا کہ اس سب سے کہ کام کاانجام معلوم نہیں ہے اور سب کی رائے اللہ کی مثیت کے تحت ہے) ٹھیک ہو پاغلط لہٰذ اباد شاہ کی رائے کی موافقت کرنا زیادہ اچھاہے تاکہ اگر دہ رائے وریتنگی کے خلاف ہو تواس کی بیر<u>دی کی وجہ سے اس کے عمّاب سے بے خوف رہوں۔ اس لئے</u> کہ عقمندوں نے کہاہے۔ مَثْنُوى - خلاف راى سلطال راى جستن بخون خولیش باشد د ست ستن اگرشه روزرا گوید شب ست این بهاید گفت اینک ماه و پروین حکایت ۔ (۱) باد شاہ کی رائے کے خلاف رائے ڈھونڈنا۔اینے خون سے ہاتھ دھونے ہوں گے۔ (۲) اگر ہاد شاہ دن کو کمے بیر رات ہے۔ تو کہنا جائے کہ بیہ چاندے اور یہ ستارے ہیں۔ حَلِّ الفاظ ومطلب: \_ مُنِيِّ عَ كُونَى بِرَاكَام جَس كَي قَرَبُو - وِكُر مُونِه رَائِ اور طرح كَي رائه افتيار بأ بہند۔ نہاں ف پوشیدہ طور پر، تنبائی میں۔ مزیت تصفیلت۔ فوقیت۔ بزر چمبر یہ نوشیر وال کے وزی<sub>ر اعظم کا</sub> لقب ہے۔ رائے ہمگنال سب کی رائے۔ مثیت ع ارادہ خداد ندی صواب درست، ٹھیک موافقت ک اتفاق- برأبری مطابقت بلت عظم وجه متابعت پیردی کرنا معاتبت بناراض جونابه شه بادشاه کامخفف ب-شُستن وحونا- ماه نب جائد يروين ف عقد ژياـ سات ستارول كاجهرمث\_ اس حکایت کامنہوم بیہ ہے کہ باد شاہ کے مقربین کوبلائسی دا قعی ضر درت اس کی رائے کے خلاف نہ کرنا جائے۔ حكايت (٣٣) : شيادے كيسو بافت يعنى علويست وبا قافله كازيشمر در آمد وچناب نمود کہ از جم می آید و قصیدہ نیکو پیش مَلِک بُر دود عویٰ کر د کہ وے گفتہ است مَلِك تعمَّتش داد واكرام كرد ونوازش بيكرال فرمود تايج ازمد مائے حضرت ياد شاد

که درال سال از سفر دریا آمده بود گفت من اوراعیدِ اصحیٰ در بصره دیدم معلوم شد که هاجی نیست دیگر گفت من اور اشناسم ویدرش نصرانی بود در ملاطیه بدانستند که شریف نیست وشعرش را در دیوانِ انوری یافتند مَلِک فر مود تابز نندش و نفی کنند تا چندیں دروغ در ہم چرا گفت گفت اے خداو ندِروئے زمیں شخنے ماندہ است در خدمت بگویم

اگرراست نباشد به هرعقوبت که خوابی سز اوارِ آنم گفت آل چیست <u>گفت .</u>

اسطرح ظاہر کیا کہ جج سے آرہاہے اور ایک عمرہ تصیدہ باد شاہ کے سامنے لیے گیااور و عویٰ کیا کہ اس نے کہاہے باد شاو نے اس کو دولت وی اور عزت بھی کی اور بہت زیادہ عنایت کی یماں تک کہ باوشاہ کے ہم نشینوں میں ے ایک مخف نے جو اُسی سال دریا کے سفر ہے آیا ہوا تھا کہا کہ میں نے بقر عید میں اُسے بھر ہ میں دیکھا ہے معلوم ہوا کہ بیہ حاجی شہیں ہے د ومرے نے کہا میں اس کو پہچا تتا ہو ں اس کا باپ ملاطیہ کارہنے والا ایک نصر انی تھااب لوگوں نے جان لیا کہ دہ شریف النسب بعنی سید نہیں ہے۔ اور اس کے اشعار دیوانِ انوری میں یائے بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو ماریں اور شہر ہے نکال دیں اتنی جھوٹی باتیں لگا تاریوں کہیں اس نے کہا ہے روئے زمین کے مالک ایک بات باتی رہ گئی ہے خدمت میں عرض کروںاگروہ بچ نہ ہو تو ہر مزاجو آپ جا ہیں میں اس کے لا کق ہوں باد شاہ نے کہاوہ کیابات ہے یو لا۔

حلِّ الفاظ ومطلب: \_ فيزُد مَكَار \_ مُيسو ن بال مُزلف ـ بانت محوند هنا ـ علوى، حضرت عليٌّ كي وه اولا و جو حضرت فاطمہ زہرا ع<sup>م</sup>ے نہیں ہیں علوی کہلاتی ہیں۔ <u>تصیدہ س</u>ے جمع تصائد۔ قسیدہاشعار کا دو مجموعہ جو کس کی تعریف میں کہا جائے جس سے مطلع کے دونوں تافیہ اور باتی شعروں کے مصرع آخر کے خانئے ہم وزن ہوں اور اس کے تم از تم پندرہ شعر ہونے جا ہئیں۔ قصیدہ میں اکثر و بیشتر باد شاہوں اور اُمراہ کی مدح کی جاتی ے۔(حاشیہ گلتاں مترجم) قصیدہ نیکو مرکب توصفی ہے۔عمدہ تصیدہ۔ <del>عیداعنیٰ</del> بقر عید۔ بھرہ ایک شہر کا نام ہے جو عراق عرب میں واقع ہے۔ نصرانی حضرت عیسیٰ کو ماننے والا۔حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصر انی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بیت المقدس کے قریب ناصرہ نامی قصبہ میں بیدا ہوئے تھے اس لئے آپ کو ناصری بھی کہا جاتا ہے۔اس نسبت ہے اُن کے ماننے والوں کو نصرانی کہاجاتا ہے۔لیکن الفاظ کی ترتیب میں رود بدل بھی کیا گیاہے لیعن ناصری کا الف گرادیا گیااور آخر میں الف نون کا اضافہ کردیا گیا۔ ملاطبہ ایک ۔ شبر کانام ہے جوروم اور فرنگ کے در میان واقع ہے جس میں صرف نصرانی آباد تھے۔ (حاشیہ گلستا**ں مترجم)** دیوان انور<u>ی انوری کاوبوان</u>۔انوریا یک معروف و مشہور شاعر کانام ہے جو محمود غزنو کا کے زمانے **میں گذرا** ہے۔ وروغ ورہم گاتار حجوث ۔ تنی ع شبر سے باہر کر دینا، جلاو طن کر دینا۔

سرح الرواز فلسنتار بهار گلستان دويهانه آب ست ديك تيميه در تطعیہ: غریبے کرت ماست پیش آورو اگرراست میخوابی از من شنو جهاندیده بسیار گوید وروز: اگرراست میخوابی از من شنو تر جمہ: ۔(۱)اگر کو کی مسافر تیرے پاس دی لائے گا۔ تواس میں دوپیالہ پانی اور ایک چیچہ حیصا دیرہ ،و گی۔ تر جمہ :۔(۱)اگر کو کی مسافر تیرے پاس د ہی لائے گا۔ تواس میں دوپیالہ پانی اور ایک چیچہ حیصا دیرہ ،و گی۔ (r) اگر آپ کی بات پو پھنا جا ہے ہیں تو بھے ہے سنتے ۔ جس نے د نیازیادہ دیکھی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ۔ مَلِك راخنده كرفت گفت ازي راست ترسخن تاعمر اوباشدنه گفته است فرمو تاانچه مامول اوست مهيادار ندوبد لخوشي ادر اکسيل کنند-تر جمہہ:۔بادشاہ کوہنی آگئ اور کہاای ہے زیادہ بچے بات اس نے اپنی زندگی میں نہیں کہی ہوگی اور فرمایا کہ ب کھاس کامقصد ہے مبیار تھیں اور خوش دلی سے اس کور خصت کر دیں۔ حلِّ الفاظ ومطلِّب: ـ غريب ع اجنبي ـ مسافر ـ جمع عُر باء ماست 🎍 د بي ـ دوييانه دويياله ـ ود أ ت چھاچھ۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اجنبی آ دمی تیرے پاس د ہی لاسئے گا تو پیر مت سمجھ کہ وہ خالص دیں ال ہے بلکہ در حقیقت اس میں دوپیالہ بھریانی ہے اور ایک چمچہ چھاچھ۔ جہال دیدہ ونیاد یکھا ہوا۔ بسیار ف ز<sub>ادد</sub> خنده گرفت منسی آمنی مامول ع مقدر آرزد متنار مُهيّا تيار كسيل ف رخصت كرنا-اس كايت ١ مقصدیہ ہے کہ باد شاہوں کو جاہئے کہ دہ مسافر د ن ادرا جنبیوں کی با توں پراعتاد نہ کریں ادراگر اُن ہے معمول بھوٹ صادر ہو جائے تواس کو معاف کرنا جاہے اس لئے کہ بیالوگ عمو ہمجھوٹ ہی بولا کرتے ہیں۔ حکایت (۳۴) کیے از پسر ان ہارون الرشید پیش پدر آمد محتم آلودہ کہ مرا . فلال سر ہنگ زادہ دُشنام مادِر داد ہارون الرشید ار کانِ دولت را گفت جزائے چنیں کے چہ باشدیکے اشارت بکشتن کر دویکے بزبال بریدن ودیگرے بمصاورت و نفی ہارون گفت اے پسر کرم آنست کہ عفو کنی واگر نتوانی تو نیز ش وُشنام مادر دِہ چندا نکہ از حد در نگذر دپس آنکه ظلم از طرف توباشد و دعوی از قبل خصم ترجمہ: ۔ ہارون الرشید کے لڑکول میں سے ایک لڑ کا باپ کے سامنے غصتہ میں مجرا ہو ا آیا کہ قلال سپاہی کے الا کے نے مجھ کومال کی گالی دی ہے ہار دن رشید نے ار کان سلطنت سے کہا کہ ایسے مخص کی کیا سز اے ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ادر کمی نے زبان کاٹ وینے کا۔اور دوسرے نے تاوان وجر مانہ اور شہر بدر کرنے کو کہا۔ ہارون نے کہا کہ اے بیٹا مبر ہانی تو یہی ہے کہ تو معاف کر دے اور اگر تو ابیانہ کر سکے تو تو بھی اس کو مال کی گالا وے لے تکراتن کہ صدیے تجاوز نہ کر جائے پھڑس و فت ظلم تیری جانب سے ہو گااور دعویٰ دسمن کی جانب ہے۔

قطعه نه نمر دست آل بنز دیک خرد مند که باپیل دمال پیکار جوید <u>بلے مردآ ل</u>کس ست ازروئے تحقیق کہ چوں ختم آیدش باطل تگوید تر جمہ انہ(۱) مختمند کے نزاریک وہ مر و نہیں ہے۔ جو ست ہاتھی سے لڑائی کر تا پھرے۔ (۲) بلکہ ازر دیئے تحقیق مر د وہ تخش ہے۔ کہ جب غصتہ آئے تو بیپودہ بات نہ کیے۔ حلّ الفاظ و مطلب: \_ ہارون رشید خلفاء عباسیہ بیں ایک خلیفہ کانام تھاجو نہایت عادل۔ ہمت وراور مخی غاراس کی کتیت ابو جعفر تھی۔ جزاء علم بدلہ تحتم آلودہ عصر میں بحرا ہولہ ٹریدن <u>ب</u> کاٹنا۔ مُصادرت ۔ اناوان۔ نفی جلاوطن کر دینا۔ شہر سے نکال دینا۔ کرم ع سخاوت کرنا۔ مہر یانی کرنا۔ عفو ع معاف کرنا۔ قبل ع قاف کے کسرہ اور باء کے فتر کے ساتھ ۔ جانب۔ منصم ع مدیمقابل۔ دشمن۔ مخالف۔ پیل دمال ست ہاتھی۔ مختم نے نصبہ۔ای حکایت کا مقصیدیہ ہے کہ بحرم کواسکے جرم کے مطابق سزادین جاہے۔ حکایت (۳۵) باطا کفه ُ بزرگان <del>بلشتی نشست</del>ه بودم زور قے دریئے ماغرق شد د وبرادر بگر دایے درافآد ندیکے از بزرگاں گفت ملّاح را کہ بگیرایں ہر دوان را کہ بہر یکے پنجاہ دینارت بدہم ملاح در آب رفت تاکیے رابر مانیدو آں دیگر ہلاک شد هتم بقیت عمرش نمانده بودازین سبب در گرفتن او تا<u>خیر کردی و دران دیگر تعجیل</u> ملاح بخند **ید** و گفت انچه تو گفتی یقین ست وسیب دیگر ست گفتم آل چیست \_ تر جمہ: ۔ بڑے لوگول کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھاہوا تھا ہمارے بیچیے ایک جیموٹی کشتی ڈوب گئی ور دو بھائی ایک مجھور میں مچھن گئے بڑے آو میوں میں ہے ایک نے ملاح ہے کہا کہ اِن دونوں بھائیوں کو پکڑ ہر ایک کے بدلے تجھے بچاس دینار دوں گا ملاح یاتی میں کو دیڑا یہاں تک کہ ایک کو مجنورے نکالا ارووہ دوسر اہلاک ہو گیا میں نے کہااس کی عمر ہاتی خبیں رہی تھی اس سب ہے اس کے پکڑنے میں تونے تاخیر کی اور دوسرے کیلئے جلدی کی۔ سلاح ہساادر کہاجو کچھ کہ آپ نے فرمایاوہ ٹھیک ہے لیکن ایک سبب اور ہے۔ ہیں نے کہاوہ کیا ہے۔ گفت میل خاطر من بربانیدنِ این یکے بیشتر بود که وقتے در بیابان ماند ہ بود م مر آ برشترے نشاند واز دست آل دگر تازیانه خور ده بودم در طلفی گفتم صَدَق الله رتعالىٰ مَن عَمِل صالحاً فلنَفسِه وَمَن أساءَ فعَليهاــ تر جمہ: ۔اس نے کہامیرے دل کامیلان اس کے حجزانے میں زیادہ تھااس لئے کہ ایک وقت میں جنگل میں رہ کیا تھا اس نے مجھے ایک اونٹ پر بٹھایا اور اُس دوسرے کے ہاتھ سے لڑکین کے زمانے میں میں نے کوڑا کھانا تھا۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ نے بیج فرمایا ہے۔ کہ جو تحفص اچھاکام کر تاہے وہ اینے واسطے کر تاہے اور جو شخص <sub>کمر</sub> ائی

#### اے شکم خیرہ بنانے بساز تا نکنی پشت بخد مت دوتا

آر جمہ:۔(۱) جہتی عرائی میں صرف ہوگئی۔ کہ گری میں کیا کھاؤں گااور مردی میں کیا پہنوں گا۔

(۲) اے تریسی پیٹ ایک روٹی پر مبر کرلے۔ تاکہ غلامی کے لئے تو پشت نہ جھکائے۔

حل الفاظ و مطلب:۔ سعی ع کوشش۔ توانگر ن بالدار۔ مشقت منت۔ پریشانی۔ ربی زستن سے

دامد حاضر نعل مضارع ہے تو چھٹکاراپالے۔ چھوت جائے۔ غذات ع ذات کر ذریس سنبرے دیگ کیا چگئے۔

امید حاضر نعل مضارع ہے تو چھٹکاراپالے۔ چھوت جائے۔ غذات ع ذات کے ذات کر کرون کو ند صنا۔ عمر کران مایہ جمتی عمر۔ صیف کری کازبانہ شتا

میزے کازبانہ ۔ یعنی عام طور پر گری کے زمانے میں پہننے سے زیادہ کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس لئے میں سوچھا ہوں کہ

ارسی میں کیا کھاؤں گا۔ اور سروی کے زمانے میں کھانے سے زیادہ کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ شکم خجرہ وہ محفق جس کا

ایٹ مجھی نہ مجر تاہو۔ بساز صبر انعتیار کر۔ ووتا ف شیخ ھا ہونا۔ جھکنا اس دکایت کامقصد یہ ہے کہ بادشاہ اور مجام

کو بتاور قناعت کے ساتھ گذارہ کرناباد شاہوںاور سر دار دن کی ملاز مت سے بہتر ہے۔ حکایت (۳۷) کسے مُرث دہ پیش ِ نوشیر وانِ عادل بر د وگفت شنید م کہ فُلال ر دشمن تراخد آئے تعالیٰ بر داشت گفت ہیج شنیدی کہ مرا بگذاشت

کو چاہئے کہ صبر و قناعت سے کام لیس مال ودولت کے جمع کرنے میں لا کچنہ کریں۔اوراینے بازوں کی قوت سے کما کر

تر جمہ: ۔ کوئی مخص نوشیر دان عادل کے ما سے خوشخری لے میاادر کہاکہ میں نے شناہے کہ آپ کے قلال د شمن کو خدائے تعالیٰ نے اٹھالیاہے۔ نوشیر وال نے کہاتو نے بچھ سناہے کہ مجھ کو چھوڑدیا۔

#### فرد - اگر بمر دعد و جائے شاد مانی نیست که زندگائے مانیز جاو دانی نیست

تر جمه: ـ اگردستمن مر حمیا توخوشی کی جگه نہیں ہے <u>ـ کیونکہ اماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ـ</u> حل الفاظ و مطلب: \_ مرودہ ف خوشخیری ـ برداشت اٹھالیا ـ یعنی اس کا انتقال ہو حمیا ـ بگذاشت اس نے جھوڑ دیا ـ عدر ع دستمن ـ جمع اعداء جائے ف جکه ـ موقعہ - شادمانی ف خوشی ـ زندگائی ما اماری زندگی ـ جاودانی ہمیشہ ہمیش رہنا ـ

اس حکایت میں شخ سعدیؒ نے تو شیر وان عادل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کے پاس کو کی شخص خو شخبری اس کے بیاس کو کی شخص خو شخبری ساتے ہوئے کہا کہ حضور آپ کا فلال و شمن مرکیا۔ تو نوشیر وال نے جواب دیتے ہوئے قرمایا کہ بختے بھی پھر معلوم ہے کہ اس نے مجھے جھوڑ دیا بیٹی اس میں خوشی کی کیابات ہے کہ و شمن مرکیا۔ اگر وہ مرکیا تو کیا ہوا کیا اب محصوم ہے کو کو اپنی موت کا غم نہیں رہااور تم یہ سمجھتے ہوکہ خداو ند قدوس مجھے بخش دے گااور بھی محصے موت نہیں آئے گیا۔ و شمن کامر نامر گزیا عدہ خوشی نہیں یک ہم کو بھی ایک د ن مرفا ہے اور مٹی کے بیچ جانا ہے۔

میں خدائی کادعوی کی میں اس ملک کو نہیں دول کا محرجو بہت ہی ادنی درجہ کا غلام ہوا یک حبثی غلام جس کا نام خصیب افوائلک مصر کا اس کو حاکم بناویالو کو ل نے بیان کیا ہے کہ اس کی عقل اور سمجھ کی یہ حالت تھی کہ مصر کے کا شکارول کی ایک جاعت نے شکایت کی کہ دریا ہے نئیل کے کنارے پر ہم نے دوئی ہوئی تھی ہے موسم بارش ہوئی اور دوئی ہریاد ہو تی ایک دل والے نے یہ بات سی اور کہا۔

مر محن اس نے کہا تم لو کو ل کو اون ہوئی چاہئے تھی تا کہ بربادنہ ہوتی ایک دل والے نے یہ بات سی اور کہا۔

حل الفائل نے ملک مصر مصر کا ملک سے ملک بہت سے شہروں پر مشتل ہے۔ مثلا ہر ہاں ، مین الشمس اسکندرید، و میاط و غیرہ و (حاشیہ کھتال حترجم مولفہ مولانا عبد انباری آئی) مسلم شد حوالہ کیا گیا طافی کے مرحمتی کرنے والا ۔ اس سے مراد فرعون ہے جس نے غرور میں آگر خدائی کادعویٰ کیا تھا۔ نہ تحقم نہ دول گا۔

مرسمتی کرنے والا ۔ اس سے مراد فرعون ہے جس نے غرور میں آگر خدائی کادعویٰ کیا تھا۔ نہ تحقم نہ دول گا۔

مین حاکم نہیں بناؤں گا خسیس نی ذلی ہوئی ۔ اس کا اور جہ کا سیا ہے ایک کالارنگ کا غلام ۔ اس سے مراد حبثی اس کے کہ ملک حبشہ کے لوگوں کارنگ کا لا ہوتا ہے۔ نظیب اس غلام کانام تھا۔ بوے اس کی طرف۔

ہرزائی ف اس کے معنی مستی کے ہیں لیکن یہاں سوئینے کے معنی میں ہے۔ درایت نی سوئی ہی ہے۔ ورایت نی سوئی ہیں۔ ورایت نی موج سمجھ۔ موزائی خداوں۔

مثنوی:۔ اگر روزی بدائش در فزودے زناداں تنگ روزی تر نبودے بنادال آل چناروزی رساند که دانااند رال حیرال بماند

ترجمه: - (۱) اگرروزی عقل کی دجدے بوصل - تونادان سے زیادہ تک دوزی کوئی فد ہوتا۔

(۲) خدانادان کواس طرح روزی بینجا تا ہے۔ که عقلنداس میں جیران رہ جاتا ہے۔

مُثنوی: بخت ودولت بکار دانی نیست جزیتائید آسانی نیست کیمیاگر بغصته مرده به رنج ابله اندر خرابه بافته گنج او فناده است درجهال بسیار به تمیرار جمندوعا قل خوار

تر جمہ:۔ (1) نشیب اور دولت کام جاننے کی وجہ سے نہیں ہے۔ سواء آسانی مدو کے نہیں ہے۔

(۲) کیمیابنائے والارنج اور غصہ سے مرحمیا۔ بے وقوف نے دیران جگہ میں خزانہ پالیا۔

(r) دنیامیں بہت سے پڑے ہوئے ہیں۔ بے تمیز مرتبہ دالااور تعلمند ذلیل۔

صل الفاظ و مطلب: - نزدوے اصل میں افزدوے تھا۔ ماضی تمنائی کا صیغہ ہے معنی ہیں ہوھتی۔ نبودے نہ ہوتا۔ رساند پہونچا تاہے۔ حیران عمر پریثان۔ مطلب سے کہ اگر روزی عقل ودانائی کی وجہ سے طام ہوتی توسب سے زیادہ تنگ دست ہے و قوفوں کو ہونا چاہئے تقا۔ حالا نکہ خداد ند قدوس ہو قوف کو اس طرح روزی عنایت فرماتے ہیں کہ تفکند حیران رہ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزی کادار ویدار عقل پر نہیں ہے۔ کاری ویزی نارویدار عقل پر نہیں ہے۔ کاری آسانی مدود کھی آگر سے مدود کھیا کر سمیابنانے والا۔ سونا جائدی بنانے والا۔

میں میں اردو گلیستان میں سے رقع ریونکو کر میں کے ذریعے تیسان تعلق کی کوزرجہ ترکن تک پیرونچو تاریا جاتا ہے اس وجہ سے ہیں ہر پڑ

میں سے مقام نے کا کہ کہ اس کے ذریعے کید نا تھی چن کو درجہ تریل تک پہونچونا دیا جائی وجد سے ہیں ہر سے گا کو منی یمیے کر ہتے ہے۔ یا مشق دیا شق کو بھی کہ جائے رجمند سے غظارت بمعنی مرشد اور مند بمعنی وال مرکب سے میں رویت کو مقصد ہے ہے کہ روزی کا دروید زعقس پر تمیں ہے۔ بلکہ روزی نہونچانا اللہ ہی ہے۔ تعریب میں ہے جس و بیامت میں ورزی کیٹ سے دیتا ہے۔ اورجس کو جاہتے ہے تنگلہ سے بنادیتا ہے۔

ده بیت و مراحی بیمی روس کنیزک چینی آوردند خواست در حالت مریکی و بینی آوردند خواست در حالت مریکی و بینی آوردند خواست در حالت مریکی و بینی بیش بیمی بیشتر که لب و بیشتر که لب را بیشتر که از بیشتر کیمی بیشتر بیشتر

ہم جمہ کے بیٹ موں میں سے کیے ورشوہ کے پاس چین کی ایک نو عمراد عُمَّ کی لائے باد شاہ نے مستی کی حالت میں ہوئے۔ حورہ کے اس سے بندی کر سے وغری کے منع کر دیو بادشاہ غصہ ہو گیاا در اس کو ایسے عبشی غلام کے حوالہ کر دیا ہم مجاری یا سونٹ نانے کے نتھنے ہے بھی اونہ پانونچا تھا در تیجے کا ہوئٹ کر بیان تک لٹکا مواقعا ایسا بدشکل کہ صحرہ جن من کی معورت سے بورش قدارج رکوں کا چشمہ اس کی بغل سے نیکٹا تھا۔

فرو ب قر و في تا قيامت زشت رو في بروختم ست و بريوسف نكو في

رُجمه زر آب وگر آبهت تک به مورتی اس پرختر به ادر بوسف علیه السلام پرخوبصورتی. تطعیه زر تشخصی نه چنال کریه منظر کرزشتی او خبر توال داد واقعه بغلش نعوز بالله مر دارباً فاب مرداد

تر جمه (۱۱) ونی صحف پید بر مورت نبین ہے۔ کہ اس کی بد صورتی کو بیان کیا جاسکے۔ تر جمه از ۱۱)

ں اس <sub>کیا</sub> تا ایر پر صورتی کی صد ہوتی ہے اس سے زیادہ بد صورت دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہے ایسا منظر ہے کیے

بهاد گلستان شرح آددو کلستان

اں کی صورت کو دکھے کر صحر ہ جن بھی فرارا ختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ کریبہ منظر ایبا مخض جسکے دیکھنے پر طبیعت کو نا گوار معلوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بد صورت انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ اس غلام کی بہ صورتی کو اُس کے ساتھ تشبیہ دی جاسکے۔ مُر واد میم کے ضمہ کیساتھ بھاد دکامبیشہ اس مہیشہ میں ملک ایران میں اس متم کی گرمی پڑتی ہے جس طرح کی گرمی ہند دستان میں بھاد وں میں پڑتی ہے جس سے چیزیں بہت جلد فراب ہوتی اور سڑ جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کی ہناہ جائے ہیں۔

آورده اند که درال مدت سیاه را گفت طالب بود و شهوت غالب مهرش بجنبید نمرش برداشت بایدادان که مَلِک کنیزک را مجست و نیافت حکایت بگفتند مشم گرفت و فرمود تاسیاه را بکنیزک استوار به بند ندواز بام جوسق بقعر خندق درانداز ندیکے از وزرائے نیک محضر روئے شفاعت بر زمین نهادوگفت سیاه بیچاره را در بن خطائے نیست که سائر بندگان بنوازشِ خداو ندی مُحقوداند گفت اگر در مفاوضت و در بی خطائے نیست که سائر بندگان بنوازشِ خداو ندی مُحقوداند گفت اگر در مفاوضت و اوشے تاخیر کردے چه شدے که من اور اافزون تراز بهائے کنیزک بدادے گفت ایک نشنیدی که حکما گفته اند در بی معنی۔

تر جمہ : ۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس زمانہ میں حبثی کا نفس طلبگار تھااور شہوت غالب تھی اس کی محبت نے حرکت کی اور اس کا پر وہ بچاڑ دیا صبح کے وقت بادشاہ نے لونڈی کو تلاش کیااور نہیں لمی الوگوں نے (رت کا قصہ بادشاہ سے بیان کیا (بادشاہ) نفصتہ ہوگیا اور فرمایا کہ حبثی غلام کو لونڈی کے ساتھ مضبوط باندھ ویں۔ اور اونچ محل کے کوشے ہے خندق کے گڑھے میں ڈالدیں وزیروں میں سے ایک ٹیک خصلت وزیر نے شفاعت کا چروز مین پرر کھااور کہا کہ بے چارہ حبثی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس لئے کہ سارے غلام شاہی نواز شوں جہوز مین پرر کھااور کہا کہ بے چارہ حبثی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس لئے کہ سارے غلام شاہی نواز شوں کے عادی ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا اگریہ غلام اُس بائدی کے ساتھ جماع کرنے میں ایک رات کی تا خیر کرویتا تو کیا ہو جاتا کہ میں اس کو اس لونڈی کی قیمت سے زیادہ انعام ویتا۔ وزیر نے عرض کیا کہ اے آ قاجو کچھ آپ نے فرمایا ہے صبح ہے۔ لیکن کیا آپ نے وانشمندوں کا قول نہیں سنا ہے جو اس بارہ میں ہے۔

ہے تاہے۔ بین لیا اب عوا سیروں وں بین اب وہ اس میں ہے۔ اس میں کے سروکے ساتھ۔ محبت۔
عل الفاظ و مطلب: ۔ طالب ع طلبگار۔ خبوت ع خواہش۔ مہر میم کے سروکے ساتھ۔ محبت انہم میم کے سروکے ساتھ ہوں۔ اس نہر میم کے سروکے ساتھ کین دین۔ اس نہر میم کے سروکے ساتھ کی دین۔ اس علی ہے۔ اس محبح ہے، مسلم علی میں ہے۔ بہائے ف تیت۔ واد مے میں دینا۔ معلوم ست محمل ہے، مسلم علی اس بارومیں۔ مطلب واضح ہے۔

قطعه تشنه سوخته برجشمه محيوال چورسيد توميندار كه از پيل دمال انديشد

بهار ئلستان مُلْجِدِ عُرْسنه درخانهُ خالی برخوان عقل باور نکندکرکزرمضال اندیش ترجمہ:۔ (۱) پیاساجلا بعناجب آب دیات پر پیون ج جائے۔ تو خیال مت کر کہ وہ مست ہا تھی سے خو فرزہ ہو گا (۲) بعو کابے وین قال مکمریش دمتر خوان پر۔ عقل یقین نہیں کرے گی کہ وہ رمضان سے اندیشہ کرے گا۔ مَلِك رااي لطيفه پند آيد وگذت اکنول سياه را بنو بخشيد م کنيرک را چه کنم گفت کنیزک راہم بسیاہ بخش کہ نیم خور د ،' سگ ہم اوراشاید۔ تر جمہ: ۔ بادشاہ کو یہ لطیفہ بسند ہمیا اور کہا ب میں نے حبثی غلام کو تھے بخش دیا لیکن اس لونڈی کو میں ک<sub>ا</sub> روں۔وزیرنے کمالوغری کو بھی حبثی کو بخش و جھنے اسلئے کہ کتے کے کھائے ہوئے کا بقیہ اُس کے لاکق ہے۔ قطعہ:۔ ہر گز اورا بدوستی میسند کہ رود جائے نابیندیدہ تشنه رادل نخوامد آب زُلال منهم خورده دمان گندیده تر جمہہ:۔ (۱) ہر گز دو تی کے داسلے اس کو پسندنہ کر۔جو کمی نابسندیدہ جگہ چلاجائے۔ (۲) پیاہے کادل اس شیریں با<u>لٰ کے پینے</u> کونہ ج<u>اہے گا۔</u> جو کمی گندہ د ہمن **کا** باقی ماندہ۔ محلِّ الفاظ و مطلب: يه نشه نت پياما به ميندار منه خيال كريه بيل دمان منت ما تقيمه ومان مين الفَّ تون فاعل کی علامت ہے اور دم کے معنی سائس کے ہیں۔ دہال کے معنی ہیں لیے سلیے سائس لینے والا۔ اس سے مُر او عصنه در ہاتھی ہے۔ منگید تح ہے دین۔اللہ کاا تکار کرنے والا۔ باور ف خیال۔ یفتین۔ شاید ف لا کق۔ رور جاتا ہے۔ جائے تا بہندیدہ کری جگہ۔تابہندیدہ جگہ۔ زُلال عَ شیریں۔ دہان گندیدہ گندہ منھ۔اس دکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو غصہ میں آگر بے سوپے سمجھے سزاند دین جاہنے ورند پھر شر مندگی ا مُعالَى يرُ تَى ہے۔ نيز باشاد كو حاسبے كہ عصر كى حالت ميں جمي كلمات نصائح كے سننے ہے اعراض نہ كرے۔ حکایت(۴۶) : اسکندرِ رومی را پرسید ند که دیارِ مشرق و مغرب را بچه گرفتی که ملوک پیشیں را خزائن وعمر دملک ولشکر بیش ازیں بود و چنیں فتح میتر نشد گفت بعون الله عز وجل بهر مملكية راكه بگرفتم رعيتش رانيار زوم ورسوم خيرات گذشته گال ریاطل نه کردم ونام پادشامان جزیه نکونی نبر دم <u>ـ</u> تر جمہ:۔ اسکندرر دمی ہے لوگوں نے بو میما کہ مشرق اور مغرب کی ولا بیوں کو آپ نے کس طرح فنج کر لیا یں گئے کہ پہلے باد شاہوں کے پاس اس ہے زیادہ خزانے اور عمر وسطانت و کشکر تھے اور پھر بھی اُن کو اس طرح لیا مختمیتر نہیں ہوئی۔ کہاخدائے بزرگ و برتر کی مدد ہے جس مملکت کو میں نے فٹح کیااس کی رعایا(عوام) کو غیف نہیں دی اور گذرے ہوئے باوشاہوں کی عمدہ رسموں کو میں نے باطن نہیں کیا اور باوشاہوں کا نام

#### موائے محلائی کے نہ لیا۔

بیت سر کش نخوانندایل خرد که نام بزرگال پزشتی برد

ترجمہ:۔ دانشنداس کو ہزرگ نہیں کہتے۔جو ہزر کو ل کانام پُرالی سے لیتا ہے۔

قطعه:- این همه پیچست چو**ن می بگذ**رد بخت و تخت و امر و نهی و گیر دار نام نیک دفتگال ضائع کمن تابماند نام نیکت برقراد

ترجمه: - (۱) يه سب يَجَ ب جب كه گذر جاتے بين نفيب - تخت بثابي اور امر و نبي اور حكومت ـ

(۲) بلے جانے والوں کے نیک نام ضائع نہ کر۔ تاکہ تیرانیک نام پر قرار ہے۔ حل الفاظ: ۔ اسکندر ع یونان کے ایک مشہور بادشاہ کا نام ہے۔ ملوک پیشیں پہلے زمانے کے بادشاہ۔ میسر شد حاصل ہوگئے۔ عون ع مدو۔ نفرت۔ مملکت ع سلطنت نیازادم میں نے نہیں ستایا۔ رسوم ع رسم کی ج<u>ع ہے۔ طریقے۔ خیرات ع</u>ے عمرہ۔ باطل ع بے ہودہ۔ بیکار۔ نبر دم میں نہیں لے کیا۔ای ہمہ يب- في ست في م- ي بكذره كذر جائي بين- بخت ف نعيب تخت ف تاح، تخت مثابي-کے مطابق 🕝 کو گ ہے بدل دیا گیا ہے۔ رفتگال سے مراد وولوگ ہیں جود نیا سے چلے میچے ہیں۔ نام نیکت تیرانیک تام بر بماند بر قرار بر قرار رب ـ

مطلب: ۔اس حکایت ہے چند ہا تیں معلوم ہو کیں۔(۱) بادشا ہوں کو جاہئے کہ جب وہ کسی ملک پر قابض ہو تواس کی رعایا کو نہ ستائیں ان کے ساتھ ظلم وزیادتی نہ کریں۔ (۲)اگر گذشتہ باد شاہوں نے کوئی اچھی رسمیں جاری کیں ہیں تواس کو بندند کریں۔ (س) گذرے ہوئے بادشا ہوں کا جب بھی نام لیں تو عزت واحر ام اور بحلائی کے ساتھ ال کانام لیں۔

> تمام شدباب اۆل بتونیق الله عز وحل ته بر وزیجهار شنبه محمد ظفر بن مبين تَغَمَّدَ هُمَا اللَّهُ بِغُفْرَاتِهِ صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محند النبي الأمي وآله وسلّم.

# ﴿دوسرا باب﴾

دوسر اباب نقیروں کے (عمدہ)اخلاق کے بیان میں۔

حکایت(۱) یکے از بزرگال گفت پارسانی راچه گوئی در حقّ نُطال عابد که دیگرال در حقّ وے بطعت خن ہائے گفته اند گفت بر ظاہرش عیب نمی بینم وور باطنش غیب نمی دانم۔

ترجمہ:۔ بڑے آدمیوں سے ایک بڑے آدمی نے ایک پر ہیزگار سے بوچھا کہ آپ فلال عابد کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ کیو نکہ دوسرے لوگوں نے اس کے حق میں خراب رائے ظاہر کی ہیں اس پر ہیزگار درویش نے کہا کہ میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا ہوں اور اس کے باطن کا پوشیدہ حال میں نہیں جانتا ہوں۔ (اس لئے کہ میں غیب دال نہیں ہوں)

قطعه:- هر که راجامه پارسا بنی پارسادان دنیک مرد انگار در ندانی که در نهانش چیست مختسب رادر دنِ خانه چه کار

ترجمہ: ۔ (ا) توجس فض کالباس پر ہیز گاروں کاسادیمے ۔ تواس کو پر ہیز گاراور نیک مروخیال کر۔

(۲) اوراگر تو نہیں جانا کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ تو کو توال کو گھر کے اندر کی خبر رکھنے کی ضرور ہے تہیں۔

اللہ الفاظ و مطلب: ۔ دوم ف و مراد باب دوم مرکب توصفی ہے۔ دونوں مکر مبتد اُ۔ اخلاق خلق کی جمعی عادات ۔ و خصلتیں۔ دراخلاق درویشاں ترکیب کے اعتبارے خبر بن رہ ال ہے کے ایک پادسائی پر بیزگاری۔ اس کے اندرالف علامت فاعل ہے۔ اور یہ لفظ مرکب ہے۔ پاس اور دارے پاس کے معنی ایک پادسائی پر بیزگاری۔ اس کے اندرالف علامت فاعل ہے۔ اور یہ لفظ مرکب ہے۔ پاس اور دارے پاس کے معنی بین کہ پر بیزگار آدی اپنے نفس کی دکھے بھال کیا کرتا ہے۔ جب کو گور کو پار ساداس و جب سے کہتے ہیں کہ پر بیزگار آدی اپنے نفس کی دکھے بھال کیا کرتا ہے۔ پر کوئی آپ کے من میں میں دیکھا ہوں۔ غیب کے حق میں۔ عابد عبارت کرتے والا۔ در حق و ب اس کی دائے ہیں۔ در حق فال فلا کے حق میں۔ عابد کی بنتم میں نہیں دیکھا ہوں۔ غیب کی زائم اور غیب کی باتم میں نہیں دیکھا ہوں۔ غیب کی زائم اور غیب کی باتم میں نہیں دیکھا ہوں۔ غیب کی زائم اور غیب کی باتم میں نہیں جائے ہا۔ کہتا ہوں۔ کوئلہ غیب دال صرف خداو ند قدوس ہی کی ذات ہے جائل کی دائم اور غیب کی باتم میں باتا ہوں۔ کوئلہ غیب دال اس پر بیزگاروں کی طرح ہو۔ ور حرف شرط ہے۔ اس لفظ کی جزاءاس میکہ ند کور خبیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا کور کرید مت کرو۔ چہ کار کیام دکار۔ کیام دور دیتوں کو کسی کے خلاف یہ ظنی قائم نہیں کرنی چاہیہ اور محن خن می خان اس میں ہیں کہتیں کرنی چاہیہ اور کسی خان میا کہ کا کا ماصہ یہ ہے کہ درویشوں کو کسی کے خلاف یہ ظنی قائم نہیں کرنی چاہے۔ اور محن خن خن نے کا کا کا مدرویشوں کو کسی کے خلاف یہ ظنی قائم نہیں کرنی چاہے۔ اور محن خن خن خن خن کی کا کا مدرویتوں کو کسی کے خلاف یہ نظری قائم نہیں کرنی چاہد کی درویتوں کو کسی کے خلاف یہ نظری قائم نہیں کرنی چاہد کی درویتوں کو کسی کے خلاف یہ نظری قائم نہیں کرنی چاہد کی دورویتوں کو کسی کے خلاف یہ نظری تو کا کیار

۔ لینا جا ہے اگر چہ دومرے اوگ اس شخص کے خلاف بد نلنی قائم کریں۔

## حکایت(۲): دروی<u>نتے رادید</u>م که سر بر آستانِ کعبه می مالید و <mark>می نالید و می گفت</mark> که یاغفور دیار حیم تو دانی که از ظلوم و جَهول چه آید۔

—— ترجمہ:۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ کعبہ کی چو کھٹ پر سر رگڑ رہا تھا اور رورہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ کہ اے غفور <sub>اور اے</sub> رحیم تو جانتا ہے کہ خالم اور جاہل سے کیا ہو سکتا ہے۔

نطعه: عذر تقصیر خدمت آور دم که ندار م بطاعت استظهار عاصیال از گناه توبه کنند عار فال از عیادت استغفار

ر جمہ: ۔ (۱) میں خدمت کی کی کاعذر لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ میں عبادت پر بھر وسہ نہیں ر کھتا ہوں۔ (۲) گنهگار گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔اور عارف عبادت سے توبہ کرتے ہیں۔

تر جمہ: ۔ عابدلوگ عبادت کابدلہ چاہتے ہیں اور سوواگر سامان کی قیت ما تنگتے ہیں میں بندہ امید لایا ہوں نہ کہ بندگی میں بھیک ما تنگنے کے لئے آیا ہوں (اور)نہ تجارت کے لئے۔ ﴿ فقرہ ﴾ تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا توامل ہے دہ سلوک نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔

المواہ ہے وہ موں نہ مرہ سے ہماں ہیں۔

المواہ ہے اللہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہم کاف حرف بیانیہ ہے۔ یہ جربیان کے شروع بن آتا ہے۔ اس کو کاف ہر جملہ بھی کہتے ہیں۔ آستان نی چو گھٹ۔ آستان کعبہ ہے ہم اور و بروئ کعبہ ہے۔

ایکونکہ آستان کعبہ بہت بلند ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی اپناسر رکھ کراس پر بجدہ کر سکے۔ کعبہ کے لئوی معنی ہیں انجرا ہوا ہونا۔ چو نکہ و نیا کے اندر سب ہے پہلے کعبہ کی جگہہ ہی مٹی ابجری تھی اس وجہ ہے اس کا نام کعبہ رکھا کیا۔ می نالید وور و رہا تھا۔ ومی گفت اور کہر رہا تھا خفور ع مبالغہ کاصیفہ ہے۔ معنی ہیں گناہوں کو معاف کرنے والا۔ رہم کو گفت اور کہر رہا تھا خفور ع مبالغہ کاصیفہ ہے۔ معنی ہیں گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تعلوم ع مبالغہ کاصیفہ ہے۔ معنی ہیں بہت زیادہ طالم۔ جبول ع بی گناہوں کو معاف بھی مبالغہ کاصیفہ ہے۔ بہت زیادہ جائل۔ ظلوم اور جبول و نول صفتوں کوذکر کرکے قرآن کر کیا گی آیت شریفہ بھی مبالغہ کا صفحہ ہے۔ بہت زیادہ جائل۔ ظلوم اور جبول و نول صفتوں کوذکر کرکے قرآن کر کیا گی آیت شریفہ ان کہ کان خلام اور جبول و نول صفتوں کوذکر کرکے قرآن کر کیا گی آیت شریفہ ان کان خلام آلم کو صفحہ کی ہوئے نے والے۔ اندر میں کا بیابوں پر بادم ہو کے اللہ الیابوں۔ استظار کرکو صفوط یا ند ھنا، مدر جا ہنا۔ طاعت فرما ہر داری۔ تو ہہ اپنے گناہوں پر بادم ہو کے اللہ الیابوں۔ استظار کرکو صفوط یا ند ھنا، مدر جا ہنا۔ طاعت مرکب اضافی ہے۔ معنی ہیں عبادت کا بدلہ کی برائی میادت کا بدلہ کی برائی سے معنی ہیں عبادت کا بدلہ کی ۔ اطاعت استفاد کی معاف کا بدلہ کی درائی۔ اطاعت مرکب اضافی ہے۔ معنی ہیں عبادت کا بدلہ کی برائی کا بدلہ کی ہوں کو برائی طاعت مرکب اضافی ہے۔ معنی ہیں عبادت کا بدلہ کی ہوں کے اندر کی معافرت کا بدلہ کی ہوں کا بدل کا بدل کا بدل کی ہوں کے دور کو معافر کا بدل کی ہوں کے دور کو معافر کی ہوں کے دور کو برائی طاعت مرکب اضافی ہے۔ معنی ہیں عبادت کا بدلہ کی برائی کا بدل

بیت: گرکشی ورجرم بخشی روی دسرپر آستانم بنده دا فرمال نباشد ہر چه فرمانی برانم ترجمہ: اُر قون والے یا بخش دکتے ہر حال میں تیرے دروازے پر سر اور چیرہ رکھے ہوئے ہول۔ بنرہ کو کوئی اختیار نبیں ہے توجو فرمائے میں ای پر راضی ہوں۔

قطعہ:۔ بردرِ کعبہ سائلے دیدم کہ ہمی گفت و میگرستے ہُوش ی مگویم کہ طاعتم بیذر یا قلم عفو بر گناہم کش

ترجمہ: (۱) کیے کے وروازے پر میں نے ایک فقیر کو و یکھا۔ کہ یہ بات کہدرہا تھا اور خوب رورہا تھا۔

(۱) میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کو قبول کر۔ (عمر) معافی کا تلم میرے گناہ پر تھی ہے۔

حل افغاظ و مطلب: ۔ مر حمد فرطے۔ ور حرف شرطے۔ معنی ہیں اوراگر بخش تو معاف کردے۔

یہ آخت نم میں تیم دروازے ہر۔ فرمال حکم۔ جمع فرا مین۔ ہرچہ فرمائی جو پچھ آپ فرمائیں۔ ہرائم میں میں پر رامنی ہوں۔ ور وروازے ماکل موال کرنے والا۔ ہمی گفت کہدرہا تھا۔ میگر شعے خوش اور بہت کہ رہا تھا۔ میگر شعے خوش اور بہت کورہا تھا۔ فوش میں خاہ اور واؤد و نول مفتوح ہیں۔ بذیر تو قبول کر۔ قلم عنو معافی کا قلم برگناہم میرے کر بروں ہر۔ خش کا فرور واؤد و نول مفتوح ہیں۔ بذیر تو قبول کر۔ قلم عنو معافی کا قلم برگناہم میرے کر بروں ہر۔ خش کاف کے فتے کے ما تھے۔ کشید ن سے امر کا صف ہے۔ جو دعاء کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

مری خصول ہدے مقدود نہ ہو۔ اس لئے کہ جب باری تعافی کی خوش بخود مل جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جہت مقام رضا ہے۔ بہذا و و بھی بطور شرات کے خوج بخود مل جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی کے برے مقام رضا ہے۔ ورعاء کی و ساری ہے ہیں گیا ہیں گی۔ جنے مقام رضا ہے۔ بہذا و و بھی بطور شرات کے خوج بخود مل جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی کے بہت مقام رضا ہے۔ بہذا و و بھی بطور شرات کے خوج بخود میں جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی جنے مقام دیا ہے۔ بی کہ بائد والی کو جنے مقام دیا ہے۔ والے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی کو جنے مقام دیا ہے۔ بھائے گی۔ دعاء کریں کہ اللہ نعافی کے دیا ہوں کہ کوروں کو کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کو کوروں کی کوروں کی کوروں کی کے دیا ہوں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کے کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں ک

جمیں اپی رضا کے لئے عبادت کرنے کی توثیق مطافرہائے۔ آمین! حکامیت (۳): عبد القاور گیلائی رادید ندر حمۃ اللہ علیہ در حرم کعبہ روی ہر حصا نبہاد و بود ومی گفت اسے خداو ند بخشای واگر مستوجب عقوبتم مراروزِ قیامت نا بینا مَد اَتَّکینر تا درروئے نیکال شر مسارنباشم۔

تر جمہ:۔ عبد القادر كيانا في كو او كون نے و كھا خداان برر حمت نازل فرمائے (آبين) كتبے كے حرم بيس كتاريون

ر بیٹانی رکھے ہوئے تنے اور کہہ رہے تنے اے خدا مجھے بخشدے اوراگر میں عذاب کے لا کق ہوں مجھے قیامت پر بیٹاکر کے اٹھا تاکہ نیکو ل کے روبر دیس شرِ مندہ نہ ہوں۔ سے دن پاپیاکر کے اٹھا تاکہ نیکو ل کے روبر دیس شرِ مندہ نہ ہوں۔

# ہ:۔ روی برخاکِ عجز میگویم ہرسحرگہ کہ بادی آید اے کہ ہر گز فرامشت مکنم ہمچت از بندہ یادی آید

ر جمہ:۔ (۱) چرہ عاجزی کی خاک پر رکھ کر میں کہتا ہوں۔ جب کہ ضبح کے وقت ہوا آتی ہے۔
(۲) اے دہذات کہ تجھ کو میں ہر گز فراموش نہیں کر تا، پکھ تجھ کو بندہ کی بھی یاد آتی ہے۔
عل الفاظ و مطلب :۔ گیلان یہ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں حضرت شخ عبدالقادر گیلانی جو جیلانی سے معروف و مشہور ہیں پیدا ہوئے اور یہ گاؤں بغداد کے قریب واقع ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ وُعائیہ ہے۔ اللہ ان پر حت نازل فرمائے۔ آئین! حرم کعبہ شریف کے چار دں طرف کا مخصوص علاقہ حرم کہلا تا ہے۔ روی اور سے مصفی عقوبت سزا۔ روز قیامت مرکب اضافی ہے۔ بہعٹی کنگریاں۔ مستوجب مستحق عقوبت سزا۔ روز قیامت مرکب اضافی ہے۔ فرمت کا دن۔ نابین اندھا۔ روئے زیال نیک لوگوں کے سامنے، روبر د۔ شرسار شر مندہ۔ نیاش نے مستحق عقوبت سزا۔ روز قیامت مرکب اضافی ہے۔

ہوں۔ فاک مٹی بجز عاجزی کرنا۔ فرامشت نظنم جھے کو نہیں بھولتا۔ بیج سبجھ۔ اس حکایت کا عاصل یہ ہے کہ انسان جاہے کتا ہی عابد د زاہد ہواس کواپنی عبادت پر تھمنڈ و تکتر نہیں کرنا جائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل د کرم کی در خواست کرنی جاہئے۔

دکایت(م) دزدے بخانہ پارسائے در آمد چندانکہ طلب کردچیزے نیافت ول تک شدیار ساراخبر شد گلیمے کہ ہر آل خفتہ بود در راودُز دانداخت تامحروم نشود۔

ترجمہ:۔ایک چورایک درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ کانی تلاش کی (گگر) کوئی چیز نہیں پایا۔ رنجیدہ ہو گیا پر بیز گار کو خبر ہوئی ایک کمبل جس پر سور ہاتھا چور کے راستہ میں ڈال دیا تاکیہ محروم نہ جائے۔

ر برری بیات می می دان دان دان دان دان در این در این مقام که بادوستانت خلافست و جنگ

ترجمہ: ۔(۱) میں نے سُنا ہے کہ راوخدا کے مر دول نے ۔وشنوں کادل بھی ؤکھایا نہیں۔ ترجمہ: ۔(۱) میں نے سُنا ہے کہ راوخدا کے مر دول نے ۔وشنوں کادل بھی ؤکھایا نہیں۔

(۲) تجے یہ مرتبہ کب عاصل ہو سکتاہے۔اس لئے کہ تیری و سنوں سے لڑائی رہتی ہے۔اور جھڑا ہو تاہے۔ مودّت ِاہل صفاچہ در روی وچہ در قفانہ چنال کہ از بست عیب کیر ندودر پیشت میرند۔

ر از جمہ: \_روشن دل والوں کی دوستی ساننے اور چیٹے بیٹھیے برار ہوتی ہے۔ایسی نہیں کہ تیری بیٹھ بیٹھیے بُر ایکال ازیں اور تیرے سامنے جالناویں۔ على الفاظ ومطلب : - منعَلَ الكِ ساتھ ہوكر \_ رائج ف م - راحت ع آرام - مرافقت ہم سِنر سان من المست مرعت جلدی یار شاطر جالاک اور پست دوست بار خاطر جس کا مانچه رهانی توت طاقت مرم عت جلدی بار شاطر جالاک اور پست دوست بار خاطر جس کا ما ہے۔ را جمہ ہونائسی کو گرال گذرے۔ راکب سوراہونے والا المواشی ماشیة کی جمع ہے چار پاؤن دالے جانور۔اسعیٰ ں سے است کرونگا دوڑوں گا۔ حامل اٹھانے والا۔ غواشی غاشیة کی جمع ہے۔ زین پوش۔ ر ۔ ای شعر کا مطلب میہ ہے کہ اگر چہ میں غریب اور ناوار آدی ہوں اور میرے پاس سواری تہیں ہے۔ کیکن نباری خدمت کرتا ہوا جلوں گا۔

کے ازال میاں گفت ازیں تخن کہ شنیدی دلتنگ مدار کہ دریں روز ہاؤز دے بصورت درویشال بر آمده بودخو درادر سِلک محبت ما منتظم کر د \_

ر رجمہ: ۔ان لوگوں میں ہے ایک نے کہا کہ جو بات تم نے شنی ہے اس سے رنجیدہ نہ ہواس وجہ سے کہ حال ی کے زمانے میں ایک چور فقیر و ل کی صورت بناکر آیا تھااور اپنے آپکو ہماری صحبت کی لڑی میں شامل کر دیا تھا

شعر م چه دانندمر دم که در جامه کیست نویسنده داند که در نامه چیست

ر جمد: - آدمی کیا جانیں کہ کیڑوں میں کون ہے۔ لکھنے والا جانتا ہے کہ خطامی کیا چیز ہے۔

ازانجا که سلامت ِحال در ویشان ست گمان نضو<del>لش نبر دید دبیاری قبولش کر دید \_</del>

ترجمہ: ۔ چونکہ سلامتی ققیر و**ں کا حال ہے اس کے بارے میں ن**ضول گمان نہیں لے گئے اور اس کو دو تی کے لئے قبول کر لیا۔

صورت حالِ عار فال دلق ست مینقد ربس چوروی در خلق ست عمل سند در عمل کوش ہرچہ خواہی پوش تاج بر سرنہ وعلم بر روش ترک د نیاوشهوت ست و جوس یارسائی نه ترک جامه و بس ور قزاگند مرد باید بود برمخنث سلاح ِ جنگ چه سود

ر جمہ: ۔(۱)صوفیوں کی طاہری شناخت گدڑی کالباس ہے۔ای قدر کافی ہے اگرچہ چمرہ مخلوق میں ہے۔ ؛ (۲) عمل میں کوشش کر اور جو یکھ تو چاہے چین۔ سر پر تابن رکھ اور کندھے پر جھنڈ ار کھ۔

(m) پارسائی دنیاو شہوت اور لا مج کے مجھوڑنے کا نام ہے۔نہ کہ صرف امیر اند لباس کو مجھوڑ وینااور بس۔

(") قرا گذیر مرد بهادر مونا جائے۔ سی بجڑے کولا انی کے آلات سے مسلی کرنے سے کیا فائدہ۔

علی الفاظ و مطلب: - ازیں سخن یہ باتیں کہ شنیدی جو تونے سئی۔ دل شک مدار اس سے خفانہ ہو۔

سک سین کے سرہ سے ساتھ بمعنیٰ لڑی۔ <del>انتظم کرد</del> شامل کردیا۔ نسلک کردیا۔ چہ دانند وہ کیا جانم ۔ خطیم کیا لکھاہے۔ جس نے لکھاہے وہی اس کے مضمون سے باخبر ہے۔ ذائق گدڑی۔ ایں قدر بس ا<sub>س ق</sub> کا فی ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ظاہری علامت میہ ہے کہ وہ گدڑی پوش ہوتے ہیں۔ اور جو فخض مخلوق کو د کھانے اور دھو کہ دینے کے لئے ایسالباس زیب تن کرے اُن کے لئے گدڑی پہن لینا کا فی <sub>ہے۔ ای</sub>م اشعار کا مطلب میہ ہے کہ درویش کو گوڑی پہننے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اُن کے لئے ضروری ہے کہ دہ نکہ کر دار ہوںاگر درولیٹی کے لباس ہے تکر و فریب کی ہو آئے تو اس کا ترک کر وینا ہی بہتر ہے۔ خلق معی<sub>ل</sub> ہے۔ بیبال اسم مفعول مخلوق سے معنیٰ میں ہے۔ کوش کوشیدن سے امر حاضر ہے۔ تو کوشش کر۔ مُلم میں ادر لام کے فتہ کے ساتھ ۔ بمعنی، جھنڈا، نیزہ، نثان۔ دوش کندھا۔ مطلب یہ ہے کہ فقیری صرف ایکھے کام ادر نیک امور بجالانے کانام ہے لہاس ہے کیچھ نہیں ہو تا۔ ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ لباس خلاف شریعت نا ہو۔اگر تم باد شاہ ہو تو تاج مر برر کھ سکتے ہواور اگر سپاہی ہو تو جھنڈا کندھے پر ر کھ سکتے ہو۔پار س<u>ائی اور بہ ہما</u> گاری ترک بلیاس کانام نبیس بلکه دنیااورخواهشات نفسانی اور لذائذ کو چھوڑنے کانام فقیری ہے۔ قَنْ آگنُد ب الفظ قبی بمعتی ریشم اور آگندسے مرکب ہے۔ لینی وہ لباس جور لیٹم کے دھا گئے ہے موٹا موٹا بنا ہوا ہو۔اور جنگ کے موقع پروہ پہنا جاتاہے تاکہ مُقابل کی تلواراس پر اثرنہ کر سکے کیونکہ وہ بہت زم ہو تاہے۔ مطلب یہ ع کہ طالب دنیا کو نقیری لبا<del>س زیب</del> تن نہ کرنا چاہئے جیسے کہ ہجڑے اور نامر دکو فوجی لباس پہننااور جسم کو ہتھا! ے سجانامناسب نہیں۔ مُخَنَّتُ ججڑا۔ سلاح جنھیار جمع اسلحۃ۔ چہ سُور کیافا کدہ۔

روزے تابشب رفتہ بودیم وشبانگہ در پائے حصارے خفتہ کہ وُزدِ بے تو بیل ابریق رفیق برداشت کہ بطہارت میر وم وبغارت بر فت۔

ترجمہ: ۔ایک دن ہم رات تک چلے تھے اور رات کے وقت ایک قلعہ کے نیچے سوئے تھے۔ کہ بے تو نیق چور نے ایک ساتھی کالوٹاا محایااور یہ بہانہ کیامیں وضو کے لئے جاتا ہوں اور اس لوٹے کو پڑوائے میا۔

فروی بارسابیں کہ خرقہ در ہر کرد جامہ کعبہ راجل محرکر د

ترجمہ: ۔ ذرابار ساکود کے کہ گدری ہین لی۔ اور کعبہ کے غلاف سے گدھے کی جھول تیار کی۔

عل الفاظ و مطلب: ۔ رفتہ بودیم ہم طلے تھے۔ شانکہ رات کے وقت۔ بائ حساری آیک قلعہ یے۔ شانکہ رات کے وقت۔ بائی صفائی، وضور غارت ایجے۔ ایرین تع لوٹا۔ یا چھاگل۔ جمع ابارین رفیق ساتھی۔ جمع زفقاء۔ طہارت تع یا کی، صفائی، وضور غارت اوٹ سارہ ڈاکہ پارسا پر ہیزگار۔ بین دیدن سے امر عاضر۔ تود کھے۔ خرقہ گدری۔ جال تع جھول۔ خر الدہ کو خلاف کعبہ (اور چور کوجودرویش کی شکل بنالی تھی) درویش سے تشیددی ہے۔

چندانکه از درویشال غائب شد بُر ہے ہر فت و دُر ہے بدز دید تاروز روشن شد آن تاریک رُومُبلغے راہ رفتہ بود ورفیقان بیگناہ خفتہ بامداداں ہمہ را بہ قلعہ در آورد ند وہزد ندور زندال کروند ازال تاریخ ترک صحبت گفتیم وطریق محز لت گرفتیم آلسلامة ' فیی الوّحدةِ.

تر جمہ: یہاں تک کہ نقیروں کی نظرے غائب ہو گیااور ایک برج پر چلا گیااور ایک ڈبتہ کچر الیاجب تک دن کا ُجالا بھیلاوہ تاریکی میں چلنے والا کا فی راستہ چل چکا تھا۔اور بے قصور ساتھی سور ہے تھے صبح کے وقت سب کو تلعہ میں لائے اور مار ااور حوالات میں بھیج ویا۔ بس اس تاریخ ہے ہم نے ساتھی بنانا چھوڑ ااور موشہ نشینی اختیار

کر لی کیو نکه سلامتی تنها کی می<u>ں ہے۔</u>

عل الفاظ و مطلب: \_ چندانکہ یہاں تک کہ غائب شد حجب حمیار کرج وہ گنبد جوشہر پناہ پر بنایا گیا ہو۔ ورج فربۃ صند وقبی۔ وُزوید مجرالے گیا۔ تاریک رو تاریکی میں چلنے والا یعنی چور۔ مبلغ پہونچنے کی جگہہ۔ مطلب یہ ہے وہ چور راستہ کا پچھ حصہ طے کر چکا تھا اور ہمارے ساتھی انجھی تک غافل ہو کر سوتی رہے تھے یہاں تک جب صبح ہوئی توسب کو قلعہ میں لائے اور سب کی پٹائی ہوئی اور تھانہ میں بھیج ویا۔ ازاں تاریخ ای تاریخ ہے۔ ترک صحبت ساتھ رھنا چھوڑ ویا۔ السلامة محفوظ رھنا۔ الوحدة تنہائی۔

تطعہ:۔ چواز قومے کیے بیدائش کرد ہے نہ کہ رامنز لت ماند نہ مہ را نمی بنی کہ گاوے در علف زار نبیالا بدہمہ گاوان وہ را

تر جمہ:۔ (۱) جب کسی قوم میں ہے ایک نے ہے وقونی کی۔ ٹونہ جھوٹے کی عزت رجی ہے نہ بڑے گی۔ (۲) کیا تو دیکھا نہیں ہے (کسی کھیت) میں ایک گائے (تھس کر نفصان کر دیتی ہے) تو سارے گاؤں کی گایوں کو اپٹے میا تھے بدنام کر دیتی ہے۔

منت خدائے عز وجل زاکہ اُڑ فوائد در ویثال محروم نماندم اگر چہ بصورت از صحبت جداا فنادم بد بیجا کا یت کہ گفتی مستفید گشتم وامثال مراہمہ عمرایں نصیحت بکار آید۔

ترجمہ: میں نے کہاخدائے عزوجل شانہ کا شکر واحسان ہے کہ نقیروں کے فاکدوں سے میں محروم نہیں رہا۔ اگر چہ ظاہر میں صحبت سے الگ تھلگ رہا تکراس قصہ سے جو آپ نے کہا بیں نے فاکدوا تھایا اور مجھ جیسے آدمیوں کے عمر بحریہ نصبحت کام آئے گی۔

مننوی۔ بیک ناتراشیدہ در مجلسے برنجد دل ہوشمندال بے

### أكربركه يُركنداز كلاب سكيددو افتدكند مَنْجَلَاب

تر جمہ: ۔(۱) کی ایک مجلس میں ایک غیر مہذب کی دجہ ہے۔ بہت ہے تفکندوں کاول رنجیدہ ہوجاتا ہے۔ (۲) اگر گلاب ہے ایک حوض بھر دیں۔ ایک کتااس میں گرے تو دہ سب کونایاک کروے گا۔

اسی مجلس و محفل۔ برنجد رنجیدہ کرتا ہے۔ دل ہو شمندال ہے بہت سے عقمندوں کے دل کو۔ برکہ حوض پُر کنند مجردیں۔ سکے میں کی وحدت کے لئے ہے۔ ایک کتا۔ منجلاب ناپاک۔ گندہ۔ برہان اور جہا تگیری میں بھی معنی بیان کئے گئے ہیں اور خیابال میں لکھاہے کہ یہ لفظ مرکب ہے مَذْجَلٌ اسم ظرف اور آ

ے بورے کے معنی ہیں، یانی والنے کی جگد۔ (غیاث اللغات)

اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ در دیشوں اور فقیروں کو چاہئے کہ جس کا ظاہری لباس نیکوں جیسا ہے اس کو نیک ہی تصور کریں۔ اور نااہل ونا جنس کواپی صحبت میں داخل نہ کریں کیو نکداس سے تکلیفیں اور بدنامیاں بر داشت کرنی پڑتی ہیں۔

حکایت (۱) زاہدے مہمانِ پادشاہے بود چون بطعام بنشستند کمتر ازال خور د کہ ارادت ِاو بود دچون بنماز برخاستند بیشتر ازال گذار د کہ عادت ِاو بود تا ظن صلاح ردر حقّ وے زیادت کنند۔

تر جمہ:۔ایک عہادت گزارایک باد شاہ کا مہمان تھا۔ جب کھانے کیلئے بیٹے تواس سے کم کھایا جنتی کہ اس کا خواہش تھی اور جب نماز کے لئے اُٹھے تواس سے زیادہ پڑھی جنٹی کہ اسکی عادت تھی تاکہ نیکی کا گمان اُس کے بارہ میں (بادشاہ) زیادہ کریں۔

فرد - ترسم زی به کعبه اے اعرابی کیس رہ کہ تو میر وی بتر کستان ست

ترجمہ:۔ من ڈرتا ہوں اے گاؤل دی اعرابی تو کعبے تک نہ پہنچ پائے گا کیونکہ یہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے اِرکستان حاتا ہے۔

حل الفاظ ومطلب: - زاہرے ایک زاہر- پرہیزگار مہمان ِ بادشاہ ایک بادشاہ کا مہمان- طعا

کھانا۔ جمع اَطعمۃ کمتر بہت زیادہ کم۔ ارادت عقیدت، خواہش۔ ظمن ملاح مرکب اضافی ہے۔ نیکی کا کھان۔ در حق وے اس کے حق میں۔ اعرابی بدو، گاؤں کارہے والا۔ جنگلی۔ ترسم ترسیدن ہے واحد مشکلم کامینہ ہے میں ڈر تا ہوں۔ فرک رسیدن ہے واحد حاضر فعل مضارع منفی ہے۔ تو نہیں پہونچ پائے گا۔ کیس کو مکہ۔ میروی تو چل رہا ہے۔ ترکتان شال توران میں واقع ہے اور ٹوران شال ہند میں ہے۔ (حاشیہ گلتال مترجم) مطلب سے ہے اس فقیر نے اپنی عاوت سے کم کھانا کھایا اور اپنے معمول سے زیادہ فماز پڑھی بینی ریام کاری کا کہ اس کولوگ بہت زیادہ فماز پڑھی بینی ریام

چوں بمقامِ خود آ مرسُم ہ خواست تا تناول کند پسرے داشت صاحبِ فراست گفت اے بدر چرادر مجلس سلطال طعام نخور دی گفت در نظرِ ایثال چیزے نخور دم کہ بکار آید گفت نماز راہم قضاکن کہ چیزے نکر دی کہ بکار آید۔

ترجمہ: ۔جبابی ٹھکانے پر آیا تو دستر خوان اٹا تاکہ کھانا گھائے اس کا آیک لڑکا بہت سمجھد ارتھااس نے کہا اباجی آپ نے بادشاہ کی محفل میں کھانا کیوں نہیں کھایا۔ درولیش نے جواب دیا کہ اُن کے سامنے میں نے کوئی چیزاس وجہ سے نہیں کھائی تاکہ دُنیا میں کام آئے۔لڑکا بولا نماز کی بھی قضاء کر لیجئے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو آخرت میں کام آئے۔

تطعہ:۔ اے ہنر ہانہادہ ہر کف دست تصحبہ ہر گرفتہ زیر بغل تاچہ خواہی خرید ان اے مغرور روزِ درماندگی سیم وغل

تر جمہ :۔(۱)اے وہ مخف کہ تو ہنر ول کوہا تھ پر رکھے ہوئے ہے۔ اور اپنے عیبوں کو بغل کے نیچے جھیائے ہوئے

(۲) آخراے مغرور تو کیا خری<u>د ناجا ہتا ہ</u>ے۔ عاجزی کے دن کھو<mark>ٹی جا</mark> ندی <u>ہے۔</u> دکوری

علی الفاظ و مطلب : - بمقام خود اپی جائے قیام میں آمد آیا۔ ننفرہ وستر خوان۔ تا علت کے لئے ہے۔ تاکہ بہ تناول کند کھانا کھائے۔ چرا کیوں۔ نخوردی نہ کھایا۔ چیزے میں ی سنگیر کے لئے ہے۔ کوئی چیز۔ کہ کاف تقلیل کے لئے ہے۔ نماز راہم قضا کن نمازی بھی قضا سیجئے۔

وں پیر۔ کہ کاف میں سے سے ہے۔ مار راہم کھا کی ماری کا طاب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہوشیار اور عقلند لڑکے نے کہا جب بات ایس ہی ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے بادشاہ کی
عقیدت بڑھ جائے اور دنیا میں کام آئے تو نماز کا بھی اعادہ کر لیجئے۔ اس لئے کہ آپ نے ریا کاری اور دکھلاوے
کے لئے نماز پڑھی ہے اور ایس نماز آخرت میں کام نہیں آئی۔ اس لئے دوبارہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ آخرت میں
کام آئے۔ ہنر ہا ہنر کی جمع ہے۔ زیر بغل بغل میں۔ مغرور دھو کہ باز سیم وغل مرکب توصیلی ہے۔ کھوٹی
جائے گا۔ اس دکا یت کا خلاصہ یہ ہے کہ درویٹول کو جاہئے کہ ریا کاری سے پر بیز کریں اس لئے کہ آخرت میں

## مبالغت ہمی کرد ندسر براور دوگفت من آنم که من دانم۔

تر جمہہ:۔ بزر کول میں سے ایک بزرگ کی لوگ محفل میں تھر بنے کررہ جے۔ اور اس کے معہ واو ساف میں مبالغہ کررہے ہتھے اس بزرگ نے مر اٹھایااور کہا میں ایسا ہوں کہ میں خود بی جانتا ہو اسا۔

شعرز۔ گفیت آذی یا مَن یَعُدُ محاسِنی عَلانِیتی هذا وَلَم تَدر بَاطنی رَجِمه اَدِی هذا وَلَم تَدر بَاطنی رَجِمه اَدار کرنے والے تو میرے سَانے کے لئے کانی ہے۔ میر نی ظام نی مالت تو یہ اور میری اندرونی حالت تو جانتا نہیں۔

قطعہ:۔ شخصم عالمیاں خوب منظرست وزئحبث باطنم سر خبات نگندہ پیشی طاؤس رابنقش نگارے کہ ہست خاق شخسین کننداو جبل از زشت یائے نویش

ر جمہ:۔(۱) میری ذات د نیادالوں کی نظر میں بہت اچھی ہے۔اور میرے باطن کی گندگی کی وجہ ہے ایک مند کی کا

سر جھکا ہواہے۔

(۱) مورکاای ظاہری نقش و نگاری وجہ ہے۔ پوری دیا تعریف کرتی ہے اوروا ہے بھی کی برصورتی ہے شم مندہ ہے۔ اولی الفاظ و مطلب ہے۔ ہی ستود تھ ماضی استراری ہے بی غائب کا سینہ ہے۔ اولی تعریف کرنے ہی اوصاف جمیلش اس کے عمد واوصاف میاند برد پڑھ کر کرتا کہ کہنا زیادتی بیان کرنا۔ سریر آور نا سرا انجا بیا۔ انجا ہے ہی ان کرنا۔ سریر آور نا سرا انجا بیال انجاب ہے کہ تھ سے اند موجھ علی فود تی جانب انوں مطلب ہے کہ تھ سے اندر جھنے عموب میں ان وہیوں ، کسی دو انوا کوئی نہیں جانتا۔ کشیت اولی اے وہ فضی جو میرن انجا نیال عبوب میں انسان کو میں بی جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کشیت اولی اے وہ فضی جو میرن انجا نیال اولی تعرف میرا نظام ہے۔ یہ تو مرف میرا نظام ہے۔ میرے باطن کی تیجے کیا نجر ہے۔ انسان کی تعرف بیان معروف ہے۔ شار کی میرے بالی کی تعرف میں کی تی ہے گر تا عدد کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ تعلق میں جو میان جانتا ہے کہ میرے باطن کو حق میں انظام کی تی ہے گر تا عدد کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ تعلق کی میرے باطن کی میرے باطن کو سے میں انظام کی تی ہے گر تا عدد کے خلاف خیاف کی توجہ ہے بائی کرتے ہیں۔ وزن شعری کی وجہ سے ہمز وگر میں ہے۔ طاؤی مور۔ کشم میں انگلدہ ہے وزن شعری کی وجہ سے ہمز وگر میں ہے۔ طاؤی مور۔ کشم میں کند تعرف کی وجہ سے ہمز وگر میں ہے۔ طاؤی مور۔ کشم میں کند تعرف کی وجہ سے ہمز وگر میں ہے۔ طاؤی مور۔ کشم میں کند تعرف کر تی ہو ہے۔ ہمز وگر میں۔ خیاف میں۔ کند تعرف کر تا ہوں۔ کر تا ہوں۔ زائس میں کند تعرف کر تا ہوں۔ کر میں۔ کر تا ہوں۔ کر تا

اس حکامت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ در دلیش اپنی تعریف من کرخوش نہیں :واکرتے بلکہ اپنے منا :ول پر نظر کرکے شر مندہ رہتے ہیں۔

حکایت (۹): یکے از صلحائے کوہ کبنان کہ مقامات او در دیارِ عرب ند کور بود وکرامت او مشہور بچامع و مشق در آ مد بر کنارِ بر که مکلاسه طہارت ہمی ساخت پایش

بلغزيد وبحوض درافآد بمشقت بسيارازال جأئكه خلاص يافت چوكازنماز بير داختند كم از جمله ُ انسحاب گفت مرا مشکلے ہست گفت آل جیست گفت باد دارم که شیخ بررو پر ہ دریائے مغرب برفت وقدمشِ ترنشدامر وزچه حالت بود که دریں قامنے آباز ہلاک چیزے نماند شیخ سر بجیبِ تفکّر فرو بردہ پس از تامکل بسیار سر آور دوگفت نشنیدہ کہ سپر عالم عَلَيْكُ كُفت لِي مع الله وَقتْ لا يَسَعُني فيه مَلَكٌ مُقرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرساً ﴿ و نگفت علی الدوام وقع چنیں بودے کہ بجبرئیل و مکائیل نیر داختے ودیگرونت باهضه وزينب ورساخة مُشاهدة الآبرار بَينَ التَّجلي وَالإستِتار كي نما يندو كي رُبايند تر جمیہ: ۔ کووِلُبنان کے بزر کوں میں ہے ایک بزرگ جس کے مراتب عرب کے ممالک میں ذکر کئے جاتے تھے (یعنی وک بیان کرتے تنے )ادر جن کی کرامتیں بہت مشہور تھیں۔ دِمشق کی جامع مبجد میں آئے اور چونے ہے ہے ہوئے حو من کے کنارے پر و ضو بنادہے تھے اس میں ان کایاؤں تھسل گیا اور حوض میں جایڑے اور بردی مشکل ہے اُس جگہ ہے **بعث کارا یا۔** جب نمازے فارغ ہوئے توان کے زُفقاء میں ہے ایک مخص نے کہا مجھے ایک اشکال ہے۔ شخ نے بوج یادو کیا ت وہ بوا ایجھے یاد ہے کہ شخ ایک مرتبہ دیارِ مغرب کے پانی پر سے گذر کئے اور اُن کا قدم تر نہیں ہوا آج کیا ہو گیا تھا کہ اس قد آ دم پنی میں مرنے میں کوئی تسر ہی نہیں رہی شخ نے فکر کی وجہ سے سر جھکالیااور بہت دیر سوینے کے بعد سر اٹھایاادر جواب دیا کہ کمیا تونے نہیں شناہے کہ سر دار عالم رسول اللہ عنظیے نے فرمایا ہے کہ میرے لئے خداوند قدوس کے ساتھ ا یک دقت ایبا ہے کہ اس دقت ند کسی مقرب فرشنہ کی مخبائش ہوتی ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کی۔اور پیر نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ابیهای ہو تاہے ایک وفت ابیا ہو تا تھا کہ جبر ئیل ومیکا ئیل کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے اور دوسرے وفت حصہ ً اور زینب ْ کے ساتھ رہتے تھے۔ نیکول کی حالت مشاہرہ بھی اور پر دہ یوش کے در میان میں ہے۔ دکھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ عل الفاظ و مطلب: \_ صلحائے صالح ی جع ہے۔ معنی ہیں نیک لوگ۔ کوو کبنان کبنان بہاڑ۔ کبنان۔ انام کے ضمہ کے ساتھ ایک بہاڑ کانام ہے جو ملک ِشام میں داتع ہے۔اور شیخ سعدیؒ کے زمانے میں فقراءادر منکیاءاس میں رہاکرتے تھے۔ دیار عرب مرکب اضافی ہے۔عرب کے ممالک نہ کور بود زبان زد تھے۔ بعنی اس بزرگ کے مراتب اور در جات کالوگ تذکرہ کرتے تھے۔ کرامت 🛛 وہ امور جو خلاف عادت غیر نبی کے با تھے ہے سر زو ہوں۔ جمع کرامات ہے۔ <del>جامع</del> دمثق کی مشق کی جامع مسجد۔ جامع مسجد اس بڑی مسجد کو کیج میں جس میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو۔ در آمد اس میں لفظ در زائد ہے۔ سِمنار کنارہ۔ برکہ حوض۔ ی<sup>مث</sup>ن منلک شام کے ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ کلاسہ کاف کے زبر کے ساتھ ہے کلس سے بنایا گیاہے۔ سیج اور چونٹ ے بعنیٰ میں استعال کیا جا تا ہے۔ لبذا کلاسہ کے معنیٰ یہ ہوں سے جو سیج اور چونہ سے ملا کر بنایا گیا ہو۔ طہارے جی سانت و ضوء بنار ہے تھے۔ بلغز ند مجسل ممیا۔ حوض، جمع حیاض۔ ور اِفَاد کر پڑے۔ جاپڑے بمشقہ

البیار بری مشکل ہے ظامل تی معنیٰ جی پیدا کارا۔ از ال جائیا۔ اس جا ہے۔ پر وافعار فار نی ہوئے۔ ہما۔

تام۔ اسحاب رفقاء سائقی۔ لین مریدین معنرات۔ بھی ایک پریشان کن مسلد ترفقد تر تبیس ہوا۔ دریں

قامے اس قد آوم میں۔ ببیب تنظر تنظر کی وجہ ہے۔ فرویروو یہ لیے لیے ایمن سر جو کالیا۔ تامل بسیار

مرکب تو صفی ہے۔ دیر تک سوچنا۔ سر آورو سر الحمایا۔ سید تی اس وار۔ شن نے ہواب دیا کہ کیا تم نے ہی

مرکب تو صفی ہے۔ دیر تک سوچنا۔ سر آورو سر الحمایا۔ سید تی اس وار۔ شن نے ہواب دیا کہ کیا تم نے ہی

مرکب تو صفی ہے۔ دیر تک سوچنا۔ سر آورو سر الحمایا۔ سید تی اس وار۔ شن نے ہواب دیا کہ کیا تم نے ہی

وقت میرے ساتھ نہ کسی ہی مرسل کی کنجائش ہوتی ہوارد نہ کسی بقرب فرشتہ کی۔ جبر کیل و میکا کتا کی سے میں اور حضرت می بیان و میکا کتا ہوار اور کی مطبرات میں سے ہیں اور حضرت می تارک میں اور جش صحابی کی لاک میں اور جش صحابی کی لاک میں سال آپ میں ایک کاکاران سے ہواد زیب تی یہ بھی زوجہ مطبرہ میں سے ہیں۔ اور جش صحابی کی لاک کی میں اور جس صحابی کی لاک کاکاران سے ہواد کی ہیں۔ بھی زوجہ مطبرہ میں سے ہیں۔ اور جش صحابی کی لاک میں۔ مشاہدہ الاہوار اللے سیخی اللہ توالی کے وادوں کے لئے میں توالی کے دیدار کا میسرا ہونا جی اور مستور ہونے کے ور میان دائر رہا ہے۔ الحاصل شخ نے نم یہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے وادوں کے لئے میں توالی کی اللہ کے میدار ہوتا ہے۔ اور کہی پر وہ آجاتا ہے۔

میں ہوتی کیاں کیفیت میں ہوتی۔ بھی تحقی کا ظہرر ہوتا ہے۔ اور کہی پر وہ آجاتا ہے۔

کی ہر وقت یکال کیفیت میں ہوتی۔ بھی تحقی کا ظہر ہوتا ہے۔ اور کہی پر وہ آجاتا ہے۔

کی ہر وقت یکال کیفیت میں ہوتی۔ بھی تحقی کا ظہر ہوتا ہے۔ اور کہی پر وہ آجاتا ہے۔

فرو ۔ دیداری نمائی ویر ہیز مکنی بازارِ خویش و آتش ماتیز مکنی

تر جمہ : ۔ تودیدار کراتا ہے اور پر ہیز کر تاہے۔ توا پناباز ار اور ہمارے شوق کی آگ تیز کر تاہے۔

قطعه: الشاهدُ مَن آهوى بغير وَسِيلةٍ فيلحَقُنِي شَانَ آضَلُ طَرِيقاً يُوَجِّجُ ناراً ثُمَّ يُطفئ برَشَّتهِ لَذاكَ تَراني مُحرقاً وَ غَرِيقاً

تر جمہہ:۔(۱) میں جس سے عشق کر تاہوں اس کو بغیر و سلے کے دیکھتا ہوں۔ پھر جھے ایک الی حالت لاحق ہوتی ہے کہ راستہ سے بھٹک جاتا ہوں۔

(۲) آگ بھڑ کا تا ہے اور بھریانی بھڑ کر اُسے بھا تا ہے۔ ای وجہ سے قوجھ کو جلا ہوا اور ڈوبا ہواد کھتا ہے۔
علی الفاظ و مطلب : می نمائی تود کھا تا ہے۔ آتش ما ہماری آگ یعنی ہماری مجب کی آگ۔ اُشاھدُ میں دیکتا ہوں۔ بس کی فواہش کر تا ہول۔ بغید وسیلة بغیر واسطہ کے۔ فیلحقنی پس مجھے لاحق ہوتی ہے۔شان حالت اضل طریقا میں راستہ ہوگئے واجق ہوتی ہے۔شان حالت اضل طریقا میں راستہ بھٹ کہ باتا ہول۔ یو 'جب بھر کا تا ہے۔ نماد آگ بھی نیران یطفئی بجھاتا ہے دشتہ تھینٹا مارتا۔ توانی تو بھے ویکتا ہے۔ محد قا باب افعال اسم مفول کا میغہ ہے۔ معنی ہی ہوئی ہے جلا ہوا۔ غریقا بھی فعلی مفول کے معنی میں آتا ہے۔ اس طرح یہاں غریق مغروق کے معنی میں ہے۔ ڈوبا ہوا۔ مطلب ہے کہ شخ نے مُرید کو جواب وار مطلب ہے کہ شخ نے مُرید کو بھواب وی واسطہ کے بغیر نظارہ کرتا ہوں ویے ہوئے یہ اشعاد پر سے۔ جس کا حاصل ہے ہو کہ میں اپنے محبوب کا کی واسطہ کے بغیر نظارہ کرتا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو میں ہوں تو میرے اندر ایسی ایمی کیفیت ہو جاتی ہے جس سے راہ حق سے بھنگ جاتا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور بھی وصال کا ایک چھیٹا مار کر اس کو بالکل شعنڈ اکر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے تو جھے مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور وہ محبوب بھی تو مشت کی آجی میں بھڑ کا دیا ہوں۔ اور بھی وصال کا ایک چھیٹا مار کر اس کو بالکل شعنڈ اکر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے تو جھے

و کھے رہاہے کہ میں عشق کی آگ میں جانا ہو ااور و صال کے محصیفے میں ڈو با ہوا ہو ل۔

شنوی کے پرسیدازال کم کردہ فرزند کہ اے روش گہر پیر خرد مند زمصرش ہوئے پیرا بمن شنیدی چرا در چاہ کنعائش ندیدی گفت احوال مابر تی جہان ست دے پیداود بگرم نہان ست گھے ہر کشت پائے خود نہ بینم گھے ہر کشت پائے خود نہ بینم اگر درولیش برحالے بماندے سردست از دوعالم ہر فشاندے اگر درولیش برحالے بماندے سردست از دوعالم ہر فشاندے

تر جمہ:۔ (۱)ایک مخف نے اس کم کردہ فرز ندیے ہو چھا۔ کہ اےروشن دل عقل مند نیڈ ھے۔ تر جمہ :۔ (۱)ایک مخف نے اس کم کردہ فرز ندیے ہو چھا۔ کہ اے روشن دل عقل مند نیڈ ھے۔

(۲) تونے مصرے یوسٹ کے پیرا بن کی خوشبوسو تھی۔ تونے کنعان کے کنویں میں اسے کیول نہ دیکھا۔

(۳)انہوں نے جواب دیا کہ ہماراحال جیکنے والی بجل کی طرح ہے۔ایک دم ظاہر اور دوسرے و فت پوشیدہ ہے۔ دیدہ محمد میں ایک پٹریسازی۔

(٣) مجمى ہم بلند کو شے پر بیٹھتے ہیں۔اور مجمی اپنے پاؤں کی پشت کو مجمی نہیں دیکھا۔

(۵)اگر نقیرایک حال پر رہا کرتا۔ تو دونو ںعالم سے بی ہاتھ جھاڑ دیتا۔

ہے۔ عقمند پڑھا۔ مصر کے لغوی معنی شہر ہیں۔ لیکن مصرے یہاں وہ ملک مراد ہے جوافریقہ کے شالِ مشرق میں واقع ہے اور جو حضرت یوسف محضرت موسیٰ اور فرعون تعین کی وجہ سے لوگون کے در میان معروف ومشہورے۔ بوی بیراہن مرکب اضافی ہے۔ بیراہن کی خوشبو۔ شنیدی تونے سنا ہے۔ چرا حرف استفہام ہے۔معنیٰ ہیں کیوں۔ میاہ سمنواں۔ کنعان وہ حجگہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اور وہی ا اعبکہ حضرت بوسف کامسکن تھی۔ اُسی کنعان کے کنویں میں بھائیوں نے دعشمی ادر عداوت و بغض وحسد کی دج<sub>ی</sub> سے حضرت بوسٹ کوڈالا تھا۔ ندیدی واحد حاضر نعل ماضی مطلق بحث نفی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا۔ احوال ما ہمارے احوال - برق جہاں جیکنے والی بجل - دی ایک سانس - ایک دم،ایک وقت بیدا ظاہر - نہال یوشیدہ۔ ﷺ مجمعی۔ طارم اعلیٰ بلند کو ٹھا۔ یہاں طارم اعلیٰ سے قرب النی کا وہ مقام نے جہا*ں کشف* ہو<sup>تا</sup> ہے۔ ماندے ماضی تمنائی ہے۔ رہتا۔ رہتا۔ سربر فشاندے سر جھاڑ دیتا۔ بعنی دونوں عالم کو ترک کر دیتا۔ اور مرف الله تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ بزرگ صاحب نے جواب دیتے ہوئے حضرت لیعقوب اور پوسٹ کا واقعہ ذکر فرمایا۔ کہ ایک مخص نے حضرت بعقوب علیہ السلام ہے پوچھاکہ آپ اس قدر رو ثن ول ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی قیص مصرے آرہی تھی تواس وقت آپٹے نے نرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آرہی ہے۔ تمرجب کہ پوسف کو کنویں میں ڈالا تو کیوں خبر نہ ہو ئی؟ حالا نکہ وہ کنواں کنعان ہی میں تھا۔ توانہوں نے جواب دیا کہ ہمارا حال ایسا ہے جیسا کہ حپکنے وال بجلی ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی اس طرح مجھی ہم مقامات عالیہ حاصل

رکیتے ہیں اور عرش تک کی خبر لیتے ہیں اور مبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی دکھے نہیں پاتے۔ اگر ہمیشہ ولیوں کی ایک ہی کیفیت رہتی تو دونوں عالم یعنی دنیاد آخرت سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ الغرض اس حکایت سے یہ بات معلوم ہو کی کہ ور ویشوں کی ہمیشہ ہمیش ایک ہی حالت نہیں رہتی۔ اُن حضرات کو مبھی بط پیش آتا ہے۔ تو مبھی قبض بھی عروج ہو تا ہے تو مبھی نزول۔ اس لئے اگر کمی وقت عام لوگوں جیسی حالت ہو جائے تو فقیر ودر ویش کواس سے رنجیدہ نہ ہو ناچاہئے۔ اور مُریدین کو بداع تقاوی سے بچناچاہئے۔

دکایت (۱۰) در جامع بعلبک وقتے کلمه کند ہمی گفتم بطریق وعظ باجماعیے افسر ده دل مرده راه از عالم صورت بعالم معنی نبر ده دیدم که نفسم در نمی گیر دو آتشم در ہی گیر دو آتشم در ہی گیر دو آتشم در ہی گیر دو آتشم در ہیؤم تراثر نمی کند در رخ آمدم تربیت سنورال و آئینہ داری در محلت کورال ولکین در اندر معنیٰ ایس آیت که وَ نَسمن اهو بُ إلیه هن حَبل الورید سخن بجائے رسانیده بودم که می گفتم۔

ترجمہ: ۔ ایک وقت میں بعلبک کی جامع مسجد میں چند ہاتیں بطور وعظ ایک افسر دہ اور مُر وہ دل جماعت سے کہہ رہاتھا جوعالم ظاہر سے عالم ہاطن کی طرف ہونچا ہی نہ تھا ٹیں نے دیکھا کہ میر کی نفیحت کا اثر نہیں ہورہا ہے اور میری آگ کیلی لکڑیوں میں اثر نہیں کر رہی ہے مجھے افسوس ہوا گدھوں کی تربیت کرنے اور اندھوں کو آئینہ رکھانے سے ۔ لیکن حقائق کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بات کا سلسلہ دراز تھا۔ اس آیت کے مصلی میں کہ ہم اس بندے ہے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے بات یہاں تک پہونچائی تھی کہ کہہ رہاتھا۔

قطعہ ، دوست نزد مکتر از من بمن ست ویں عجب ترکہ من ازوے دور م جہ کنم باکیہ توال گفت کہ او در کنارِ من و من مہجور م

رجمہ: (۱) دوست مجھ ہے بھی زیادہ میرے پاس ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہیں اس سے ودر ہوں۔

(۲) میں کیا کر وں اور کس سے سہات کہ سکتا ہوں کہ وہ۔ میری بغل میں ہے اور میں اس سے جُدا ہوں۔

عل الفاظ و مطلب: ۔ جامع بعلک مرکب اضائی ہے۔ بعلبک کی جامع مجد۔ بعلبک ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ چو نکہ وہاں کے لوگ بعل نام ایک بت کی برستش کرتے سے اس لئے این شہر کا بیانا میز گیا۔ ۔۔

وقت ایک وقت۔ کلی چند مرکب توصفی ہے۔ چند کلمات، چند با تیں۔ ہی گفتم ماضی استمراری سے واحد اللہ وقت کی کھا نے بوائی وعظ بطور وعظ وقعیحت کے۔ وعظ ع جح جفال نے قاس مواعظ اللہ ہے۔ بعد کا موصولہ ہے۔ ایک ایسی جماعت سے جو۔ افسر دہ دل اللہ ہے۔ بعد وزیا۔ بعالم معنی عالم باطن کی طرف۔ یعنی آخرت کی رئید ودل اور مر وہ تھی۔ عالم صورت عالم ظاہر۔ یعنی دنیا۔ بعالم معنی عالم باطن کی طرف۔ یعنی آخرت کی رئید ودل اور مر وہ تھی۔ عالم صورت عالم ظاہر۔ یعنی دنیا۔ بعالم معنی عالم باطن کی طرف۔ یعنی آخرت کی رئید ودل اور مر وہ تھی۔ عالم صورت عالم ظاہر۔ یعنی دنیا۔ بعالم معنی عالم باطن کی طرف۔ یعنی آخرت کی

شرح أددو گلستان بهار گلستان طرف تقم میری نفیحت - در نی میرد اژنبین کرتی ہے - آتھم میری آگ۔ ہیزی آبر مرکب توم ے۔ بینگی کازی۔ دریغ افسوس۔ سیورال سیور کی جمع ہے۔ بمعنی گدھے۔ محورے۔ تربیت سے و تبذیب اخلاق کی تعلیم دینا۔ کورال کور کی جمع ہے۔ معنیٰ ہیںاندھے۔ کیکن در معنی بازیوو کیمنی ایم کا میں وعظ بی کردہا تھا۔ اور آیت شریفہ خصن اقرب إلیه من حبل الودید کے یعنی بیان کرنے میں منتگا، سلسله دراز تقاله رسانیده بودم می نے پیونچائی تھی۔ ازیں مجھے<u>ہے۔</u> دوست نزدی<u>ک تر</u>ست دوست بہت ز<sub>ال</sub> ر نزدیک ہے۔ دیں عجب تر ادر میہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ چہ تمنم کیا کر دل کنار بغل مہور میں ا<sub>لکت</sub> جدا ہوں۔مطلب سے کہ دوست تومیرے شہرگ ہے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے بعنی خداوند قدوس ش<sub>درگ</sub> ہے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان اس سے بہت دور ہے۔ من از شرابِ ایں سخن مست بودم و فصالیہ قدح در دست که روندهٔ بر کنارِ مجلس گذر کرد ودورِ آخر دروے اثر نعرۂ بزد کہ دیگرال بموافقت وے در خروش آمدند و رحاضران مجلس درجوش تفتم سبحان الله دورانِ باخبر در حضور ونز دیکان بے بصر دور۔ ترجمہ: میں اس بات کی شراب ہے مست تھا اور پیالہ کی بچی ہوئی میرے ہاتھ میں تھی۔ کہ ایک جانے والے نے مجلس کے کنارے پر گزر کیا۔اور آخری دور نے اس میں اثر کیا نعرہ لگایا کہ دوسرے لوگ بھی اس کا موافقت میں شور میں آئے،ادر حاضرین مجلس جوش میں آگئے میں نے کہا۔ سبحان اللہ۔ جو دور کے لوگ ہیں دہ یا خبر ہونے کی وجہ سے سامنے ہیں۔ اور نزد کی والے اندھے ہونے کی وجہ سے دور ہیں۔ قطعه: \_ فهم سخن گر فكند مستمع - قوّت طبع از متكلم <u>مجوى</u> تسحت ميدان ارادت بيار تا ہزند مردِ سخن گوئے گوئی ترجمه: ١-(١) أكريننے والا بات سجھنے كا(ازاد ٥) نه كرے۔ توبات كرنے والے ہے قوّت طبع مت وْھونڈ (۲) عقیدت کے میدان کی کشادگی لا۔ تاکہ کلام کرنے والا کلام کی گیند مارے۔ عل الفاظ ومطلب: \_ شراب این سخن اس بات کی شراب مست بودم میں مست ہوں مطلب یہ کہ اس بات کے نشد میں مست تھا۔ نضالہ بچاہوا۔ تدح پیالہ نصالہ کقدح پیالے کی بجی ہوئی۔اس سے مرازج ہے کہ ابھی پچھ کلے کہنے کے لئے باتی تھے۔ روندہ جانے والے۔ بر کنار مجلس مجلس کے کنارے پر۔ دور آخر آخری دور \_ نعرہ بزد زور سے چیخا خروش شور حاضرال موجودہ لوگ سبحان اللہ کا ذات یاک ہے۔ دورا<sup>ل</sup> دوروالے۔ حضور سامنے۔ بھر بینائی۔مطلب یہ ہے کہ میری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ گفتگو کی آخری کڑی نے وور میں جیٹھنے والوں میں سے ایک مخص پراٹر کیااور وہ چی ماری اس کے ساتھ دوسر ہے لوگ بھی جوش میں آگر چی کے میں نے کہاسجان اللہ یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ دور رہنے والے باخبر حقیقت میں قریب ہیں اور مجل کے

اندر قریب رہنے والے اندھے ہیں۔ فعرت کشادہ إراوت عقیدت بیار تولا۔ توت طبع۔ سبجھنے کی قوت۔ مشکلم بات کرنے والا۔ تابزند کو کی تاکہ گیند مارے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر سننے والا کلام کو نہیں سمجھتا تو پھر کہنے والے کی طبیعت بچھ جاتی ہے۔اے مخاطب کلام نئے ہے پہلے اعتقاد پیدا کرلے تاکہ متکلم فراخد ٹی سنے کلام کرے۔اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر وعظ کااٹر کسی دفت ظاہر نہ ہو تو وعظ کہنے والے کو بدول نہ ہو ناچاہے اور سننے والوں کو علاء وصلحاء کی باتوں کو بوری عقیدت کے ساتھ سنناچاہے اس لئے کہ فائدہ جاصل کرنے کے لئے اعتقاد شرط ہے۔

حکایت(۱۱) :۔شبے در بیابانِ مکه "از بیخوا<mark>نی پائے رفتنم بماند سر بنہا</mark>دم وشکر بال رراگفتم دست از من بدار۔

تر جمہ:۔ایک دات مکہ مکرمہ کے جنگل میں نہ سونے کی وجہ سے میرے اندر چلنے کی طاقت باقی ندر ہی تھی میں نے سر ر کھدیا لیننی لیٹ میااور اونٹ والے سے کہا کہ مجھ سے ہاتھ اٹھائے۔

قطعہ:۔ بائے مسکیں بیادہ چندرود کز محل سکوہ شد سختی تاشور جسم فر بہے لاغر لاغرے مردہ باشداز سختی

ترجمہ:۔ (۱) پیدل چلنے والے غریب کا پاؤل کب تک چلے گا۔ کہ بوجھ اٹھانے سے اونٹ عاجز ہو گیاہے۔ (۲) جب تک موٹے آ دمی کا جسم وُبلا ہو گا۔ ایک وُبلا آ دمی تکلیف سے مربطائے گا۔

۔ گفت اے برادر حرم در پیش ست و حرامی از پس اگر رفتی نُبر دی واگر نخفتی مُر دی نشدید ہ کہ گفتہ اند۔ تر جمہہ:۔اونٹ والے نے کہااے بھائی حرم سامنے ہے اور چور پیچھے گئے ہوئے ہیں اگر تو چلا تو جان بچا لیجا بیگا اور اگر سو کیا تو تو مرا۔ کیا تو نے نہیں سُناہے کہ لوگول نے کہاہے۔

#### بیت <sup>سو</sup> خوش ست زیرِ مُغِیلال براهِ خفت بادیه شب رحیل دیے ترک جال بہاید گفت

ر جمہ: ۔ کوچ کی رات ہولوں کے نیجے جنگل کے راستہ میں سونا بہتر ہے۔ لیکن جان ہے ہاتھ و حو لینے جا ہمیں حل الفاظ و مطلب:۔ بیابان کمہ مرکب اضافی ہے کمہ کے جنگل۔ بیخوالی بغیر نیز کے۔ مربنهاد میں سے سر رکھدیا۔ یعنی لیٹ گیا۔ دست از من بدار ہاتھ مجھ سے اٹھا لے۔ پائے مسکین بیادہ پائے مشکن بیادہ پائے مشاف کار معنی ہیں بیدل چلنے مشاف مسکین موصوف۔ بیادہ صفت موصوف صفت ملکر مضاف الیہ ہو اپائے مضاف کار معنی ہیں بیدل چلنے والے غریب کا یاؤں۔ مسکین محتاج، غریب جنع مساکین۔ چندرود کب تک چلے گا۔ محل برداشت کرنا۔ بوجھ اٹھانا۔ سنوہ عاجز ہونا۔ بختی دہ اونٹ جس کی ہشت پردوکوہان ہوتے ہیں۔ اس نسل کو بخت نفر نامی بادشاہ نے تیار کرایا تھا اس لئے اس نسل کے اونٹ بھی کہا جانے لگا۔ جسم فر بہے موٹے آدمی کا جسم، لاغر

شرح اردو كلستان بهارگلستان وبلا- باشد بوجائه تنخل تکیف، پریشانی - رفق توجلاب نردی تولے ممیا- هتی توسویا - نروی زر منظب یہ ہے کہ جنگلات کے دوروراز کے اسفارلوگ عام طور سے رات ہی کو کرتے ہیں اور دوپہر کو کڑ ہیں اور کھانے ہتے اور آرام کرنے میں بسر کرتے ہیں اس حکایت سے معلوم ہو تا ہے کہ شخصعدی مجھی ای الرام پیدل سفر کررہے تھے اور قافلہ میں جو اونٹ سوار تھا ووان کا دوست تھا جب سعدیؒ جلتے تھک میے تو عاج<sub>ز ہوا</sub> پیدل سفر کررہے تھے اور قافلہ میں جو اونٹ سوار تھا ووان کا دوست نے کہا کہ حرم قریب ہے اس لئے اگر آپ جلتے ہو لیٹ میں میں اسلے اور جان دول محفوظ رہے گا۔ اور چور جو نکہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اسلے اگر آپ سومھے تو سمجھ لیجا کہ جان ومل کی خریت نبیں۔ خوش ست اچھا ہے۔ زیر مغیلال بولوں کے نیچہ براہ بادیہ جنگل کے رار میں۔ شب رحیل کوچ کی رات۔ولے لیکن ترک جان بباید جان سے ہاتھ وهولیما جائے۔ اس دکایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگل کے خطرناک اسفار میں آرام وراحت کا خیال ترک کر دینا جاہے اس کئے کہ سوجانا محویا کہ اپنے کو بلا کت میں ڈالناہے۔ نیز میہ بات بھی معلوم ہو کی کہ رفقاء ادر ساتھیوں۔ اندالُ اختيارنه كرني جائية .. حكايت (۱۲): پارسائے راديدم بركنار درياكه زخم پلنگ داشت و سي دارويه نمی شدمد ت بادران رنجور بود و شکر خدائے عز وجل علی الد وام گفتے پر سید ندش کہ

شكرِچه ملكوني گفت شكرِ آنكه بمصيبة كرفتارم نه بمعصية -

ترجمہ: بیں نے ایک پر ہیز گار کو دریا کے کنارے پر دیکھا کہ وہ چیتے کازخم رکھتا تھا۔اور کسی وواسے اچھا نہل مو تا تھا۔ عرصة دراز تك اس تكليف ميں متلار با-اور بميشد خدائے بزرگ وبرتر كاشكر اواكر تا رہنا تھا-لوكول نے بوجیا کہ توکس بات کا شکر اواکر تاہے ؟اس پر بیزگارنے فرمایا اس بات کا شکر اواکر تا ہو ل کہ ہیں مصبت من کر فآر ہوں کناہ میں نہیں ہوں۔

تاتکویم که درال دمغم جانم باشد تطعه: - اگرم زار بکشتن دید آل یار عزیز م کویم از بند هٔ مسکین چه گنه صادر شد که دل آزر ده شدازمن غم آنم باشد

تر جمہ: ۔(۱)اگر مجھ ضعیف کو وہ پیاراو دست قبل کرنے کے واسطے دے دے۔ ہر گز میں یہ نہیں کہو<sup>ں گاک</sup> اس دنت بحصابي جان كاغم موكا

(۲) ٹیں کبول گاکہ عاجز بندہ ہے کیا گناہ صادر ہواکہ تو مجھ ہے رنجیدہ دل ہوا بھے اس کاغم ہوگا۔

کے مردانِ خدا مصیبت را برمعصیت اختیار کنند نه بنی که یوسفِ صد<sup>ان</sup> ردرال حالتے چہ گفت قال رَبّ السّجنُ أَحَبُّ إِلَىّ ممّا يَدعو نَني إليه-

الشرح الدور للسنتات بهاد تلسلان ر جمہ زیاجے کے اللہ والے کناو کے مقابلے میں معدمت اور پر میں بیاتو نے نہیں ویکھا کہ جے سف ر بہت نے اس حالت میں کیا کہا تھا۔ اے خدا قبد خانہ مجھے زیاد وزید ہے اس جن ہے جس بی طرف یہ ہور تھے۔ مدیق نے اس حالت میں کیا کہا تھا۔ اے خدا قبد خانہ مجھے زیاد وزید ہے اس جن ہے جس بی طرف یہ ہور تھے۔ مجھے بار بی ہیں۔ حل الفاظ و مطلب أ-زخم بلك بينيّ كازنم إداشت راميّا تعالية الدور ووريندت بالم مدّوران فعم <u>خداع عز وجل خدائے بزرگ و برتر کا شکر۔ علی الد وام وائنی طور یہ بیشہ ۔ شعر چینی وٹی کے تو ک</u>ے <sub>مات</sub> کا شکراد اکر تاہے۔ معصیت نافرمانی۔ یار سرایز مرکب توسیمی ہے بیار ادوست۔ ۲<u>۰۰۶ می</u>زد درال دم ين وقت عم جانم الي جان كاعم به بلي مروان خدا الله واليه التيار بهند كري يوسف من عن عن عن عن اللہ سے بر گزیدہ نبی ہیں۔ بھائیول نے دشتنی کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ عزیزہ مسر تک ماہو کئ ا مجے اور پھر زلیغا آپ کو ٹر ائی کی طرف د عوت دے رہی تھی اور انگی کانٹے والی عور تھی بھی زلیخا کی ۴ مند میں «عشرت ر من مجاری تھیں اور زلیجانے کہا تھا کہ اگر یہ میرے پھندے ٹی نہ آئے کا تو ٹیس اس کو قید کر ہووں گی اس وت حضرت بوسٹ نے فرمایا تھااور دعاء کی تھی کہ اے ہروردگار قید کی معیبت بھے اس کناہ ہے زیادہ پسندیہ ہے جس کی طرف میہ مجھے بلار ہی ہے۔اس حکایت ہے یہ بات معلوم :و ٹی کہ خدا کی مرمنی پر رامنی رہنا جاہتے اور مصیبت بر صبر کرنا جائے اور اگر ایک صورت پیدا ہو جائے کہ محناوے بچنے کے لئے مصیبت اٹھانی پڑے تواس کا بھی عمل كرليرًا جائب ادر برحالت من حق جل مجده كاشكراداكريًا جائب - ( الفرعفالله عنه) و نفقه کرد حاکم فرمود که دستش پُرید صاحب گلیم شفاعت کرد که من اورانکلِ كردم گفتا بشفاعت ِ نو حدِ شرع فرو يكذارم گفت انچه فر مودي راست ست وليكن مركه ازمال وقف چيزے بدرود قطعش لازم نيايد كه الفقير لايملك مرجه درویثال راست وقف محتاجال ست حاکم ازوے دست بداشت وملامت کرون گرفت کہ جہاں ہر تو تنگ آ مدہ بود کہ دُزدی تکردی اِلا از خانہ کچنیں یارے گفت راے خداوند نشنیده که گفتنه اند خانه ُ دوستال پر موب و دَر د شمنال مکوب ـ تر جمہ: کسی ورویش کو کوئی ضرورت پیش آئی اور اپنے ووست کے تھرسے ایک تمبل پر الیا اور (اس کو فرد فت کر کے بیبیہ) خرچ کر دیا۔ حاکم نے تھم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کمبل والے نے سفارش کیا کہ میں نے اس کو معاف کرویا قاضی نے کہا کہ تیری سفارش پر میں شریعت کی حد نبیں چپوڑ سکتا۔ کمبل والے نے کہاجو پچھ آپ نے فرمایا ہج ہے لیکن جو شخص و تف کے مال میں ہے پچرالے اس کا ہاتھ کا نمنا منرور کی نہیں ہے کیونکہ فقیرا پے مال کامالک نہیں ہو تا۔ جو پچھ فقیر د ل کے پاس ہے وہ مخاجوں کے لئے وقف ہے۔ حاکم نے اس ----

مضارع۔ دوڑتاہے۔ بدر کس سمس کے دروازے پر۔ نداوند شہیں دوڑا تا۔اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ در دیش کو چاہنے کہ غیر اللہ کے خیال ہے اپنے آپ کوپاک رکھے اور ہر ایسا تعلق جو غداد ند قدوس کے لئے نہ ہواس کو غداہے دور کی کی علامت خیال کرے۔

حکایت (۱۵) کے از صالحال بخواب دیدپادشاہے را در بہشت دیار سائے راک در دوزخ پر سید که موجبِ در جات ایں جیست وسببِ در کاتِ آل چہ که مر دم بخلافِ آن می پنداشتند ندا آمد که ایں پادشاہ بارادت در دیشال در بہشت ست وایں پار ساجقرّب پادشاہال در دوزخ۔

تر جمہہ:۔ نیک لوگوں میں ہے ایک نیک مخص نے خواب کے اندر بادشاہ کو بہشت میں دیکھااور ایک درولیش کو دوزح میں دیکھایو چھا کہ بادشاہ کے اعلیٰ در جات کا سبب کیا ہے اور درولیش کے ٹرے درجوں کی دجہ کیا ہے کیونکہ آوی تواس کے خلاف خیال کرتے تھے۔ آواز آئی کہ بیہ بادشاہ درولیشوں سے عقیدت کی دجہ سے بہشت میں ہے اور بیدورولیش بادشاہوں کی نزد کی حاصل کرنے کی دجہ سے ووزخ میں ہے۔

قطعه:۔ دَلقت بچه کار آیدونشبیج ومُر قَع خودرا زعملہائے نکومیدہ بری دار حاجت بکلاہ برگی داشتنت نیست در دلیش صفت باش و گلاہ تنزی دار

ر جمہ: - (۱) تیری کملی اور گدر ی اور تیج کس کام آئے گی۔ اپ آپ کو بُرے اعمال سے علیمہ ہور کھے۔

(۲) برکی ٹو پی تجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورویشوں کی صفت اختیار کرلے اور تا تاری ٹو پی (سر پر) رکھ حل الفاظ و مطلب: ۔ بخواب نیند۔ بہشت جنت، آرام کی جگہ۔ وور زخ جہم، تکلیف کی جگہ۔ ور جات علی جرح ہے۔ بلند مر جہور کات ورکہ تی جمعے ہے۔ بست مر جبہ بخلاف آل اس کے بر فلاف۔ اراوت عقیدت۔ تو ب قرب حاصل کرنا۔ قد لَقَتُ تیری گدڑی۔ مُر قع ع بیو ندگے ہوئے کی برے کو بیدہ مرکب کی جرے۔ ورنو ل کا ترجہ ہے۔ بُرے کام، برے کرنے۔ عمل کی جع ہے۔ گو بیدہ عملہائے کی صفت ہے۔ وونو ل کا ترجہ ہے۔ بُرے کام، برے اعمال۔ بری وار علیحہ ورکھ۔ برگ باء اور را کے نتی کے ساتھ برک کی طرف منسوب ہے۔ اور برک اون کی بناتے تھے۔ اور فقر اواس اونٹ کی اون کا بنا ہوا ایک موثا کیڑا ہو تا ہے جس کی ٹو پی دغیرہ نادار اور غریب لوگ بناتے تھے۔ اور فقر اواس نے بات دیا ہوا گئفت ہے تا تاریک ٹو پی قیمی ہوا کرتی تھی۔ بات زیا جو ساتھ باد شاہوں کے واسط اللہ والوں سے مجت اور عقیدت رکھنا نے بات معلوم ہوئی کہ باد شاہوں کے واسط اللہ والوں سے مجت اور عقیدت رکھنا نوار باندی ورجات کا سب ہے اور فقیروں کے واسط اللہ والوں سے مجت اور عقیدت رکھنا نوار باندی ورجات کا سب ہے اور فقیروں کے واسط باد شاہوں کے واسط اللہ والوں سے مجت اور عقیدت رکھنا نوار باندی ورجات کا سب ہے اور فقیروں کے واسط باد شاہوں کی اس فیف کی میت اور عقیدت رکھنا نوار باندی ورجات کا سب ہے اور فقیروں کے واسط باد شاہوں کی ہم نشینی اور مصاوب ہوئی کہ واسط باد شاہوں کی ہم نشینی اور مصاوب باعث بر بادی ہے۔

سرح الأدو للسنال بهار گلستان حکایت (۱۲) پیاده سر دبا بر منه باکار وان مجاز از کوفه بدر آمد و همراهِ ماش ر کر دم که معلوے نداشت خرامال ہمی رفت ومیگفت. ر تر جمیہ:۔ایک پیدل ملنے والا نکے پاؤل نکے سر حجاز کے قافلہ کے ساتھ کوفہ سے ہاہر ٹکلا اور ہمارے ساتہ ہو میا۔ میں نے دیکھاکہ اپنے پاس کچھ نفذی نہ رکھتا تھا، مستانہ حیال چل رہا تھااور کہہ رہا تھا۔ فطعه: نه بأشتر بر سوارم نه چواشتر زيرِ بارم بنه خداوندِ رعيّت نه غلام بشهريار م عم موجود و پریثانے معدوم ندارم سنفسے میزنم آسودہ وعمرے میگزارم تر جمه: \_(۱)ندین اونت پر سوار ہو ل اور نداونت کی مانند بوجھ میں دباہوا ہوں۔ ندرعایا کاباد شاہ ہو ل ندباد شاہ کاغلام (۲) موجود کاغم اور معدوم کی پریشانی نہیں رکھتا ہوں، آرام سے سانس لیتا ہو اور عمر گذار تا ہو ل۔ حلّ الفاظ ومطلب: ـ مروبا برهنه نظّے سر اور نظّے پاؤل ـ کاروان تا فله ـ حجاز عرب کادہ حصہ جس بم مکہ اور مدینہ اور طاکف شامل ہیں۔ کوفہ ملک عراق کے ایک شہر کانام ہے۔ معلومے کوئی روپہیہ ببیرہ۔ خرامال اکژ کرچلنا۔ منگ منگ کرچلنا۔ مستانہ حیال چلنا۔ ہمی رفت ماضی استمراری ہے۔ جارماتھا۔ می گفت ماضی استمرادی ہے کہہ رہا تھا۔ اُشتر ادنٹ۔بر یہ لفظ اس مقام پر زائد ہے۔ سوارم میں سوار ہو ل۔بار یو جھ۔ خداد ند رعیت رعایاکامالک بعنی بادشاہ۔شہر یار بارشاہ عم موجود سر کب اضافی ہے۔موجودہ کاغم۔معدوم جوچیز و توع پذیر نہیں ہو گی ہے۔ نقبے میزنم آسودہ <sup>-</sup> میں آرام سے سانس لیتا ہو ل۔میں سکون وجین کاسانس لیتا ہو ل۔ مطلب : ۔ اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ درویشوںادراللہ دالوں کواسباب دنیاوی پر زیاد ہاعماد نہ کرنا جاہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ متو کلین کے مقاصد اسباب ظاہری کے بغیر بورے فرمادیتاہے۔ اشتر سوارے گفتش اے درولیش کجامیر وی برگر د کہ بہ سختی بمیری نشنید وقدم ا در بیابال نهاد و برفت چول به نخله ممحمود برسیدیم توانگر رااجل فرار سید درویش ر ببالینش فرود آید و گفت. ترجمد: - ایک ادنٹ سوار نے اس سے کہااے درولیش تو کہاں جارہاہے جابلٹ جااس لئے کہ تو سختی اٹھا ٹا اٹھا تا م ِ جائے گااس نے نہ سناادر جنگل میں قدم ر کھ دیااور جلا گیا۔ جب ہم نخلہ محمود پر پہونچے تو اس مالدار کو موت آمنی فقیراس کے سر ہانے آیااور بولا۔ مابه محتى نه بمر ديم و تو بر بُخت بمر دى

تر جمہ:۔ہم تو سختی کے باوجود نہیں مرے اور تواونٹ پر مرکمیا۔

#### شخصے ہمہ شب بر سربیار گریست چوں روز آمد بمر دو بیار بزیست ترجمه: -ایک مخص بوری دات مرفض کے سرمانے دو تارہا۔ جبدن نکلا تودہ تو مرکبااور مربض تندرست ہو گیا۔ قطعه: اے بسااسپ تیزروکہ بماند کہ جِرلنگ جاں بمنزل بُرو ترجمه: -(۱)اے مخاطب بار ہاالیا ہواہے کہ تیزر فار گھوڑار ہ گیا۔ اور کنگز اگد ھاا بنی جان منزل تک لے ممیا۔ (r) بہت ی سر تبہ ہم نے تندرستوں کو خاک میں۔وفن کر دیااورزخم کھایا ہوا آ دی نہیں مرا۔ حک الفاظ و مطلب نه کها میروی توکهان جارهای برگرد بلیث جانه بمیری توسر جائے گا۔ قدم ع پیر- جمع اللدام - بیابال جنگل - تباد رکھا۔ تخلہ محود مرکب اضافی ہے۔ محود کا باغ ریا تخلہ سے مُر اد تھجور سٹان ہے جو مکہ مکرمہ اور طا نف کے در میان ایک گاؤں کا نام ہے۔ فرا ف مہلے اجل مو<u>ت۔ جمع</u> آ جال۔ بخت خاص نسل کا ادنٹ جس کے دو کوہان ہوتے ہیں اور جے بخت نصر نے تیار کرایا تھا۔ گریست رو تارہا۔ بسا بہت ک مرتبہ اسپ تیزرو ٹیز ر فآر گھوڑا۔ تحر لنگ مر کب توصفی ہے۔ کنگڑ اگدھا۔ مطلب واصح ہے۔ حکایت کاخلا صہ او پر ذکر کر دیا گیا ہے اُبند ااس کو ڈمن نشین فرمالیں۔ حکایت(کا): عابدے رایاد شاہے طلب کرداندیشید که داروئے بخورم تا ضعیف شوم تا مگراعتقادے کہ در حق من دارد زیادت کند آور دہ اند کہ داروئے ( قاتل بود بخور دو بمرد <u>\_</u> تر جمیہ: ۔ایک عبادت گزار کوایک باد شاہ نے بلایااس نے سوچا کہ کوئیالیی د واکھاؤں کہ میں کمز دراور ضعیف ہو جاؤں شایہ میرے حق میں جو دہ اعتقاد ر کھتاہے دہ اور زیاد ہ کرے۔ لو**گو**ں نے بیان کیا ہے کہ وہ دوا قاتل تھی اس نے کھائی ادر مر گیا۔ آنكه چول پسته ديدمش جمه مغز يوست بريوست بود جمچو بياز یار سایان روئے در مخلوق پشت بر قبله میکنند نماز تر جمد: ۔(۱) دو شخص جس کومیں نے بہتہ کی طرح سر ایامغز سمجھا تھا۔ دوپیاز کی طرح تھلکے پر چھاکا نکلا۔ (۲) وہ پر ہیز گار جن کی توجہ مخلوق کی طرف ہے۔وہ کویا قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرد م چول بنده خدائے خویش خواند باید که بجز خدانداند . جمہ: ۔ جب بندہ اپنے خدا کو پکارے۔ تو جائے کہ خدا کے مواکس کونہ جائے۔ حل الفاظ ومطلب: - طلب كرو بلايا- ائديشيد اس نے سوچا- داردئے كوئى دوا۔ بخورم ميں كھاؤں

مطلب: ۔ اس دکایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ درویتوں کوریاکاری سے پر بیز کرنا چاہے ورند د نیاد آخرید دونوں کی بربادی کاندیشہ ہے۔

حکایت(۱۸) کاروانے رادر زمین بونان بزد ندو نعمت بقیاس برد ند بازار گانال گریه ٔ وزاری بسیار کرد ندوخدا پیمبر را بشفاعت آورد ند فائده نبود.

تر جمہہ: ۔ ایک قافلہ کو بوتان کی سر زمین میں لوٹ لیاادر ڈاکو بہت دولت لے مجے سوداگر بہت روئے پیٹے خدالانا رسول کاواسطہ دہا کچھے فائم دینہ ہول

شعر - چوپيروزشددزوتيرهروال چهغموارواز گريه كاروال

ر جمہ: ۔جب سیاد ل چور کامیاب ہو گیا۔ تودہ قافلہ کے رونے کاکیاغم کرے گا۔

لقمان تحکیم اندرال کاروال بود کیے گفتش از کاروانیال اینال را مگر تصحیح کی و موعظت گوئی باشد که بر فے از مال مادست بدار ند که در بیخ باشد چندیں نعمت که رضائع شود گفت در بیخ باشد کلمه تحکمت بایثال گفتن به

تر جمد: \_ تحکیم لقمان اس قافلہ میں تنے قافلہ والول میں ہے ایک آدمی نے اُن ہے کہا کہ آپ اُن ڈاکوؤں کو کو گا تعیوت کریں اور کچھ و مظامیان کریں ممکن ہے کہ ہمارے مال میں سے تھوڑا حصد ہاتھ میں رکھیں کیونکہ انسوس آثا ہے کہ انتہال ووولت ضائع ہو جائے۔حضرت لقمان نے کہاان سے حکمت کی گفتگو باعث وافسوس ہوگی۔

<u>آئے راکہ موریانہ بخورد</u> نتوال بردازوبہ صیقل زنگ

قطعه:

#### باسيه دل چه سود گفتن وعظ نرود ميخ آهني در سنگ

ر جمہ:۔ (۱) دولو ماکہ جس کو زنگ نے کھالیا ہو۔ تو میقل ہے اس کا زنگ دور خبیں کیا جاسکا۔ (۲) سادول سے وعظ کہنے کا کیافا کدہ ہے۔ کیو نکہ او ہے کی شخ پھر میں نہیں عمستی ہے۔

تطعہ:۔ بروزگارِ سلامت شکستگال درباب کہ جبر خاطر مسکیں بلا مجر داند چوسائل از تو بزاری طلب کند چیزے بدہ وگرنہ سٹمگر بزور بستاند

ر جمہ:۔ (۱) سلامت اور عافیت کے زمانے میں ٹوٹے ول لو کو ل کو فائدہ پہو نچا، اس لئے کہ مسکین کے ٹوٹے ول کر جوڑنامصیبت کو دور کر دیتی ہے۔

(۱) بب اتلے والارد کرتھ سے کوئی چیز طلب کرے۔ توائے دیدے درنہ ظالم ذرد کی تھے سے لیگا۔

عل الفاظ و مطلب : کاروانے ایک قافلہ بردند بر زائد ہے زو ندے معنی ہیں لوٹ لیا تعت بیان میں بہت زیادہ مال ودولت بردند لے گئے۔ بازار گانال بازار گال کی جمع ہے۔ بمعنی تجار سودا کر۔ اورا کر ہون ہوں اگریہ رونال کریا ہونا۔ تیرہ رونال جمعنی تجار سودا کر بردن نے کامیاب ہونا۔ تیرہ رونال جس کادوانیال قافلہ والے اینارا الن ہے۔ موعظت وعظ کہن خار منافع برباد۔ کلد محست کی بات آ ہے لوہا۔ موریانہ زنگ۔ صفل ساف کرنا۔ قلمی کرنا۔ زردی تھر میں کیل نہیں تھا کرتی۔ روزگار سلامت کربا اضافی ہے۔ سلامت کازبانہ۔ جبر خاطر مسکین کے فوٹے ہوئے دل کوجوڑنا۔ وریاب جر مضاف الیہ ہے۔ معنی ہیں مسکین کے فوٹے ہوئے دل کوجوڑنا۔ وریاب در کر سائل کا مائلے والا۔ زاری روکر۔ بدہ تودے دے۔ سے کر خالم۔ بستا تھ لے جائے گا۔ مطلب نہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مقاندوں کو جائے کہ جرا یک کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کی مطلب نہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مقاندوں کو جائے کہ جرا یک کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کی مطلب نہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مقاندوں کو جائے کہ جرا یک کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کی مطلب نہ سے دورائی کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کی مطالب نہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مقاندوں کو جائے کہ جرا یک کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کی مطالب نہ کا سائل کا حال کیں جس سے تبولیت کی مطالب نہ کریں جس سے تبولیت کی اس کو خوائی کو خوائی کی دورائی کو نصیحت نہ کریں جس سے تبولیت کیا

کایت(۱۹) چندانکه مراشخ اجل ابوالفرج بن جوزی رحمة الله علیه بترک ساع فر مودے د بخلوت وعزلت اشارت کردے عُنفوالن شبابم غالب آمدے وہوا وہوس طالب ناچار بخلاف ِرای مربی قدمے چند برفتے واز ساع ومخالطت مظلے ربرگر فتے وچوں نصیحت ِ شیخم یاد آمدے گفتے۔

امید ہواس کو تصبحت کرنے میں کوئی مضا کقد نہیں۔

ترجمہ:۔ بتنا جتنا شخ ابو الفرج بن جوزی اللہ تعالی الن پر رحم فرمائے ( آمین ) ساع بینی قوالی چھوڑنے کا تھکم فرماتے اور خلوت و گوشہ نشینی کے لئے اشار ہ کرتے۔ میری شر وع جوانی کا زمانہ اس پر غالب آجا تا۔اور حرص و ہوس أن امور کی طالب ہو جاتی مجبور أاپنے مرتی کی رائے کے خلاف میں چند قدم چلٹااور گانے اور میل جول ے کو للف انها انها اورجب شيخ كي نصيحت ياد آتي تويس بير ير هتا-

فرد - قاضی اربامانشیند برفشاند دست را مختسب گرمےخور د معذور دار ؤسرتہ ر رد تامنی اگر ہارے ساتھ بیٹھے ہاتھ جھاڑنے لگے (نا چنے لگے) محتسب اگرایک مرتبہ شراب سٹا م اب سے مست کومعذور سمجھے۔

تاہیے جمعے برسیدم ودرال میال مطریبے دیدم۔

تر جمیہ: سیمال تک کہ ایک رات کو میں ایک جمع میں پیو نیمااور دہاں ایک گانے والے کو دیکھار

بیت: مرکی کو کی ایر کے جال میکسلد زَخمه کاسازش ناخوشتر از آوازه مرگ پیدر آوازش

تر جمہ ا۔ تو کیے گاکہ اس کی ہے ڈھٹکی مصراب شہ رگ کو چھیل ڈالتی ہے۔ باپ کے مرنے پر رونے <sub>سے</sub>

زیاده ای کی آوازئری تھی۔ گرفت رھراب سارنے کا کار سیستا مرجا سے کی جہند حَلِّ الفاظ ومطلب: \_ <u>جندائکہ</u> متناجتنا کہ \_مُر المجھ **کو \_ شِخ آ** ، جمع شیوخ ،اشیاخ، مشائخ، مشائحہ اس کے

معنیٰ میں بوڑھا۔ نیز پیر کو بھی شخ کہتے ہیں ای طرح ہر بڑے آدمی کو بھی شخ کہا جاتا ہے۔ یہاں شخ ہے مُراد

استاد ہے۔ اجل بلند مرتبہ والا۔ ابوالفرج یہ شخ سعدیؓ کے استاد کانام ہے۔ ساع سنزا یہاں گانا بجانا، منا

ثمرادے۔ ہوا خواہش۔ ہوں ہاء کے فتہ اور واؤ کے سرہ کے ساتھ معنیٰ ہیں۔ حرص۔ناجار مجبور انر ان

تربیت کرنے دالا۔ نخالطت میل جول حظ کلف۔ نفیحت ِ شخم میرے استادی نفیحت ِ نشیند کشستن ہے

اواحد غائب نعل مضارع ہے۔ بیشہ جائے گا۔ مست شراب میں چور۔ ار حرف شرط ہے۔ قاضی را الح کا

مطلب میز ہے کہ قاضی جو ہم کو گانے کی مجلسوں ہے منع کر تاہے اگر وہ ایک مرتبہ بھی اس مجلس میں پہنچ جائے

ا ہم کورو کئے کے بجائے خود محفل میں شریک ہو کرنا چنے لگے۔ اور محتسب چو نکہ شراب کی لذت سے ناوانف

ہے آگروہ واقف ہو تا تو شراب نوش کو شراب پینے ہے منع نہ کر تا۔ بلکہ اس کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیتا۔ مُطرب

کانے والا۔ توال۔ <del>آگوئی رک جان الح ک</del>ے کانے والے کی نامناسب مصراب خود ہی اس کی شہرگ توڑ ڈالتی ہے باپ

کے مرنے پررونے والے کی آواز سے مجمی زیادہ اس کی آواز خراب ادر ناگوار ہے۔ شخ سعدیؓ نے اس حکایت میں ابخ

الدور كاتذكره كياب جوقوال بس كذراب

گاہےا نگشت ِحریفال از دور گوش <u>و گ</u>ے برلب کہ خاموش\_

ترجمہ:۔ مجی اہل مجلس کی اٹھایاں اس کی دجہ سے کانوں میں تغییں۔اور مجھی ہو ننوں پر کہ جیب ہو جا۔

*شُعرِ:- نُهاجُ إلى صو*تِ الأَغاني طيبةً وأنتَ مُغنِّ إن سَكَتُ نطيبُ

تر جمیر : بہمیں خوش کی وجہ سے گانوں کی آواز پر بھڑ کایا جاتا ہے۔ اور تواس طرح کا گانے والا ہے کہ اگر آ

فاموش ہو جائے تو ہم جب بی خوش ہوں **ہے۔** 

#### شرح أددوكلستان 141 نه بیند کیے در ساعت خوش مستمر و نتن که دم در کشی ر جمہ:۔ تیر اگانا سننے سے کوئی خوشی نہیں پاسکتا۔ تمر تیرے جانے کے وقت کے جب تو یپ ہو جائے گا۔ منتوی :- چول با واز آمد آل بربط سرای کدخدار الفتم از بهر خدای ینسام در گوش کن تانشوم یادرم بکشای تابیرول روم تر جمہ: ۔(۱)جب دہ سار تھی پر گانے والا بلند آ وازے گانے لگار تو میں نے کھرے مالک نے کہا کہ خداکیلئے۔ (r)مبرے کانول میں روئی تھونس دے تاکہ میں نہ سنول سیامیرے لئے دروازہ کھول دے تاکہ میں باہر چاا جاؤل۔ عل الفاظ و مطلب: \_ حریفال حریف کی جع ہے۔ شریک محفل اوگ ۔ ازو اس سے بینی اس کانے والی ک بد آ دازی کی بناء پراہل مجلس تبھی توانگلیاں ایے کانوں میں ویتے تھے تاکہ دونہ سنیں۔ ادر مبھی اپنے ہو منوال پر انگیاں رکھ پیپ رہنے کااشارہ کرتے تھے۔خاموش امر کاصیغہ ہے۔ تو چیے رہو۔ نہاج ہمیں بھڑ کایاجا تاہے۔ صوت آواز۔ جمع اصوات۔ اعانی اغدیة کی جمع ہے۔ گانا بجانا۔ طبیقة خوشی۔ منفن کانے والا۔ إن سكت اگر نز فاموش ہوجائے۔ نطیب ہم خوش ہوجائیں مے۔اس شعر کامطلب یہ ہے کہ ہم گانے کی آواز پرخوشی سے دوڑتے ہیں اور تیری آواز الیک بھدی ہے اگر تو خاموش ہو جائے اور گانا بند کردے تب ہم کوخوشی ومسرت ہوگ نہ بیند نہیں دیکھتا۔ کیے کوئی مخص۔ ساعت سننا۔ وفت رفتن جانے کے وفت۔ بربط سار تکی کی ہانندایک متم کا باجہ۔ کدخدا مالک مکان۔ بہر خدائے خدا کے واسطے۔ پیبہ روئی۔ تانشوم تاکہ میں نہ سنون در دروازه العرف عطف بر بكتاى توكول دے تابيرون دم تاكه بابر چلاجادان فی الجمله یاس ِ خاطریار ال راموافقت کردم وشیے بچندیں محنت بروز آور دم۔ تر جمہ: ۔ آخر کار دوستوں کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اُن کی موافقت کی اور اس رات کو بہت سی مشقتول کے ساتھ دن کیا۔ قطعہ: مؤذن ہانگ بے ہنگام برداشت نمیداند کہ چنداز شب گذشت ست درازی شب از مژگان من پرس که یکدم خواب در چشمم نه گشت ست تر جمہ: ۔(۱) مؤذن نے بے وقت اذان دے دی۔ دوریہ نہیں جانیا تھا کہ رات کا کتنا حصہ گذرا ہے.

(۲) رات کی درازی میری پکول ہے پوچھ ۔ کہ ایک سانس کے لئے نیند میری آ کھ میں آکر گروش نہیں گ۔

بإمدادان مجكم تبرك دستارے از سر دو نيارے از كمر بكشادم و پيش منعنی بنهادم ودر کنار گرفتم و بسے شکر گفتم بارال ارادت من در حق وے خلاف عادت دید ندو بر خِطت عقلم نهفته بخنديد نديج از آل ميال زبان تعريض دراز كرد وملامت كردن

الکی عبارت خرقد مشائخ ہے معلوم ہو تاہے کہ لفظ ترک ہی سیجے ہے نہ کہ تبرک۔اس کیے کہ بزرگول نے گا سنے سے منع فرمایا تھا۔ تو اُن کے منع کرنے کی وجہ سے میں نے وستار اور ررہم گانے والے کو دے دئے - بشادم میں نے کھولا۔ مُغنی گانا گانے والا۔ خفت عقلم میری نادانی۔ نبضتہ یوشیدہ۔ تعریض طعنه زلا کرنا۔ <del>خرقہ کمٹائخ ک</del>بزر کون کی دستار جو اُن ہے منتقل ہو تی جلی آئی ہے مشائخ کا وستور اور طریقہ ہے کہ کولگا پیر جب اینے مُرید کو خلافت دیتا ہے تو دہ اس مُرید کو اپنا خرقہ ادر دستار بطور تبرک عطا کر دیتا ہے درم ایک سکة جو جاندی سے بنمآ تھااس کاوزن عرب میں تقریباً ساڑھے تمین ماشد ہوا کرتا تھا۔ <mark>گر ا</mark>ضہ طیاندی کا طرا اس جگہ کوڑی اور پبید مُر او ہے۔ وَف مَعُولِک گانے والوں کا وستور ہوا کرتا تفاکہ گانے بچانے کے و<sup>ات</sup> انہیں جو پچھ ملتار ہتا دہ اس کو ڈھولک کے اندر ڈالتے جاتے تھے اور بعد میں اے آبس میں تقسیم کر لیتے تھے۔

معتوی: مُطرب دور ازی جِمِنة سرای سمس دوبارش ندید در یکجای راست چول بانکش از دہن برخاست مخلق را موی بربدن برخاست بمرغ ِ الدِال زہول ِ او برمید - مغزِ ماخور دو حلق خود بدرید

رجمہ: ۔(۱) خداکرے ایساگانے والااس مبارک تھرے دور رہے کی نے اسکو دوبارہ ایک جگہ نہیں دیکھا۔ (۲) یہ بات صحیح ہے کہ جب اس کی تال کی آواز منھ سے فکل تولو کول کے بدن پر رو تکٹے کھڑے ہوگئے۔ (۲) محل کے پر نداس کی بھیانک آواز سے بھاگ مجے اس نے ہمارامغز خالی کھالیا ،اور اپنا طلق بھاڑ لیا۔

کفتم زبان تعریض مصلحت آنست که کوتاه کی بخکم آل که مراکرامت این شخص گاهر شدگفت مرا بر کیفیت آل واقف گردان تا تمچنین تقرب نمایم و برمطایبت که کامر شدگفت مرا بر کیفیت آل واقف گردان تا تمچنین تقرب نمایم و برمطایبت که کردم استخفار کنم گفتم بعِلت آل که شخ اجلم باربا بترک سماع فر موده است و مواعظ بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامده تاامشب که مراطالع میمون و بخت بنمایول بدین بقعه ربهری کردو بدست این توبه کردم که بقنیت زندگانی گردساع و مخالطت نگردم \_

ترجمہ:۔ بیں نے کہا مسلمت بی ہے کہ اعتراض کی زبان کو تاہ سیجے اس وجہ سے کہ بھے پر اس شخص کی کرامت فلام ہو گئی ہے دوست بولا کہ بھے کواس کی کیفیت سے مطلع کروتا کہ ای طرح بیں بھی نزد کی ماصل کروں اور جو بھی میں نے خوش طبعی کی ہے اس سے تو یہ کرلوں۔ بیں نے کہااس وجہ سے کہ بیٹن بزرگ نے جھے کو بہت کامر تنبہ سائے کے چھوڑنے کا تھم دیااور وعظ ونفیحت حد سے زیادہ فرمائی اور میری تبولیت کے کان بیس وفیحت نہیں آئی یہاں تک کہ آئ کی رات میرے مبادک اور تیک نصیبہ نے اس جگہ تک میری رہبری کی اور اس کے ہاتھ پر سائے سے میں نے تو ہہ کی کہ باتی عمر گانا سننے اور میل جول کے ہیں نہ پھٹلوں گا۔

قطعه: آوازخوش از کام و دِ ہان ولبِ شیریں گر نغمہ کندور مکندول بفریبد در پروهٔ عُشاق و نہاندو حجازست از حذجرهٔ مُطربِ مکروه نزیبد

الرجمہ (ا) ایکی آواز تالوں اور منھ اور شریں ہون ہے۔ خواہ نفہ کرے خواہ نہ کرے پھر بھی دل کھا لیت ہے۔

(۱) اور اگر عُمَّال اور نہاہ نداور تجاز کاشر ہے بھدی آواز ہے گانے دالے کے حلق ہے زیب نہیں دیتا۔

حل الفاظ و مطلب ہے۔ ازیں جُحت سرائے اس مبارک مکان ہے۔ یکجائے ایک جگہ۔ ندید نہیں دیکا مطلب ہے کہ اس کی آواز اتن بھدی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اس کا گانائن لیتا تو دوبارہ اس کو بانا بدن کے بیند نہیں کرتا۔ راست صحیح ہے۔ بائٹش اس کی آواز۔ برخاست انظی۔ نگل۔ موی بربدن بدن کے بند نہیں کرتا۔ راست صحیح ہے۔ بائٹش اس کی آواز۔ برخاست انظی۔ نگل۔ موی بربدن بدن کے بائد نہیں کرتا۔ راست صحیح ہے۔ بائٹش اس کی آواز۔ برخاست انظی۔ نواوئ۔ برمید رمیدن سے بھاگ گئے۔ مغز باللہ برخاست کو خاص کو تاہ کو تاہ کر لیجئے۔ مرا مجھے کو۔ کرامت وہ کام جو اللہ عادت غیر نبی سے صادر ہو۔ تقر ب قریب ہونا۔ مطائبہ ندان کرنا۔ دن گئی کرنا۔ خوش طبعی کی باقی طاف عادت غیر نبی سے صادر ہو۔ تقر ب قریب ہونا۔ مطائبہ ندان کرنا۔ دن گئی کو تاہ کی کرنا۔ وہ گئی دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ طاف میون خوش نصیبہ۔ باد با بہت می مرحبہ۔ یقعہ زبین کا حصہ۔ جگہ بھیہ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ اللہ عمون خوش نصیبہ۔ باد با بہت می مرحبہ۔ یقعہ زبین کا حصہ۔ جگہ بھیہ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ اللہ عمون خوش نصیبہ۔ باد با بہت می مرحبہ۔ یقعہ ذبین کا حصہ۔ جگہ بھیہ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ اللہ عمون خوش نصیبہ۔ باد با بہت می مرحبہ۔ یقعہ ذبیات کی مرتبہ کی مرتبہ۔ یقعہ دیات کی مرتبہ۔ یقعہ دیات کا حصہ۔ جگہ بھیہ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ کرانے میں کرنا۔ داست کی مرحبہ۔ یقعہ دیات کو میں کا حصہ۔ جگہ بھیہ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ کرانے میں کرانے کی کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کی کرنا۔ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ کرانے کی کو تاہ کی کرنا۔ دندگی کی کو تاہ کی کرنا۔ دندگی کی کو تاہ کی کرنا۔ دندگائی دندگی کا بقیہ حصہ کا کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کو کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کی کو تاہ کرنے کو تاہ کرنا۔ دندگی کی کو تاہ کی کرنا۔ دندگی کو تاہ کی کرنا کی کو تاہ کی کو تاہ کی کرنا کو تاہ کی کرنا کو تاہ کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کو تاہ کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کے کو تاہ کی کرنا کی کو تاہ کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی ک

مشوح أددوكلستاد بهادكنستان مدع می سنت مینطنت آبسی میل جول۔ آواز خوش انجھی آواز۔ کام طلق۔ نغمہ کانا۔عُشاق عاشی ک ہے۔ مگر اس مقام پر موسیق کے پردول میں سے ایک پردے کا نام ہے جو تیسرے پہر چھیڑا جاتا <sup>سون</sup> سر اوے۔ نہادیم وویر دوجو نصف رات کو چھیڑا جاتاہے ، حجانے اس سے مراد وہ پردہ ہے جس کو دوپیر <sub>کے وی</sub> چھیزاجاتے۔ <u>حنجہ ہ</u> بمعتی گلا، **جمع مناجر۔ مطرب تکروہ ناپسندیدہ آوازے گانے والا۔ اس دکایت کاخلا** یہ ہے کہ شامر دوں کو جاہتے کہ اپنے مشارکن واساتذہ کی تقییحت پر عمل کرے ورنہ شر مند کی اٹھانی پڑے گ<sub>یا۔</sub> حکایت (۲۰) لقمان را گفتند که ادب از کیر آموختی گفت از بے ادبال ہرج رازایشال در نظرم تاپیند آیداز فعل آل پر ہیز کر دم۔ ۔ کر جمعہ:۔ حضرت لقمان سے لو موں نے یو چھاکہ آپ نے اوب کس سے سیکھاانہوں نے جواب دیا کہ ہے اوپی ے۔ جوبات الناکی میری نظر میں ہند نہیں آئی اس کے کرنے سے میں نے پر ہیز کیا۔ قطعہ:۔ کو بند از سر بازیجہ حرفے کزال بندے نگیر دصاحب ہوش و گرصد باب حکمت پیش نادال بخوانند آیدش بازیچه در گوش تر جمہ: ۔(۱) کمیل کے خیال ہے کوئی ایس بات نہیں کہتے۔ کہ اس سے عقمند آ دمی نفیحت عاصل نہ کرے۔ (r) اگر حکست اور داتا کی کے سوباب ہیو توف کے سامنے پڑھیں۔ تواس کے کان میں وہ کھیل دنداق ہی معلوم ہوجی محل الغاظ و مطلب: ۔ لقمان ایک مشہور حکیم گذرے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ وہ نبی تھے۔ لیکن ان کے طا ہونے میں کوئی شک سبیں ۔ لوگول نے الن سے کہا کہ آپ نے ادب اور وانائی کی باتیں مس سے سیکھیں انہوں نے فرملیا کہ بے و بول ہے۔اس لئے کہ ان کی دہ تمام ہا تیں جو مجھے اچھی نہیں لگیں۔ان ہے میں نے پر ہیز کیا۔ قطعہ کا حاصل رہے کہ عقلمنداور روشن دل کے سامنے بطور دل تھی بھی اگر لوگ کوئی بات کہیں تو وہ اسے بھا نفیحت حامل کرلیتا ہے۔اور اگر نادان اور ہے و توف کو حکمت ودانشمندی کی سینکڑوں یا تیں بھی کوئی سکھ نے فیا ان سب کو کھیل د**ندان سمجھے گا۔ادراس سے کوئی فائدہ حاصل نہ** کرے گا۔ از سر کیلور۔ بازیجہ سے لفظ باز کیادرہ ے مرکب ہے۔ چہ تو کلمہ 'نبست ہے اور بازی کے معنی ہیں کھیل کود۔ کزال کہ اس ہے۔ صاحب ہوش دالا۔ بوش دالا۔ صدیاب حکمت تحکمت کے سودر دازے۔ مکوش کان۔ اس حکایت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ عقلمند دہ فخص ہے جو کہ نادانوں کی باتوں میں بھی غور کر کے ہائدا حاصل کرے اور بج فہم آدمیول کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ حکایت(۲۱)عابدے راحکایت کنند کہ بشب دہ من بخور دے و تاسحر مختم بکر دے صاحبد کے بشنید و گفت آگر میمه کان بخور دے و بخفتے بسیار ازیں فاصل تر بودے -

تر جمہ :۔ایک عبادت گذار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ووایک رات دس سیر خوراک کھا تا تھااور مسح ہونے تک قر آن شریف کا یک فتم کرلیتاا یک اللہ والے نے بیہ حال سنااور کہا کہ اگر آ د حمی روٹی کھا تااور سور بتا تواس سے زیادہ بہتر ہوتا۔

تاور ونورِ معرفت بینی که پُری از طعام تا بینی

ا تدرول از طعام خالی دار تهی از حکمتی بعلّت آن

ترجمہ:۔(۱) پیٹ کو کھانے سے خال رکھ ۔ تاکہ تواس میں معرفت کے لور کامشاہدہ کرے۔

(۲) تو حکمت سے اس وجہ سے خالی ہے کہ پیٹ کو کھانے سے ناک تک مجر لیتا ہے۔

حکایت (۲۲): بخشالیش الهی گم شده راور منابی چراغ توفیق فراراه واشت تا بحلقهٔ ابل تحقیق در آمد بیمنِ در ویثال دصدقِ نفس ایثال ذمائم اخلاق او بحما کدمُبدل گشت وست از جواو موس کو تاه کر د وزبان طاعنال در حق و به جمچنال دراز که بر قاعدهٔ اول ست وزُم دوصلاحش بے معول۔

ترجمہ: ۔خداکی پخشش نے ایک ایسے شخص کے راستہ میں جو ممنوعات اور خلاف شرع کا موں میں راستہ بھولا ہوا تھا ہرایت کا چراغ رکھ دیا۔ یہاں تک کہ وہ اہل شخیق کے حلقہ میں آئٹیا۔ فقیروں کی برکت اور ان کی باتوں کی سچائی کی جہ ہے اس کے برے اخلاق وا ممال ایٹھے اخلاق ہے بدل گئے۔ اور اس نے اپنے ہاتھ کو دنیا کی خواہش و حرص ہے ۔وک نیالیکن ٹر اکہنے والوں کی زبان اس کے حق میں اُسی طرح در از رہی اور کہتے رہے کہ وہ اپنی پہلی ہی حالت پر ہے در اس کی نیکی دیر ہیزگاری نا قابل اعتماد ہے۔

فرد سے بعذرو توبہ توال رستن از عذاب خدای ولیک مے نتوال از زبان مردم رست رجمہ ، ۔ عذرو توبہ کر کے خدا کے عذاب سے رہائی پانا ممکن ہے۔ لیکن آدمیوں کی زبان سے چھوٹا ممکن نہیں۔ علیّ الفاظ و مطلب : ۔ ہخٹائش الٰہی خدا کی بخشائش۔ کم شدہ را راستہ سے بھٹے ہوئے کو۔ منای سمحیّ کی

میں ہوں۔ اندیشہ کرناادر تم کھانا جا کڑے۔ نفعان میں ہوں۔ اندیشہ کرناادر تم کھانا جا کڑے۔ على الفاظ ومطلب \_ طالت برداشت جور ع ظلم وستم زبانها زبان كى جمع ب طريقت تصوف الاری نوادا کے ۔ حسود ع حاسد کی جمع ہے حسد کرنے والے کہ گاہ کا مخفف ہے۔ معنیٰ ہیں بھی۔ در حق من بمال است ۔ اُن کومیر کاکائل بزرگی کاخیال ہے۔لیک کین ۔مُر اَ مطلب یہ ہے کہ اگر میں افسوس کروں ۔ زنگے ہے کہ میں اچھا نہیں ہو<u>ں۔ ادر لو</u>گ مجھے اچھاجائتے ہیں کھے کس بات کا غم ہے تو تواس سے بہتر ہے جیسا و تیرے لئے لوگوں کا خیال ہے۔ اندیشہ ڈرنا۔ فکر کرنا۔ تیار عم ور نجے۔

شعر: إنى لمُستترٌ من عَينِ جيراني وَالله ُيَعلم إسرارِي وَإعلانِي

ر رجمہ: میں اپنے ہمسابوں کی آنکھ سے چھیا ہوا ہوں۔ادراللہ تعالیٰ میری چھیں ہوئی اور ظاہری حالت کو جانتا ہے۔

دربسة بروئ خودزمردم تاعيب نگسترندمارا

در بسة چه سودعالم الغيب دانائے نہان و آشکارا

ر جمہ:۔(۱) ہم نے اپنے اوپر دروازہ آدمیوں کی وجہ ہے اسلئے بند کیا ہے۔ تاکہ جارے عیبوں کولوگ پھیلانہ سکیں۔ (۲) در واز دبند کرنے ہے کیا فائدہ کیونکہ خداعالم الغیب ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر کی ہاتیں جاننے والاہے۔ ط الفاظ ومطلب: مشتر عربي لفظ ہے۔ باب اقتعال سے اسم فاعل كاميغه ہے۔ ميں پوشيدہ ہول- عين ع آگھ جمع اَعَيُن \_عيون \_ جيران جاري جمع ہے \_معنی جيں پڙوي - اللہ باري تعالیٰ کا ذاتی نام ہے - يعلم جات ے۔ اسراری میری پوشیدہ باتیں۔ اعلانی میری ظاہری باتیں در دروازہ بستہ بستن سے اسم مفعول کا صیغہ ے۔ بند کیا ہوا۔ بروے خود اینے اوپر۔ زمردم لوگول کی دجہ سے۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم نے در واز واو گول کی

آمد در فت کے داسطے اس لئے بند کیاہے تاکہ کوئی ہمارے عیوب کو پھیلانہ سکے۔ سود فائدہ۔ عالم النیب فیب ک بانیں جاننے والا۔وانا اسم فاعل ساعی ہے۔جانبے والا۔نہاں پوشیدہ۔ آشکارا ظاہراس حکایت ہے سے بات معلوم اوئی کہ درویش کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی جاہئے۔اور ہر لحدا ہے باطن کی اصلاح میں

مشغرل رہنا جاہئے۔

حکایت (۲۳) : پیش کے از مشارکتی کیار گله کردم که فلال در حق من بفساد (گوائی داده است گفت بصلاحش حجّل کن-

آر جمہ: میں نے بڑے بزر موں میں ہے ایک بزرگ ہے شکایت کی کہ فلاں آدمی نے میرے حق میں پُر الّی کے تعلق کوای دی ہے۔ شخ نے جواب دیا تو تو تیکی کر کے اسے مثر مندہ کردے۔ انسین

تونيكوروش باش تابدسگال بنقص تو گفتن نيابد مجال

شرح اردوكلستار بهاد گلستان 144 ے از دست مُطر ب خور د گوشال تر جمیہ: ۔(۱) تو نیک چلن رہ تا کہ ؤسمن۔ تیری بُراکی کرنے کی مُنجائش نہائے۔ (۲) جب سار تکی کی آواز درست ہوتی ہے۔ تووہ گانے والے کے ہاتھ سے کب کوشالی کھاتی ہے۔ ص الفاظ و مطلب: <u>- چی</u>ں سامے۔ <u>مثائح کبار سر</u>ک توصفی <u> ہے۔ بڑے ب</u>زرگ حفرات۔ مثائح یے بھ ی جع ہے۔ <u>گِلَه</u> شکایت۔ فساد کرائی۔ ملاح نیکی تجل شرمندہ۔ بدسِیگال سین کے تسرہ کے ساتھ بھ ہر انی سوینے والا۔ مستقیم در ست۔ کے سب۔ محوشال کان اینشنا۔ اس حکایت میں شخ سعدیؓ نے فرما<sub>اید ،</sub> برر مون میں ہے ایک بزرگ ہے کسی نے شکایت کی کہ فلال مجھے فسادی کہتا ہے۔ مصرت نے جواب دیا تواس کوائ نیکی ہے شر مندہ کردے۔ بعنی تو نیکی کر <del>نا</del>رہ تیری نیکیاں دیکھ کر خود ہی اپنی جگہ بروہ شر مندہ ہو جائیگا۔ تو نیک چل رہ لو محوں کو بُر ابھلا کہنے کی ہمت نہیں ہو گی۔اس لئے کہ بربط کی آ داز جب درست ہو تی ہے تو گانے والا اس کے <sub>کال</sub> نہیں اینشتا۔ دستورے کہ جب تھی باجد کی آواز خراب ہو جاتی ہے تواس کی کھو نیمال اور تاراینشے کراس کی آر<sub>از</sub> در ست کی جاتی ہے۔ تو تم بھی جب ٹر ائی نہیں کروگے تولوگ زبان دراز می نہیں کریں گے۔الغرض اس دکا<sub>یت</sub> ہے بیہ بات معلوم ہوئی کہ در دیشوں کو جاہئے کہ دوسرے لوگول کے اعتراض من کراپٹی اصلاح کرلے ادرائم آن لر نے والوں سے لڑنے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ اُن کے ساتھ بھی نیکی واچھائی کابر تاؤ کرے۔ حکایت ۲۴) کیے رااز مشالخ پر سید ند که حقیقت تصویف جیست گفت ازیں پیش طاكفه بود ند درجهال بصورت پراگنده وبمعنی جمع واكنول خلقے اند بظاہر جمع وبدل براگنده. ترجمہ: ۔ بزر کوں میں سے ایک بزرگ ہے لوگوں نے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے جواب داال ہے پہلے دنیا میں ایک جماعت تھی جو ظاہر میں پریشان تھی اور باطن کے اعتبارے جمع تھے۔اور اب ایک کناو آ م له ظاہر میں جمع فاطرے اور ول سے پریشان ہے۔ قطعه: چوہر ساعت از تو بجائے رود دل ہے تنہائی اندر صفائے نہ بنی چودل باخدا بیت خلوت تشینی ورت مال و جاه است وزرع و تجارت ز جمہ:۔(۱)جب ہر گھڑی تیر بول ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیگا، تو تو تنہائی میں دل کے اندر صفال ویا کیزگی نہیں دیکھ سکا (۲) کر تیرے پاس مال ومرتبہ و تھیتی اور تنجارت سب کھے ہے۔ جب تیرا قلب اللہ کی طرف ہے تو تو گوشہ تشیں ہے۔ عل<u>ّ الفاظ و مطلب: - را علامت</u> مفعول <u>- هيتت تصوف</u> مركب إضافي ب- تصوف كاحفيقت رِ اکنده بریشان بمعنی باطن ول جمع مطمئن آکنوں اب چو جب ساعت همنشه رود جاتا ہے اِجا<sup>نے جم</sup> زرع کیتی۔ خلوت تنہائی موشہ۔ اس حکایت میں شخ سعدیؒ نے قربایالو کول نے ایک بزرگ سے معلوم کیا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ تصو<sup>ن س ک</sup>ی

سے ہیں۔ توانہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت ابلی اللہ کی متی جوا پنے ظاہر حال ہے پریشان تھی اس لئے کہ الن کے پاس: سبب دنیاد کی نہیں ہے اور ان کوا طبینان قلب حاصل تھاجواللہ کے ذکر ہے حاصل ہو تاہے اور اس زمانے میں جو لوگ ہیں ظاہر میں تو نظر آتے ہیں کہ ان کوا طبینان کی زندگی میسر ہے اس لئے کہ وہ حضرات دنیا کی زینت و نظافر دغیرہ سب رکھتے ہیں لئین باطن ہے پریشان حال ہیں لیعنی ان کو تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہے اور غیروں ہے الن کے دل پاک وصاف بھی نہیں ہیں۔ اے مخاطب اگر تیرا ہے حال ہو کہ تو دنیا کی عجت ہے بھنگا کچھرے تو تنہائی اور خلوت میں بھی تو صفائی قلب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر تو بالدار ہے اور تیرے بیس ساز وسامان ہے اور اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہے تو مالدار کی کے باوجود تو خلوت نشیں ہے اور تجھکو تصوف کی حقیقت حاصل ہے۔ الغرض اس حکایت میں بتایا گیا ہے کہ ور دیشی اور تصوف اطبینان قلب اور تعلق مع اللہ کانام حقیقت حاصل ہے۔ الغرض اس حکایت میں بتایا گیا ہے کہ ور دیشی اور تصوف اطبینان قلب اور تعلق مع اللہ کانام ہے آگر کی کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو تخت شاہی پر ہوتے ہوئے بھی وہ در ویشی اور مردان دانو خدا ہے۔

حکایت(۲۵) یاددارم که شبے درکار دانے ہمہ شب رفتہ بودم دسم بر کنارِ بیشه گرفتہ شب رفتہ بودم دسم بر کنارِ بیشه گر خفتہ شوریدہ که درال سفر ہمراہ ما بود سحر گاہاں نعرہ برد دراہِ بیابال گرفت و یک نفس آرام نیافت چول روز شد گفتمش آل چه حالت بود گفت بُلبلال را دیدم که بنالش در آمدہ بود نداز در خت وکرکال از کوہ وغوکال از آب دبہائم از بیشہ اندیشہ کردم کہ مردّت نباشد ہمہ در نسبیج و من در غفلت خفتہ کجار داباشد۔

ترجمہ:۔ بجھے یادے کہ میں ایک رات قافلہ کے ہمراہ پوری رات چلا تھا۔ اور من کے وقت ایک جنگل کے کنارے
پر سواہوا تھا اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک و لاانہ تھا من کے وقت اس نے نعرہ لگایا اور جنگل کا راستہ بکڑا اور وم بحر
کے لئے جین نہ بایا جب ون فکلا تو میں نے اس ہے کہا وہ کیا بات تھی ؟ اس نے کہا کہ میں نے بلبلوں کو دیکھا کہ
در ختوں پر گریہ وزاری میں گلی ہوئی تھی۔ اور چکور وں کو دیکھا کہ پہاڑ سے اور مینڈک پانی سے اور در ندچ ند جنگل
سے خور مجارے بتھے میں نے سوچا کہ یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے کہ سب تو خدا کی پائی بیان کرنے میں مشغول
بیں اور میں غفلت میں سویا ہوا ہوں ہے کہ با خائز ہو سکتا ہے۔
بیں اور میں غفلت میں سویا ہوا ہوں ہے کہ بائر ہو سکتا ہے۔

علی الفاظ و مطلب: بیاد دارم مجھیادے۔ سر ضح بیشہ جنگل۔ بن۔ سر گابان صبح کا دفت۔ ناکش کریہ الفاظ و مطلب: بیاد دارم مجھیادے۔ سر ضح بیشہ جنگل۔ بن۔ سر گابان صبح کا دفت۔ ناکش کریہ داری۔ کَبُن چکور۔ خوگان مینڈ کیس۔ بہائم مھیمۃ کی جمع ہے۔ چوپائے۔ مر دّت انسانیت۔ آدمیت۔ نرمی۔ سبح الله تعالیٰ کی پاکی اور بردائی بیان کرنا۔ خفتہ سویا ہوا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ درویشوں کو چاہئے کہ دوانڈ کا کے ایند کا بیت سے دل میں نرمی پیدا کریں تاکہ تھوڑی محنت سے لذت شوتی خداد ندمی پیدا ہو جائے۔

قطعه: روش مرغے بھیج مینالید عقل د مبر م ببر دوطانت وہوش کے از دوستان مخلص را گر آواز من رسید بگوش منت باور نداشتم که ترا بانگ مرنع چنیں کندمد ہوش الفتمای شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خوان و من خاموش

کایت (۲۲) وقتے در سفر تجاز طا نفه جوانانِ صاحب دل ہمراہِ مابود ند ہمرم وہمقدم وقتہاز مزمہ کردندے وبیتے محققانہ بر گفتندے وعار نے در سبیل منکر حال درویشاں بودو پیخبراز دردِ ایشاں تا برسیدیم بنخیل بنی ہلال کودک سیاہ از حق عرب بدر آمد و آوانے بر آورد که مرش از بوادر آورد شتر عابد را دیدم که برقص اندر آمد و عابدرا بیندا بنت وراہ بیابال کرفت و برفت گفتم اے شخ در حیوانے الڑکرد روتہ ابھیاں تفاوت نمی کند۔

ترجمہ نے کسی وقت مجازے من میں زند وول نوجوانوں کی ایک ہماعت ہمارے ماتھ تھی ایک و مرے کے رئیں اور ماتھ تھی ایک و مرے کے رئیں اور ماتھ کی ایک و مرے کے رئیں اور ماتھ کی ایک ورویشوں کے حال کا مشکر تھا اور ایک عابد آئی راستہ میں درویشوں کے حال کا مشکر تھا اور درویشوں کے حال کا مشکر تھا اور درویشوں کے درویشوں کے حال کا مشکر تھا اور میں کے درویشوں کے درویشوں کے حال کا مشکر تھا اور میں کے درویشوں کو دیکھا کہ وہا چنے لگا اور میں نے ایک نواز میں اور میں جائیں کو دیکھا کہ وہا چنے لگا اور عالم اور میں جائیں کی دویا تھی کی اور میں جائیں گا ہوں کا حرالی طرما آئی تھی کی اور میں جائیں گا ہوں کی اور میں جائیں گا ہوں کی دویا کے اندر ای طرما آئی تر ہے اندر ای طرما آئی تھی کی دویا ہے۔

عمل الفائل منظلب نامية تبازي الإزهامة ما صاحب ول الاندول الما ول جمراه بنا الحارب ساته ما المدار المارك ال

عر حال درویشاں بود نقیروں کے احوال کا مشر تھا۔ لیمی دوسے کہنا تھا کہ فقیروں اور صوفیوں کو جو حال آتا ہاں کی کوئی اصلیت نہیں سے نفس تھن تھن تاور بناوٹ ہے۔ نخیل بن بلال نئی ہلال کا نخلتان۔ بعض شر ۲ نے تکھا ہے نئیل ہے نمر او مجبوروں کا باغ ہے اور بلال آیک شخص کانام ہے اور یہ باغ اس کی اولاد کی طرف منسوب تھا۔ بعض ننی بی نخلہ بنی ہلال ہے اور وہ آیک جگہ کانام ہے جو بکہ کے واستے میں پڑتا ہے۔ غالبًا فارس ہے جاتے ہوئے یہ جگہ ملتی ہے (عاشیہ گلتاں مشر جم) کووک جھوٹا، بچہ ۔ سیاہ کالا۔ کووک سیاہ صبی لڑکا۔ تی قبیلہ جمح احیاء۔ رقص ناج نفاوت فرق والی بیاں جنگل کا داست۔ اس دکارت کا مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔ لہذا ترجمہ بی پر اکتفا کریں۔ اللم :۔ وائی چہ گفت مر ایس نگبل سحر می تو خود چہ آو مئی کر عشق پیخبر می استر بشعر عرب ور حالتست و طرب گر ذوق نیست تراکثر طبع جانوری

رجمہ:۔(۱) بچھے معلوم ہے کہ جھے سے اس منج کے دقت ہولنے دلی بلبل نے کیا کہا۔ توکیما آدی ہے کہ عشق ہے بے خبر ہے۔ (۲) ادنٹ عرب کے شعر سے خوشی اور مستی میں ہے۔اگر جھے کوذ دق ساع نہیں ہے تو تو نیز حی طبیعت کا جانور ہے۔

شعر:- وَ عِند هَبُوبِ النّاشِراتِ على الحِمىٰ تَميلُ غُصُونُ البان لا الحجرُ الصّلدُ

ز جمیہ: کھٹالول کی پریشان کرنے والی ہوا کے مر غزار پر چلتے وقت۔(در خت) بان کی شاخیں جھکتی ہیں نہ کہ خت پقر۔

شوی: بذکرش ہرچہ بنی در خروش ست ولے داند دریں معنیٰ کہ گوش ست نہ بلبل ہر گلش شہیج خوانیست کہ ہر خارے بہ تسیحش زبانیست

رجمہ: ۔(۱) اسکیادیں توجس کود کھے دہ شور ہیں ہے۔ لیکن اس تقیقت کوہ بی جان سکتا ہے جو کا ان کھتا ہے۔

(۲) اُس کے پھول پر صرف بلیل ہی شبیع نہیں پڑھتی۔ بلکہ ہر کا نٹااس کی شبیع کے لئے زبان بنا ہوا ہے۔

علی الفاظ و مطلب: ۔ وائی تھے معلوم ہے۔ سحر کی صبح کے وقت۔ چہ آدمی تو بھی کیا انسان ہے۔

عائت کھیانا۔ حال۔ طرب متی۔ ذوق باطنی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی گانے کا چسکہ۔ کر طبع نادان تیزھی طبعت دالا۔ ہبوب الناشر ات پریشان کن ہوا۔ الحقی جے انگاہ۔ مر غزار۔ سمیل جھتی ہے۔ جھومتی ہے۔

طبعت دالا۔ ہبوب الناشر ات پریشان کن ہوا۔ الحقی جے انگاہ۔ مر غزار۔ سمیل جھتی ہے۔ جھومتی ہے۔

گوٹن کان۔ شبیع اللہ تعالی کی پائی بیان کر نا۔ خار کا نئا۔ مطلب ہے کہ یہ خیال مت کر کہ صرف بلبل بی اللہ تعالیٰ کے اور ان کی بیان کر نے میں ایک اللہ تعالیٰ کی پائی بیان کر نے میں ایک کی موجود دات کو اس کی پائی بیان کرنے میں ایک کوموص زبان حاصل ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ ہو کہ ہم محمد منہیں پاتے۔ اس حکامت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ کا کہ من جائی کا حاصل ہو نا ہمی

ضروری ہے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تمام مخلو قات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں اس کے انسان و کہ اشرف انحلو تات ہے اس کے لئے ہوئے شرم کی بات ہے کہ وہ غافل رہے۔ (بہار سمال) حکایت (۲۷) کے رااز ملوک مدت عمر سیری شدو قائم مقامے نداشت وصر کے کر د کہ بامداداں تخستیں کیے کہ از شہر در آید تاج شاہی برسر دے نہید و تفویض مملک بوے کنید اتفاقالڈل کے کہ در آمد گدائے بود ہمہ عمر اولقمہ اندوختہ ورقعہ بررق دوخته ار کان دولت واعیان حضرت وصیت ملک بیجا آور د ند و تشکیم مفاتیح قلاع و خزائر. بدو کردند ومدیتے مُلک راند تا بعضے امرائے دولت گردن ازاطاعت او بہ بیجانیدیں ملوك ازهر طرف بمنازعت برخاستند وبمقاومت لشكر آراستند في الجمليه سياه ورعزية نهم بر آمد ند وبریخ طرف بلاد از قبضه <sup>م</sup>تصر<sup>ی</sup>ف او بدر رفت در دلیش ازین واقعه خته خاطر می بود تاکیے از دوستان قدیمش که در حالت ِ درویشی قرین ِ او بود از سفر باز آمر ودر چنال مرتبه دیدش گفت مِنت خدائے راعز وجل که بخت بلندت یاوری کر دوا قبال ودولت ربيرى تاڭلت ازخاروخارت ازيابر آمدإنً مع العُسر يُسرآ. ر جمیہ: ۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی عمر کی مدت ختم ہو گئی اور وہ کو کی اپنا قائم مقام نہیں رکھتا تھا ترا<sub>س نے</sub> نفیحت کی کمہ صبح کے وقت پہلے جو کوئی شہر کے دروازہ سے آئے باد شاہی کا تاج اسکے سر پرر کھ دیا جائے اور سلطن اسکے سیرو کردو، اتفاقاً پہلے جو آومی آیادہ ایک فقیر تھاجس نے ساری عمر مکڑے جمع کئے تھے اور ہیو ندیر ہیوند لگائے <u>تتھ</u>۔ار کان سلطنت اور سر دار ان دربار نے باد شاہ کی و صیت بوری کی اور قلعوں اور خزانو**ں کی تنجی**اں اُسے سونب د بر اوراس نے ایک مدت تک بادشاہت کی بیبال تک کہ امر اوسلطنت نے اسکی فرمانبر داری ہے منہ موڑ لیااور بادشاہانا وقت ہر ملک سے جھکڑا کرنے کے لئے کھڑے ہو مجھے اور مقابلہ کیلئے فوج تیار کی۔ حاصل یہ ہے کہ فوج اور عوام بالی ہو گئاور شبر دل کا تھوڑاسا حصہ اس کے قبضہ ہے نکل گیا۔ فقیراس بات ہے رنجیدہ دل رہتا تھا۔ حتی کہ اسکے بُرائے وستول میں ہے ایک دوست جو نقیر ک کی حالت میں اس کاسا تھی تھا۔ سفر ہے لوٹ کر آیااور اس کو ایسے درج ؛ ڈیکھا تواس نے کہاکہ خدائے ہزرگ و ہر تر کاشکرے کہ تیرے بلند نصیب نے مدد کی اور نصیب وو وات نے رہنمانی گ بہال تک کہ تیر ایکول کانے سے اور کا نٹاتیرے یاؤں سے نکل آیا۔ بلاشر ہر پریشانی کے ساتھ سبولت ہے۔ حل الفاظ و مطلب: به حدث عمر عمر کا مدت بیری شد ختم ہو گئی۔ قائم مقائم ایب وارث و مین سرنے والے کی طرف سے موت کے وقت تصیحت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ بلد اوال صبح کے وقت -نون اور خاء کے سمہ کے ساتھ بمعنیٰ پہلا۔اول۔ابتداء۔شر درع کا۔ تاج شاہی مرکب اضافی ہے۔بادشاد کا تاہیٰ الميد نبادن سے نعل جبول ہور کے دیاجائے گا۔ تفویض ع سون دیاد گرا فقیر۔ ہمہ عمر پوری عمر۔ لقمہ الدوختہ ایک ایک فقیہ مائک مائک کر جمع کر تا تھا۔ رُقعہ عمرا ہوید۔ ارکان دولت سلطنت کے امراءووزراء۔ مفاق مقاری جمع ہے بمعنی کبیاں۔ قلاع کی جمع ہے۔ بمعنی قلع۔ بدو اس کو۔بدداصل میں باو تھا۔ قاعدہ نہ بہ ہم اشارہ یعنی آل،ای،او، پر لفظ باداخل کیاجاتا ہے تواسم اشارہ کا ہمزہ دال سے بدل جاتا ہے۔ لہذا یبال بھی ای قاعدہ کے مطابق ہمزہ کودال سے بدل دیا گیا ہے۔ بیجانید ند انہوں نے موڑ لیا۔ منازعت کرائی، جھاڑا، مقاومت آپس کا مقابلہ ہم بر آمد ند دہ ناراض ہو گئے۔ برخ جمیرہ تھوڑا، بلاد بلد کی جمع ہے بمعنی شہر، طرف ع کنارہ جمح اطراف قرین ساتھی۔ خشہ خاطر ر بجیدہ دل۔ ٹوٹا ہوادل۔ قدیم پُر انا۔ یاوری کرد شہر، طرف ع کنارہ جمح اطراف قرین ساتھی۔ خشہ خاطر ر بجیدہ دل۔ ٹوٹا ہوادل۔ قدیم پُر انا۔ یاوری کرد شہر، طرف ع کنارہ جمالی اور تران کرنے سے نکل گیا۔ مطلب ہے کہ جری پر بیٹانیاں ختم ہو گئیں تیری بددی۔ ایس آسانی، سہولت۔

اس حکایت کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ والوں کو جاہئے کہ و نیا کی دولت کی جانب التفات نہ کریں۔ د نیا ہے ز اصل یہ تن میں صحیحہ ہونیں بدیری میں صلاحیاں

س<u>ىر انى حاصل ېو</u> تى ادر نەھىچى معنوں بىں سكون حاصل ہر تاہے۔

(شعر: شکوفه گاه شگفت ست و گاه خوشیده در خت وقت بر بهنه ست و وقت پوشیده ترجمه: کی بھی علی بوئی ہوئی ہوئی۔ در خت کی دقت بر بهنه ست و وقت بوشیده ترجمه: کی بھی علی بوئی ہوئی۔ در خت کی دقت بر بهنه ہوئی در خت کی دقت بر بهنه ہوئی در خت کی دقت بر بهنه ہوئی در خت کی دفت بر بهنه ہوئی در ختم جہائے۔ گفت اے عربی تعزیم کوئی کہ جائے تہنیت نبیست انگه که تودیدی غم نانے داشتم وامر وزغم جہائے۔ ترجمہ: ۔ اس نے کہااے دوست میری تعزیت کر مبار کباد دینے کا موقعہ نہیں ہے۔ جب تونے دیکھا تھا تو بچھے ایک روئی کاغم تھا۔ اور آج دنیا بحر کاغم ہے۔

حَلِّ الفاظ ومطلب: \_ شَكُوفَه كَلَى \_ گاه مجھي۔ شَكَفت كَعلى ہوئی۔ خوشدہ سو تھی ہوئی۔ برہنہ نگا۔

یوشیدہ پہا ہول مطلب ہے ہے کہ كلی ہمیشہ ایک ہی كیفیت پر نہیں رہتی بلکہ مہمی تھلتی ہے اور بہمی سو كھ جاتی ہے۔ اور در خت بھی نگاہو جاتا ہے لیعنی موسم خزال کے وقت در خت کے سارے ہے جھڑ جاتے ہیں اور موسم بہار میں وہ سر سبز و شاداب نظر آتا ہے۔ توای طرح تو بہلے فقیر تھااب الدار ہو گیا ہے یہ تیری تقدیر اور قسمت ہے لہذا تم اللہ كا شكر اواكر دے عزیز ع پیار اوست۔ تعزیت مرنے پر مرنے والے كے بہال جاكر ہمدردی كا اظہار كرنے كو تعزیت كہتے ہیں۔ تہنیت خوش كے وقت مباركبادی دینا۔ آنگہ اس وقت عم نانے ایک رو فی كا فقیر ہے امر وز آج۔ غم جہائے دنیا کا غم۔ فقیر نے اس کے دست وہ زمانہ كتا ہمانہ تھا جبکہ ہم فقیر سے اور یہ زمانہ كتا ہمانہ تھا جبکہ ہم فقیر سے تو صرف رو فی ہی كی فکر تھی اور آج ہور ہور ان رو فی ہی كی فکر تھی اور آج ہور ہور ان ان كے اور شاہ بناویا گیا ہے تو سارى و نیا بھركی فکر وامن گیر ہے۔

مثنوی: اگر دیا نباشد در د مندیم وگر باشد بمهرش پائے بندیم بلائے زیجبنال آشوب ترنیست که رنج فاطرست ارمست درنیست تر جمہ:۔(۱)اگردنیا نبیں ملتی ہے توہم درد مند ہوتے ہیں۔ادراگر مل جاتی ہے تواس کی محبت میں قید ہیں۔ (۲) کوئی مصبت اس دنیا سے زیادہ پریشان کن نبیں ہے۔ کیونکہ دنیادل کارنج ہے خواد ہویانہ ہو۔

مَطَلَبُرٌ تُوانگری خواهی جزقناعت که دولت است هنی گرغنی زربدا من افشاند تا نظر در نو اب اونه کنی کزبزرگال شنیده ام بسیار صبر در و کیش به که بذل غنی

ترجمہ: \_(۱) اگر تو مالدار بنیا جا ہتا ہے تو طلب نہ کر۔ سواہ صبر کے اس لئے صبر کہ خوشگوار دولت ہے۔ (۲) اگر مالدارا پنے دامن ہے سونا جھاڑے ہر گزاس کے ثواب پر نظر نہ کرنا۔

(۳) ا<u>س لئے کہ میں نے برد گوں ہے بہت می مرتبہ ساہے۔ نقیر کامبر کرنا بہتر ہے مالداد کے ٹرج کرنے ہے۔</u> ( فرد :۔ اگر بریال کند بہر ام گورے نہ چول یائے ملخ باشد ز مورے

تر جمہہ:۔اگر بہرام بادشاہا یک گور خربریاں کرے۔ تواسکی حقیقت چیو نٹی کی طرف سے ایک ٹڈی کے پلال کے برابر نہیں حل الفاظ ومطلب: - بھو میم سے سرہ کے ساتھ بمعنی محبت۔ بلا مصیبت۔ آشوب لوگوں کو پریٹال کرنے والا۔ رنج خاطر ول کارنج او حرف شرط ہے۔ اگر۔ ور یہ بھی حرف شرط ہے۔ اگر۔ مطلب یہ ہے کداگر ی کو د نیا نہیں ملتی ہے تو وہ در د مند ہو تا ہے۔ لیکن جب مل جاتی ہے تواس کی محبت میں غرق ہو کر حقیقی مقسو اکو بحول جاتا ہے۔ پوری دنیامیں دنیاسے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں خواہ دنیاحاصل ہویانہ ہو۔اس لئے کہ اگر دنیاحاصل ہے آوائر کی حفاظت کی فکراور زیادتی کاخیال پریشان کرتاہے اور اگر دنیاحاصل نہیں ہے تواس کے حاصل کرنے کی فکر پریشان ا من ہوتی ہے۔ مَطَلَبُ طلبید ن سے نبی حاضرے ، مت طلب کر۔ توانگری مالداری۔ بنی خوشگوار۔ عنی مالدار۔ جمع اغذیاء \_ افشاند وہ جھاڑے۔ بذل غنی مالدار محص کا خرج کرنا۔ مطلب بیہ ہے کہ ونیا تو پریشان کن بی ہے لہذا اگرتم دنیا کے خواہشمند ہو تو صبر کے سوام کوئی چیز طلب نہ کراس لئے کہ قناعت سے بڑھکر کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ ابُذِ الأگر بالدار سونا نجعی بھیر رہاہو تو ہر گزاس کی طرف نظرنہ کر۔اس لئے کہ میں نے بزر گان دین ہے سناہے کہ نقیر کاصبر کرنا ہلدار کے خرچ کرنے سے لاکھ ورجہ بہتر ہے۔ بہرام عراق عجم کا ایک باد شاہ گذراہے جسے گور خرناگ جانور کے شکار کرنے کا بڑا شوق تھااور یہ بہت فیاض۔ عیش پسند اور صاحب عقل وہوش تھا۔ بہر ام محوری گورے مراد گور خرہے چونکہ بہرام اکثر گور خر کا شکار کھیلا تھااس واسطے بہرام گور کے نام سے مشہور ہوا۔ باک گئے انڈ<sup>ی کا</sup> اپیر۔ موری ایک چیونٹ۔مطلب بیہ ہے کہ اگر چیونٹی ٹنڈی کایاؤں مہمانی میں صرف کرے جیسا کہ ایک جیو<sup>نٹی نے</sup> حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ٹڈی کاپاؤں ٹیش کیا تھااس کی قدر و قیت زیادہ ہے بہرام گور کے حور خر مبمالیا میں بھونے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غریب و کم استطاعت والے کی عبادت اور معمولی صدقہ مالدار سے کثیر صدفہ کے مقابلہ میں زیادہ مقبول و عزیز ہے۔

حکایت (۲۸) ابو ہر برة رضی الله عنه ہر روز بخد مت محمد مصطفیٰ علیہ آمدے گفت یا ابا هریدة کردنی غِباً تزدد هُبالیعیٰ ہر روزمیا تامحبت زیادہ شود صاحبد لے را گفتند بدیں خوبی که آفاب ست نشدیدہ ایم که سے اورادوست گرفتہ است وعشق آوردہ گفت از برائے آئکہ ہر روزمی توانش دید گر در زمستال که مجوب ست و محبوب

ترجمہ:۔ حضرت ابوہر برہ ہم روز حضرت محد مصطفیٰ عقیقیہ کی خدمت بابر کت میں عاضر ہوتے تھے۔ آپ علیقہ نے فرمایا کہ اے ابوہر برہ گا یک د ان ناغہ کر کے مجھ سے ملا کرو کہ وہ محبت کو بوھادے گی لیخیٰ روزانہ نہ آیا کرو تا کہ محبت زیادہ ہوایک اللہ والے سے لوگول نے معلوم کیا کہ سورج باوجود کہ اتنا خوبصورت ہے ہم نے نہیں سناہے کہ کسی نے اس کو دوست بنایا ہو اور اس پر عاشق ہو گیا ہو۔ انہول نے فرمایا اس واسطے کہ تم اس کو ہر روز و کمچے سکتے ہو تھر جاڑے کے زمانے میں کہ وہ چھیار ہتاہے تووہ محبوب ہو تا ہے۔

شعر: بدیدارِ مردم شدن عیب نیست ولیکن نه چندانکه گویند بس اگر خویشنن را ملامت کنی ملامت نیاید شنیدن زکس

تر جمہ :۔(۱) آدمی کے دیدار کے لئے جانا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اتنا نہیں کہ وہ کہدے کہ بس سیجئے۔ (۲) اگر تواینے آپ کو ملامت کر تارہے گانو کسی سے ملامت ندسنے گا۔

بارك ديدار ملاقات كرنا\_ زيارت كرنا\_ كس كونى محض مطلب بيه ب كد أكر چدلو كول كے باس أبدور ہیں کی زیارے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اتنی ملا قات نہ کرنی چاہئے کہ اس کو یہ کہنا پڑے کر جمااً ر میں رویوں ہے۔ معان سیجئے اتنانہ آیا سیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ جاہے کہ لوگ اس کی بُرائی بیان نہ کریں۔ تواس کے لئے پیر شن ا ے مات ہے۔ ہے کہ دوانے نفس کی ملامت کر ہے۔الغرض اس حکایت ہے بیہ بات معلوم ہوئی کہ در دیشوں کو جاہیے کہ اور ا ۔ ے زیادہ میل جول نہ کریں ا<u>سلئے کہ مخلوق سے زیادہ ملنے اور تعلق رکھنے سے</u> قلب میں کدورت پریدا ہو جاتی ہے حکایت (۲۹) کے از بزرگال بادے مخالف درشکم پیچید ن کر فت وطانت صبط آل نداشت پس بے اختیار از وے صادر شد گفت اے در دیثال مرادرینچیہ کر دم اختیار \_ ر ر نبود و بَرَ وُوے بر من ننوشتند وراحتے بدرون من رسید شانیز بکرم معندور دارید۔ کر جمہ:۔ایک بزرگ کے پیٹ میں مخالف ہوانے گڑ بڑ مجانا شروع کی اور اس کور دکنے کی طاقت نہ تھی لہٰذا <sub>ا</sub> ا **عتیار ان**ہ طور پر اس ہے نکل گئی وہ بولا کہ اے نقیر وجو پچھ میں نے کیا ہے اس میں میر ایچھے اعتیار نہ تھا۔ادر اس کاٹٹا بھی فرشتوں نے میرے نامہ اعمال میں نہیں نکھا۔ اور مجھے اس سے آرام ملائم بھی براہ کرم مجھے معذور سمجھو۔ شعر:۔ سلم نے ندان پادِست اے خرد مند ندار دیجے عاقل با دور بند چو با د اند رشلم میچد فر و بل <u>که باداندرشلم باریست بردل</u> ترجمہ: (۱)اے عقلند پیدر سے لئے جیل خانہ ہے۔ کوئی عقلند ہواکو جیل میں نہیں رکھتا ہے۔

(۲)جب، رخ تیرے پیٹ میں چے و تاب کھائے تواہے چھوڑ دو۔اس لئے کہ رخ کے پیٹ میں دہنے سے دل پرالک

حريف ِكرانجانِ ناساز گار چوخواېد شدن دست پيشش مدار ر جمہ ۔ ۔ خت جان وشمن اور ناموا فق اگر جانا جاہے تواس کے سامنے ہاتھ مت رکھ ( یعنی اس کو مت روک ) ح**ل الفاظ و مطلب :۔** باد مخالف موز رہ تا ہیاد۔ شکم پیٹ۔ بیچیدن گرفت گڑ بڑ مجانا، شر دع کی طالب منبط،رو کنے کی طاقت۔ صاور شد نکل گئے۔ برہ گناہ۔ نہ نوشتند فرشتوں نے نہیں لکھا۔ زندالنا باد ِ رس کی اجما فاند بند تید میچد فی و تاب کرتا ہے۔ بل بلیدن سے اس حاضر ہے۔ تم چھوڑ۔ حریف مقابل۔ وسمن نرال جان سخت جان۔ جس چیز کاطبیعت پر ہار ہو۔ وست میشش اس کومت روک۔ ناسازگار ناموافق۔ال حکایت کامطلب میہ ہے کہ درویشوں کوالیں کسی حرکت پر کسی کا **ن**راق نہیں اڑانا جاہیے کہ جس کا صادر <sup>ہوناان ع</sup> ۔ مجمی ضروری ہے اور یہ کہ حالت اضطراری ہے مجبوری کی حالت ہوتی ہے جو قائل ممافی ہے۔ حکایت(۳۰)از صحبت ِ پاران ومتقم ملالتے پدید آمدہ بود سر در بیابا<sup>ن تکد س</sup>

نهادم وہاحیوانات اُنس گرفتم تادقع کہ اسیر قیدِ فرنگ شدم ودر خندقِ طرابکس ہاچہودانم بکارِ گل داشتند کیے از رؤسائے طلب کہ سابقہ معرفتے در میانِ مابود گذر کر دوشناخت گفت اپنچہر حالتست کہ موجب ملالتست گفتم چگویم۔

تر جمہ :۔ دمئق کے دوستوں سے بچھا کی مرتبہ رہٹی پیش آگئ تھی،ای لئے میں شہر قدی کے جنگل کی طرف نکل ٹیا تھا اور جانوروں سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ میں فرنگیوں کا قیدی ہو گیا اور طرابلس کے خندق میں یہودیوں کیما تھ بچھے بھی مٹی کے کام میں لگایا صلب کے رئیسوں میں ہے ایک رئیس جسکے ساتھ میری پہلے ہے جان پہچان تھی ہمارے در میان گذر ااور اس نے بچھے پہچان کر کہا یہ کیا جائت ہے جو کہ رنج کا سبب ہے۔ میں نے کہا کیا کہوں۔ قطعہ:۔ ہمی کر تختم از مرد مال بکوہ و بدشت کہ از خدای نبود م بدیگر ہے ہر داخت قیاس کن کہ جہ حالم بود در ہیں ساعت کہ در طویلہ کا مرد مم بہاید ساخت

تر جمیہ: ۔(۱) میں لوگوں سے پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگتا تھا۔ کہ خداتعالی کے سوادوسرے سے مشغول نہ ہوں۔ (۲) اب تو قیاس کر کہ اس ونت میر اکیا حال ہو گا۔ کہ جانوروں کے اصطبل میں مجھے موافقت کا اظہار کرنار ہنا پڑاہے۔

فرد سے پائے درزنجیر پیش دوستاں بہ کہ بابیگانگال در بوستال

ترجمہ: ۔ ووستوں کے سامنے ہاؤں میں بیڑی پہنے رہنا۔ اس بات ہے بہتر ہے کہ غیر وں کیما تھ باغ میں رہے۔

حل الفاظ و مطلب: ۔ و مشق ملک شام کے ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ قدی بیت المقدی کے اور گرد کی زمین۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ایک بوے بوٹ پہاڑ کا نام ہے جو بیت المقدی میں واقع ہے۔ انس انسیت۔

الفت محبت فرنگ یہ لفظ فرانس ہے بنا ہا اور یہ شخ معد گ کے زمانہ میں عیما نیوں کا مسکن اور دار السلطنت تھا۔

الفر الجس طاء کے فتح اور باء کے ضمہ کے ساتھ شام کے ایک شہر کانام ہے اور ای نام کادوسر اشہر ہے جس کو طرابلس طاء کے فتح اور باء کے ضمہ کے ساتھ شام کے ایک شہر کانام ہے اس جو نے کا کام۔ روساء رکیس کی الفرب کہنا جاتا ہے۔ جبود ال انکار کرنے والے مراد یہود ہی ہے۔ کار گل مٹی دھونے کا کام۔ روساء رکیس کی بتع ہے بمعنی سر دار۔ صلب حاء اور لام کے فتح کے ساتھ۔ شام کے ایک شہر کانام ہے اس جگہ کے آئینے مشہور بیس۔ سابقہ پہلے ہے۔ معرفی جان پیجان۔ بینا فار کی اردو قار می ہرایک میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی شیں۔

مسلم کے میں بھاگ رہا تھا۔ وشت جنگل۔ طویا۔ یہ لفظ عربی اردو قار می ہرایک میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی ہیں۔

مسلم کے میں بھاگ رہا تھا۔ وشت جنگل۔ طویات کا ظہار کر نا پڑے۔ در تیم رایک میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی ہیں۔

مسلم کی کی روس کے ساتھ جیل خانہ کی زندگی بہتر ہے۔

میں میں کے ساتھ جیل خانہ کی زندگی بہتر ہے۔

میں در ستوں کے ساتھ جیل خانہ کی زندگی بہتر ہے۔

برحالت ِ من رحمت آور د وبده دِینار از قیدِ فرنگم باز خرید و باخویشتن بُحلب بُر د

ر جمہ: (۱) یس نے سنا ہے کہ ایک بحری کو ایک بزرگ نے ۔ ایک بھیڑ یے کہا تھ اور منہ ہے چھڑالیا۔
(۲) رات کے وقت اس کے گلے پر چھری بھیر نے لگا، بحری کی جان اُس ہے فریاد کرنے گی۔
(۳) کہ تو نے بھیڑ یے کے پنجہ ہے بھے نبات دلائی۔ جب انجام کویش نے دیکھا تو خو و بھیڑیا آگا۔
اص الفاظ و مطلب : ۔ بارے ایک مرتبہ زبان تعنق طامت کی زبان طعنہ زئی کی زبان۔ ہمی گفت اہمی استراری ہے واحد غائب کا صیغہ۔ کہہ رہی تھی۔ قو آئی نیمی التی کہ کیا تو ہو نہیں جس کو میرے باب نے زبان میں استراری ہے دس دیناریس خریدا ہے۔ لیے ہاں۔ من آخم میں وہ بول بدست تو گر فار کرد تیرے ہاتھ میں گر فار کردیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ طعنہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ قو تو وہی ہوں جس کو دس ویناریس ہی ہیں نے وس دیناریس سے سائیوں ہے خریدا ہے شخص سے نزیدا ہے شخص سے نزیدا ہیں تیرے ہاتھ گر فار کردیا ہی میں تو وہی ہوں جس کو دس ویناریس تیرے باتھ گر فار کردیا ہی میں مقید وہوں۔ رہائیہ میں تیرامیم ہیں مقید وہوں۔ رہائیہ میں تیرے باتھ کر فار کردیا ہی میں مقید وہوں۔ رہائیہ میں تیرامی میں مقید وہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ میں مقید وہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ کر فار کردیا ہی میں مقید وہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ میں مقید ہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ میں مقید وہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ کر فار کردیا ہی میں مقید ہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ میں مقید ہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ کر فار کردیا ہوں۔ کارد میں مقید ہوں۔ رہائیہ رہیدن سے باتھ کی بین چھڑا ایا۔ شائیہ را اس کے بین حقید کی اور سے جھری۔ ملق گا۔ مالیہ بھیرد کی۔ ۔ یہ نسبہ کی مقدر اسودر بم ہے طلاق دی جو اللہ ایک اور اس کی جس کو میں۔ کارد میں مقدر کی کی جان ۔ چنگا ہے۔ عاقبت آخر کار۔ انجام۔

شخ سُعدیؒ نجری اور بزرگ کا داقعہ بیان کر کے یہ کہنا جاہتے ہیں کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں اس قید دہند سے نجات پا گیا لیکن جب انجام کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس سے بھی زیادہ یہ پریٹان کن ہے۔ اس حکایت سے یہ مستقاد ہوتا ہے۔ کہ درویش کو مصائب پر صبر کرناچاہئے ادر گھریلومعاملات میں بہت مخل و علم سے کام لیناچاہئے۔

حکایت (۳۱): یکے از پادشاہاں عابدے را پرسید کہ عمیال داشت او قات عزیزت چوں میکذر دگفت ہمہ شب در مناجات وسحر در دعائے حاجات وہمہ روز در بندِ اخراجات مَلِک رامضمون اشارت ِ عابد معلوم گشت فرمود تاؤجہ کفاف او معین دار ند تابارِ عیال از دِل اوبر خیز د۔

تر جمہہ:۔باد شاہوں میں سے ایک باد شاہ نے ایک بال بچوں دالے عابد سے پوچھاکہ آپ کے او قات عزیز کس طرح گذرتے ہیں بولا کہ ساری رات مناجات میں اور صبح کو ضروریات دنیاوی کی دُعامیں اور دن بحراخراجات کی فکر میں باد شاہ کو عابد کے اشادے کا مفہوم معلوم ہو گیا تھم دیا کہ اس کا د ظیفہ مقرر کردیں تاکہ اس کے دل سے بال بچوں کے خرچ کی فکر کابو جھاٹھ جائے۔

مثنوی :۔ اے گرفتار پائے بندِ عمال وگر آزادگی مبند خیال غم فرزندونان وجامہ و توت بازت آرد زمیر در ملکوت ہمہ روزا تفاق میازم کہ بشب باخدای پر دازم

## شب چوعقدِ نماز بربندم پیم خورد بامداد فرزندم

ترجمه: (۱) اے ال وعیال کی فکر کی زنجر میں کر فقار۔ دوبارہ آزادی کا خیال ند کر۔

(٢) (اسكة كه) لركول اورروني اوركرر اورى كاغم - جمع كوعالم ملكوت كى سير سے وايس لے آئے ا

(۳) دن مجر میں بیہ نیت کر تاہوں۔ کہ رات کو خدا کی عبادت میں مشغول رہو ل گا۔

(٣) رات كوجب نماز كى نيت باعد هتا مول و تويه خيال آتاب كه منح كومير عن يح كيا كهانس كـ

اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہو کی کہ در دیشوں کو حتی الامکان تھر پلو معاملات ہے دور رہنا جا ہے ال لئے کہ اس سے روحانی کمال میں فرق پڑجا تا ہے۔

حکایت (۳۲): یکے از متعبدال در بیشہ زندگانی کردے وہرگ درخال خوردے پادشانی بھی از متعبدال دے ، فت گفت اگر مصلحت بنی بشہر از برائے تو مقامے بسازم کہ فراغ عبادت ازیں بہ دست دہدودیگرال ہم برکات انفاس شامستفید گردند دبمصالح اعمال شاافتداکنند زاہدراایں سخن قبول نیامدردی بر تافت کے دزیرال گفتش باس خاطر ملک را رواباشد کہ دوسہ روزے بشہر آگا و کیفیت مکان معلوم کی پس اگر صفائی وقت عزیزال رااز صحبت اغیار کدورتے باشد افتیار باقیست آوردہ اند کہ عابد بشہر در آمد وبستانسرائے خاص ملک بدو پرداخته رمقامے دلکشای روان آسای چول بہشت۔

تر جمہ: ۔ عابدوں میں سے ایک عابد جنگل مین زندگی بسر کرتا تھا۔ اور در خنوں کے پتے کھاتا تھا۔ ایک بادنگا زیادت کے لئے اس کے پاس گیااور کہا کہ اگر آپ مصلحت سمجھیں تو شہر میں آپ کے لئے ایک مکان بنواد د<sup>ل جاک</sup> عمادت کی ایکسوئی اس سے زیادہ اور انچھی طرح حاصل ہو اور دو سرے لوگ بھی آپ کی ذات بابر کات سے فا<sup>کال</sup> ماسل کریں اور آپ کے نیک اعمال کی پیروی کریں زاہد کویہ بات پندنہ آئی اور منہ بھیر لیاوزیروں میں ہے ایک فیاسے ایک نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی دل جوئی کے لئے مناسب ہے کہ دو تین دن کے لئے آپ شہر میں آجائیں اور مکان کی کیفیت معلوم کرلیس بھراگر آپ کے دفت عزیز کی صفائی میں غیروں کی صحبت سے کوئی کدورت پیدا ہو تو اختیار باقی ہے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دہ شہر میں آگیا اور بادشاہ کی ایک فاص کو تھی اس کے لئے فالی کروی دہ ایک نہا بیت دل آور اور دروح کو آسودہ کرنے دالی بہشت کے مانند جگہ تھی۔

عل الفاظ و مطلب: - زندگانی کردی زندگ بسر کرتا تھا۔ خوروے کھاتا تھا۔ جگھم زیارت ملا قات کی بہرے زدیک وے اس کے بیاس آگر مسلحت مجھیں۔ برائے تو تیرے واسطے مقامی بہازم ایک مکان بنوادوں گا۔ فراغ تر ، یکسوئی عبادت بندگ انفاس نَفَسُ کی جمع ہم مخی سانس مسالح اعمال نیک مکان بنوادوں گا۔ فراغ مراغ میں کی بیروی کرنا۔ زاہر پر بیز گار۔ پاس خاطر عبلک بادشاہ کی ول جوئی کے لئے۔ وقت عزیزاں آپ کا وقت عزیز محبت ساتھ رہنا۔ اغیاد غیر کی جمع ہے۔ دوسرے لوگ ۔ کدورتے۔ کدورتے۔ کدورتے۔ کدورتے۔ کدورتے۔ کدور نے سے کہ سے دوسرے لوگ ۔ کدورتے۔ کدور نے میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں میں بنا ہوا ہو۔ روان آسای جان کے لئے سکون کا سبب۔ بہشت دیں میان میں میان میں میں بنا ہوا ہوں کی میں بنا ہوا ہوں کی میان کیان ہو ہائی میں بنا ہوا ہوں کیان ہو ہائی ہوں کیان ہو ہائی ہیں بنا ہوا ہوں کیان ہو ہائی ہوں کیان ہو ہائی ہوں کیان ہون ہوں کیان ہو ہائی ہون کے کیان ہونا ہوں کیان ہو ہون کیان ہو ہائی ہوں کیان ہوں کیان ہونے کیان ہون کیان ہون کے کیان ہونے کیان ہون کیان ہونے کیان ہون کیان ہونے کیانے کیان ہونے کیان ہونے کیانے

مثنوی: گل مُرخش چوعارضِ خوبال سنبلش جمچودُلفِ مجوبال جمچنال از نهیب بر دِ عجو زشیر ناخورده طفل دایه هنوز

ترجمہ: ۔(۱)اسکے سرخ پھول معثوقوں کے رخسار کی طرح تتے۔اوراس کاسٹنل مجوبوں کی ڈلف کی طرح تھا۔ (۲) (سٹبل ایساسکڑا ہوا تھا جیسا کہ ) جاڑے کی تخت سے بڑھیا، پھول شدت سروی ہے ایسے تھے جیسے ، تازہ پیراشدہ بحہ جس نے ابھی تک مال کادودھ ندیمیا ہو۔

شعر: و آفا نِينُ عَلَيها جُلنارٌ عُلِقت بِالشَّجر الاخضر نارٌ

۔ جمہ: ۔۔اورشاخوں پرانار کے بچو<del>ل (ایسے تقے) جیسے</del> سرسبر وشاداب در خت پر آگ انکادی جائے۔

مَلِک در حال کنیز ک ماہر وہیش او فرستاد که وصفش اینست۔

ترجمیہ:۔بادشاہ نے ای وقت ایک باندی نہایت حسین جاند جسے چہرہ والی(باندی) عابد کے پاس جھیجی جس (باندی)کی صفت یہ تھی۔

شعر:۔ ازیں مہیار و عابد فریب ملایک صورتے طاوی زیبے کے معادی نہیں کہ بعد از دیدنش صورت نہ بندو و جو دیار سایال را شکیبے

ترجمہ، ۔(ا)دہباندی جاند کا فکڑاعابد کو فریب دیے والی، فرشتوں کی سی صورت مورکی مانندزیب وزینت رکھنے والی تھی۔ (۲)اس کی حسین صورت دیکھنے کے بعد پر ہیز گار ول ہے بھٹی صبر نہیں ہو سکتا تھا۔

## بمجنال در عقبش غلام بدليع الجمال كطيف الاعتدال

ترجمہ:۔ای طرح اس کے بعدا کے غلام عجیب حسن اور متناسب الاعضاء والا بھیجا۔
حل الفاظ و مطلب:۔ کل سُر خش اس کے سرخ بھول یعنی گلاب کا بھول۔ عارض رخبار۔ تعربان حسین چیرہ۔ سنبل بال جیز۔ نہیب لوٹ مار۔ بہال تخق کے معنی میں ہے۔ برد مصندک۔ بجوز تربیب لوٹ مار۔ بہال تخق کے معنی میں ہے۔ برد مصندک۔ بجوز تربیب کوٹ مار۔ بہال تخق کے معنی میں ہے۔ برد مصندک۔ بجوز تربیب کوٹ بائر۔ شیر نافوردہ طفل ایسا بچہ جس نے دودہ نہیا ہو۔ بھینال اس طرح۔ اس لفظ ہے پہلے۔ کہ سابق بور عبارت محذوف ہے۔ بجوز بواج کے سابق بور عبارت محذوف ہے۔ بجوز بوڑ می عورت۔ لام مجوز جاڑے کے دنوں میں دہ ہفتہ جو نہایت محذد کی کا برج ہے۔ اس کولیام بجوز کہا جاتا ہے۔ بھینال اس طرح یعنی انتہائی سردی کے باوجود اس باغ کے مجول اور سنبل سے ہے۔ اس کولیام بجوز کہا جاتا ہے۔ بھینال اس طرح یعنی انتہائی سردی کے باوجود اس باغ کے مجول اور سنبل سے ہے۔

تجرے تھے جیسا کہ موسم بہار میں ہوتے ہیں اور ان پھولوں کی نزاکت الی ہی نازک تھی جیسے وہ نازک بچیہ جس البھی دلیا کے دود ہونہ پیا ہو۔ افانین ۔ در خت کی ووشاخ جس میں گل انار نگا ہوا ہوا لیں معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہے

مجرے در خت پر آگ لٹکائی منی ہواس جگہ گل انار کو آگ ہے تشبیہ وی منی ہے۔ ماہ رو جاند جیسی جم ووال از ب

میں بارہ اس جائد جیسے مکھڑے والی سے بھی زاہد فریب میں ہتلا ہو جائے۔ فریب فریب دینے والی۔ طاؤس مور کیسے فریب وزینت رکھنے والی۔مطلب میہ ہے کہ بائد کا ایس حسین و جمیل تھی کہ صورت و شکل میں فرشتہ ہے ، دور

سن میں مریب اور بیت رہے والا ۔ حصلب ہی ہے کہ باتک کا این سین و میں میں کہ صورت و منفل میں فرشتہ اور مور جسمی زیب وزینت والے کہاں پہنی ہو کی تھی۔ مطلب رہے ہے کہ الی خوبصورت چبرہ والی باندی کو و یکھنے کے بعد

بڑے سے بڑاعابدسے بھی صبر تاممکن تھا۔ نہ بندد تہمیں ہو سکتا تھا۔ عقب ایزی کیکن میہاں بعدے معنی میں ہے۔ این سے بڑاعابدسے بھی صبر تاممکن تھا۔ نہ بندد تہمیں ہو سکتا تھا۔ عقب ایزی کیکن میہاں بعدے

مطلب سے کہ اس بادشاہ نے باندی کے بعد ایک خوبصورت اور نو عرائے کو بھیجا غلاے ایک غلام۔ بدن

الجمال نادر حسن والاءعجيب خوبصورت به لطيف الاعتدال سدّول جهم والا مناسب الاعضاء والا .

قطعہ: - هَلَكَ النَّاسُ حَولَهُ عَطَشاً وَهُوَ سَاقٍ يَّرِىٰ وَلا يَسُقِى ديده ازديدنش نكشتے سير جينان كرُوَرات سُتقى

ترجمہ:۔(۱)لوگاس کے اردگر دبیاس کے مارے مرگئے۔اور ایباساتی ہے کہ دیکھاہے اور پلاتا نہیں ہے۔ (۲) آنکھاس کے دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ دریائے فرات سے استیقاء والاسیر نہیں ہوتا۔

عابداز طعامہائے لذیذ خوردن گرفت وکسوتہائے لطیف پوشیدن واز فوا کہ ومشموم و حلاوات تمتع یافتن و در جمالِ غلام و کنیزک نظر کردن که خرد مندال گفته راند ذُلفِ خوبال زنجیریائے عقل ست و دام مرغ زیرک۔

ترجمہ: عابد عمدہ کھانا کھانے اور پاکیزہ کپڑے پہنے شر وع کر دیتے۔ اور میوؤں اور خو شبوؤں، میٹھا ئیوں سے فائدہ افعانے لگااور باندی ادر غلام کے حسن پر نظر کرنے لگا۔ ای لئے عظمندوں نے کہاہے کہ معشوقوں کی ڈلف عقل کے پول کی ز پول کی زنجیرہ اور ہوشیار پر ندے کے لئے جال ہے۔ بیت:۔ در سمر کارِ توکروم دل دریں ہاہمہ دانش مرغ نِریک بختیقت منم امر وز تو داھے ترجمہ:۔دل اور دین اور ہوش ہا دجو د پوری عقل کے ہیں نے تیری مبت کے خیال میں سرف کر دیں۔ آج میں در حقیقت ہوشیاد پر بموہوں اور تو جال ہے۔

حل الفاظ و منطلب: - عَلَكَ عَ واحد نائب تعل ماضى حلاك بوطے والاس نوگ حولہ اس كے الدار دعطشاً بياس كا وجہ ہے ماق وو پلانے والاہ بيرى ديكتا ہے لايستى سراب نيس كرئ ويده آگھ - عَلَيْة سر سر نبيس بوتى تحق قرات كو فديس ايك نبرہ جس كاپانى نهايت شري سرے مستشق ابدا وى جس كوان نهارى لاحق بو جس كوپانى في كر تسلى نبيس بوتى اور بياس نبيس بجتى طعامبائ لذيذ ابدا وى جس كواور مزيدار كھانے - بحوت كاف كے كروك ماتھ - كرا لباس لطيف ع پاكيزه فواك ع فاكمة كى جع عمود اور مزيدار كھانے - بحوت مقوم من سے اسم مفعول كاصيفہ ہے - معن ہيں سوئلمى جانے والى چز - خوشبو - حلاوات بيٹھائيال - اس مقول كاصيفہ ہے - معن ہيں سوئلمى جانے والى چز - خوشبو - حلاوات بيٹھائيال - اس مقول كامين فائم واثقال ذلك بال والى جراح خواہش وائت وائت وائل خواہد وائل مركار خواہش وائت وائل وائل خواہد وائل مركار خواہش وائل وائل وائل کے كر مبر الله بيت كہ عابد كو ان عمدہ ورور باكر واب وغيرہ كو دكھ كر مبر نبيس بوسكادران تمام چزوں سے للف اندوز ہونے لگا۔

في الجمليه دولية وقية مجموعش بزوال آيد چنا نكه گفته اند ..

ر جمہ:۔حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے اطمینان قلب کی دولت زائل ہونے نگی جیسا کہ عقبندوں نے کہا ہے۔ قطعہ:۔ ہر کہ جست از فقیہ و پیرومرید وزبال آورالناپاک نفس چول یہ و نیائے دُول فرود آید بخسل در بماند ہمچو مگس

ترجمه: \_ (1)جو شخص بهي بوخواه عالم يامريديا بيرماياك نفس شاعر-

(۲) جب ذلیل دنیا کی طرف متوجه بدول تو مکهی کی طرح شهدین مجنس کیا-

حل الفاظ و مطلب : مجوع اطمینان قلب جو عبادت دریاضت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جب عابدان لذائذاور عمد و چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ دولت زائل ہو گئے۔ ای لئے مختلندوں نے کہا ہے کہ خواہ کو کی کتناہی براعالم ہویامر یدیا ہیریایاک نفس شاعرا گردنیا کی محبت میں لگ گیا تواس میں کچنس کے رہ جائے گا۔ بجرا پیچھے کا موں کی قرفی نہیں ہوتی۔ محسل ع شہد۔ مکس شہد کی کمھی۔

بار ویگر مَلِک بدیدن اور غبت کرد عابد رادید از بیائت محسین گردیده وسرخ وسفید بر آیده و فربه شده و بربالش دیبا تکیه زده غلام پری پیکر بمروحه طاؤی بربالائے سرایتناده برسلامت حالش شادمانی کردواز بردرے محن گفتند تامکیک بانجام سخن گفت چنانکہ من ایں ہر دوطا کفہ را دوست میدارم کس ندار دیکے علماء ودیگر زُہَاد وزرِ فیلسفوف جہاندیدہ حاذق کہ ہاو بود گفتاے خدادندِ روئے زمیں شرطِ دوستی آنست <sub>کہ</sub> باہر دوطا کفیہ نکوئی کنی علمار از ربدہ تاریگر بخوانندوز اہدال را چیزے مدہ تازاہد بمانز

تر جمہ: - بادشاہ نے دوبارہ اس کے دیکھنے کی رغبت ظاہر کی، عابد کودیکھا کہ پہلی حالت ہے بدنا ہواہے ادر ہرائی وسفید نکل آیا ہے۔اور موثا تازہ ہو گیا ہے اور رئیٹی تکیہ پر شیک لگے تا ہوئے ہے اور ایک خوبصورت از کامر باز مورے پردل کا پنگھا لے کر کھڑا ہے ۔ بادشاہ نے اس کے حال کی سلامتی پر خوشی ظاہر کی۔ او ھراُدھر کی ہتیں کہا حق کہ بادشاہ آخر میں بولا جیسا کہ میں ان دونوں جماعتوں کو دوست رکھتا ہوں کوئی نہیں رکھتا۔ ایک عاباء کو دوسر اختی کہ بادشاہ آخر میں بولا جیسا کہ میں ان دونوں جماعتوں کو دوست رکھتا ہوں کوئی نہیں رکھتا۔ ایک عاباء کو دوسر زاہد دل کو۔ ایک دنیاد کی جو بادشاہ کے ہمراہ تھا کہا۔ اے روئے زمین کے اللہ دوستی کی شرط ہے ہے کہ ان دونوں جماعتوں سے نیکی کا برتاؤ کریں۔ عالموں کو روپیہ دیں تاکہ اور زیادہ پڑھیں۔ اور تابدوں کو کوئی چڑنہ دیں تاکہ اور زیادہ پڑھیں۔ اور تابدوں کو کوئی چڑنہ دیں تاکہ دوزاہد باقی رہیں۔

الفاظ و مطلب: بریدن او اس کودیکھنے کی۔ رغبت ع خواہش کرنا۔ بنیات محتیں پہی حالت کر دیدہ بدلا ہوا۔ بالش تکیہ دیا تیمتی ریشی کیڑے کی ایک قتم۔ تکیہ زدہ سہار الگائے ہوئے۔ نیک اگائے المام پری پری کی ماند خوبصورت غلام۔ بر دھ تھ تیم کے سرہ اور راہ کے سکون اور واد اور حاء کے فتے کے ساتھ۔ معن ہیں پکھا۔ مروحة کو اور کی مور کے برول سے بنا ہوا پکھا۔ ایستادہ کھڑ اہوا۔ سلامت حال اجھے دل شکار مانی خوشی۔ طائفہ جماعت۔ ذہاد زاہد کی جمع ہے۔ پر ہیز گار۔ فیلسوف یہ لفظ فیلا ہمعنی محبت کرنے والا الله سوف ہمتن حکمت سے محبت رکھنے والے ہوں۔ یہاں مختل موف محبت رکھنے والے ہوں۔ یہاں مختل سے معنی حکمت سے محبت رکھنے والے ہوں۔ یہاں مختل سے معنی علی محبت رکھنے والے ہوں۔ یہاں مختل سے معنی علی سے۔ وادر کیادہ پڑھیں۔ اور کسی چیز کی فکر نہ ہواور مطالعہ کرنے معنی علی سے۔ حاذ تی ماہر۔ معالم کرنے مواور مطالعہ کرنے معنی علی سے۔ حاذ تی ماہر۔ معالم کی معنی علی سے۔ حاذ تی ماہر۔ معالم کی معنی علی سے۔ حاذ تی ماہر۔ معالم دی معنی علی سے۔ حاذ تی ماہر۔ معالم معالم معالم معالم معالم معالم کی معالم معا

در دلیش نیک سیرت و فرخنده روی را نان رَباط ولقمه کرریوزه گومباش مناب می نیک سیرت و فرخنده روی را نان کر باط ولقمه کرریوزه گومباش

تر جمہ : ۔ (۱)خوبصورت اور پاکیزہ چبرہ دالی بی بی کو جاہے نقش د نگار اور فیر وز کی اٹکو تھی نہ ہو تو کو تی ضرورت نہیں (۲) چھی سیر ت درولیش اور مبارک چبرہ دالے کے یہاں۔ خانقاہ کی روٹی اور بھیک لقمہ اگر نہ ہو تو کو ئی ضرورت نہیں

فرد: تامرا بست دیگرم باید گرنخوانند زایدم شاید

ر جمہ ۔ بب تک بھے میں بیات ہے کہ بھے اور جائے۔اگر بھے زاہدنہ کہیں تو درست ہے۔ فرد:۔ نہ زاہد را درم باید نہ دینار چوبہ تند زاہدے دیگر بدست آر

المرد و المرد ر جمه: \_زابد كونه در بهم جائبة نه دينار ـ أكروه ليتاب تودومرا زابه ما تحدين لا (لعني تلاش كر)

نطعه: - آل داکه سیرت خوش دسر سبت باخدای بے نانِ وقف ولقمه که ریوزه زاہدست انگشت خوبر وی و بنا گوش د لفریب بےگو شوار و خاتم فیر وزه شام رست

ترجمہ: ۔ (۱)جس مخص کوا چھی سیرت اور اللہ ہے راز و نیاز کی دولت حاصل ہے۔ وہ و تف کی روٹی اور بھیک کے لانہ کے بغیر بھی زاہد ہے۔

ہے۔ انگشت خوبروی خوبصورت انگلی۔ اس دکابیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ درویش جب کمال در دلیثی تک نہ پہونچ جائے اس سے پہلے اس کو دنیا اور نیاداروں کے اختلاط ہے بچنا جاہتے درنہ طمانیت تلب کی دولت بھی زائل کردے گا۔

حکایت (۳۳) مطابق این تخن پنجنس پادشا ہے رامہمے پنین آمد گفت اگر انجام این حالت بمر ادِ من بر آید جندین درم دہم زاہدال راچوں حاجتش بر آمدو تشویش فاطرش برفت وفائے نذرش بوجودِ شرط لازم آمدیکے رااز بندگان ِ خاص کیسہ ' درم داد تابزاہداں صرف کند گویند غلامے عاقل وہشیار بود ہمہ روز بگر دیدوشبانگہ لوث آیادر ہموں کو چوم کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیااور کہا میں نے زاہدوں کو بہت تلاش کیا نہیں بالا- بادشہ ف يه كياقصه بجهال تك مجھے معلوم باس ملك ميں جار سوزابد ہيں۔غلام نے كہا اےمالك جہال جو مخفی زامت لیتا نہیں ہےاور جو محض لیتا ہے وہ زاہد نہیں ہے۔ باد شاہ ہسااور مصاحبوں سے کہاجتنا مجھے کو در ویشو ل اور خدا پر سنہ ے اعتقاد ہے اور ان کی بزرگی کا قرار ہے اس بے حیاکواتن ہی عدادت اور انکار ہے اور حق بجانب یمی ہے۔

زابدترازو كح بدست زابد که درم گرفت ودینار

رجمه: \_جوزابدكه در بم دوينارليناشر وع كرديا\_ تو پحراس = اچھازابد تلاش كر\_ حل الفاظ ومطلب: - مطابق این مخن شخ سعدی نے فرملیا کہ ابھی جوواقعہ گذراای کے مانندایک واقعہ و بيدواقعه چونكه ترجمه بخوبي سجه من آرماب اس لئے تفصيل نہيں كى جارى ب

اس مكايت معلوم مواكد زبداور پر بيز گارى كے ليے قناعت ضرورى باگر قناعت كى دولت نصيب نيس أو زامد نہیں بلکہ زاہدوں کوبدنام کرنے والا ہے۔ مہم مشکل کام، برداکام۔ تشویش ع پریشان ہونا۔ مُر او منس نذر منت انا کید محلی، جیب در مهائے بوسد داد اس فےدر مول کوبوسد دیا۔ بوسد دینے ک وجیج المانت كووالس كرتے وقت ہر خادم اس چيز كو چوماكر تا تقااس لئے اس نے بھی چومالياس سے مقصود اظہار كيونكدان برباوشاه كانام لكهاموا تفارچندال كتني عي-كافي-بهت- اين چه حكايت است بدكيا قصه ؟-ديده بحيار زابرتر الخرحقيق زابركو تلاش كرو-

حكايت (٣٣) : كياز علمائراتخ راير سيدندجه كوكى درنان وقف كفت أر نان از بهر جمعتیت خاطر می ستاند حلال ست واگر جمع از بهرنان می نشیند حرام- ر جمہ:۔ایک کامل عالم سے او گول نے پوچھا کہ وقٹ کی روٹی کے بارے میں آپ کیا تھتے ہیں اس نے جواب دیا کر اگر روٹی سکوانا قلب کے لئے لیتا ہے تو جائز ہے اور اگر سکوان قلب کے ساتھ روٹی حاصل کرنے کے لئے بیٹھتا مذہر اور م

بیت:۔ نان از برائے کنچ عبادت گرفتہ اند صاحبد لاں نہ کچ عبادت برائے نان

ترجمہ ... دردیثوں نے گوشہ معبادت کے لئے روٹی لی ہے۔ نہ کہ گوشہ مبادت کوروٹی حاصل کرنے کے لئے۔
حل الفاظ و مطلب : ملائے راہن کا کا اور پختہ عالم جد موٹی آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں۔ نان و نف فیرات کاروٹی۔ ہیں جمعیت خاطر سکون قلب کیلئے۔ گئے موشہ کارہ صاحبدلال اللہ والے ، درویش مطلب یہ ہے کہ اس حکایت میں شخ سعد گئے نہ بیان فرمایا ہے کہ ایک کا کل اور پختہ عالم ہے لوگوں نے یہ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اس حکایت میں شخ سعد گئے نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک کا کل اور پختہ عالم ہے لوگوں نے یہ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اس حکایت میں آپی کیارائے ہے آیااس کا لین جائز ہے ہا نہیں تواس عالم نے اور شاد فرمایا جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر روثی حاصل کرنے کی نیت ہے تواد وٹی لینا جائز ہے۔ اس حکایت سے معلوم کی نیت ہے توروٹی لینا جائز ہے۔ اس حکایت سے معلوم کی نیت ہے توروٹی لینا جائز ہے۔ اس حکایت سے معلوم کی نیت ہے توروٹی لینا جائز ہے۔ اس حکایت سے معلوم کی نیت ہے توروٹی لینا جائز ہے۔ اس حکایت سے معلوم کواکہ درویٹوں کوچاہئے کہ نان و تف لینے میں نیت ورست رکھیں اور فیرات کاروپیہ بقدر ضرورت حاصل کریں۔

حکایت(۳۵): درویشے بمقامے در آمد کہ صاحبِ آل بقعہ کریم النفس بود طائفہ اہلِ فضل در صحبت او ہر کیے بذلہ ولطیفہ ہمی گفتند ودرویش راہ بیاباں قطع کردہ بود وماندہ شدہ و چیزے نخور دہ کیے ازال میال بطریق ظرافت گفت تراہم در مداری میں میں کی انسان سے انسان سے میں کا میاں بھریق نظر اور سے سے انسان سے میں سے میں

چیزے بہاید گفت مراچوں دیگرال فضل واد بے نیست دچیزے نخواندہام بیک ہیت <sup>ا</sup> در مرستوں سے میں سے میٹر گفتان گائن

از من قناعت کدید ہمکناں بر غبت گفتند بگو گفت۔

ر جمہ ۔ ایک درویش ایک ایس جگہ پر پہونچا جس کا مالک نہایت تنی اور شریف اکنفس تھا۔ اور برز موں کی ایک ہما جا تھے ہماعت اس کی محبت میں تھی ہر ایک خوش طبعی کی با تیں اور لطیفے کہتے تھے درویش تھاکما اندہ جنگل کاراستہ طے کر کے آیا تھا اور کچھ کھایا نہیں تھا ان بزر کو ل میں ہے ایک نے خوش طبعی کے طور پر کہا کچھ شمھیں بھی کہنا چاہتے وہ بولا کہ مل دوسر وں کی طرح فاضل اور اویب نہیں ہوں اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے صرف ایک شعر پر مجھ سے اکتفاء شکے سب نے رغبت ہے کہا کہئے اس نے یہ شعر پڑھا۔

شعر - من گرسنه در برابر سفره کال میجوعز بم بر در حمّام زنال

گرجمہ:۔ میں بھوکاروٹی کے دستر خوان کے برابر۔ اس طرح ہو ل جیسے غیر شادی شدہ عور تول کے جمام سے

الوفارسه يرس

حل الفاظ و مطلب: - بقعه سرزمین کریم الننس شریف انسان - بذله عمده کلام ،خوش طبعی کی باتی ا بل فضل ابل علم ـ بزرگ ـ راو بیابال جنگل کاراست ـ بانده شده تھکا ہوا ۔ چیزے نخوردہ کچھ نہیں کھایا تما ظر انت خوش طبعی ۔ چیزے بباید آپ بھی کچھ فرمائیے ۔ مراچوں دیگرال الح بیں دو مروں کی طرب اور یہ اور فاضل نہیں ہوں اور نہ بی میں پڑھا ہو اہوں کہ آپ حضرات کی طرح خوش طبعی کی باتیں کروں البتہ ایک شم عرض کر رہا ہوں ای پر آپ حضرات قناعت (اکتفاء) سیجے ۔ چینا نجمہ فقیر نے شعر پڑھا ۔ جس کا مفہوم ترجمہ بی گذر چکا ہے گرمنہ بھوکا ۔ سفرہ دستر خوان عزب غیر شادی شدہ۔

یاراں نہایت بجز اوبدانستند وسُفر ہ پیش او آور دند صاحب دعوت گفت اے یار رزمانے تو قف کن کہ پر ستارانم کوفتہ بریاں ہمی ساز ند در دلیش سربرآ ور دو بخندید و گفت

تر جمہ:۔ دوستون نے اس سے اس کی انتہائی عجز کو سمجھ لیااس کے روبرودستر خوان بچھادیا میز بان بولااے دوست ذرا تخبر جلہ لونڈیاں کو فتے بھون رہی ہیں درولیش نے سر اٹھا کر ہنتے ہوئے کہا۔

كوفتة برمنفرهُ من گومباش كوفتة رانان تهى كوفتة است

ترجمہ:۔اگر کو فقہ میرے دستر خوان پرند ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تھے ہوئے کیلئے خٹک رو آن ہی کو فقہ ہے۔ حل الفاظ و مطلب:۔ نہایت مجز انہائی مجز۔ صاحب و موت میزبان۔ پرستار نو کرو ملازم۔ کو فقہ را تھے ہوئے کو۔ نان جی رو کھی رو آل۔ کو فقہ مصرع میں دوسرے کوفتے کے معنی ہیں کوئے ہوئے تیے کے گول کیاب جو شورے میں ڈالتے ہیں۔

اس دکایت ہے معلوم ہوا کہ در دلیش کو بے تکلف ہو ناجاہے اور بھوک کے وقت جو پچھے مل جائے کھالینا جاہئے اس لئے کہ بھوک کی حالت میں رو تھی رد ٹی بھی مزیدار ہوتی ہے۔

حکایت(۳۷): مریدے گفت بیرراچه کنم کز خلائق برنج اندرم آز بس که بزیارت من جمی آیند داد قات ِمر ااز تردّ دِ ایثان تشویش می باشد گفت هر چه در ویثانند مرایثال رادام بده دانچه توانگرانند از ایثال چیزے بخواه که کیے گر د تونگر دند۔

ترجمہ:۔ ایک مرید نے بیرے عرض کیا کہ میں مخلوق سے تکلیف میں ہوں اس لئے کہ لوگ میری زیادت کو اہمت آتے ہیں اور میرے اور قات میں ان کے آنے جانے سے ایک قلل بیدا ہو تاہے بیر نے اور شاد فرمایا جو فقیر جس ان کو کچھ قرض دے دے اور جو امیر ہیں ان سے کچھ مانگ پھر تیرے یاس نہیں آئیں مے۔

ترجمه: ١ أكراسلاي الشكر كي آم آم الكنه والابور توكافره الكنه ك خوف م جين بك چلاجائيكار

سطر ثلعه

حکایت (۳۷): فقیمے پدر راگفت بیجازیں سخنانِ دلاویزر نگین میکلمال در من راژنمیکند بحکم آنکه نمی بینم مرایثال را کر دارے موافق گفتار۔

تر جمہ :۔ ایک عالم نے اپنے باپ سے کہا کہ ان داعظوں کار نگین اور دل جسب کلام مجھ میں اثر نہیں کر تااس کئے کر میں ان حضرات کے اعمال اقوال کے مطابق نہیں دیجھاموں۔

خویشتن سیم دغلته اند دزند هر چه گوید تگیر داندر سس نه بگوید بخاق وخود نه کند مثنوی: ـ ترک دنیا بمر دم آموزند عالمے راکہ گفت باشدوبس عالم آل کس بود کہ بدینکند

تر جمہ: \_ (1) دنیاکارک کرناو گول کوسکھاتے ہیں۔ اور خود جاندی اور غلہ اکٹھاکرتے ہیں۔

(٢) ايمانالم جس كاصرف تول بي قول بوروه جوكيه كاس كاكسى براثرند پزي گا-

۳) عالم و فعن ہو تاہے جو خود بُر الَّی نہ کرے۔ نہ کہ نو گول کو بتائے اور خود عمل نہ کرے۔

آيت : - أَمَّا مُرُونَ النَّاسَ بِا البِّر وتَّنسَونَ أَنفُسَكم -

ر جمدنہ کیاتم او گوں کو نیکی کا حکم کرتے ہواورا ہے آپ کو بھول جاتے ہو۔ منہ

یت: یالم که کامرانی دین پروری کند اوخویشتن کم ست کرار مبری کند

ار جمیہ: ۔ ایسا عالم جو کہ خواہشات نفسانی اور تن پروری میں لگارہ وہ خودراستہ سے بھٹاکا ہواہے کسی کی کیار ہمری

فرست كالد

(r) جو پچھ دعویٰ کرنے والا کہتاہے وہ غلط ہے۔ کہ سوئے ہوئے کو سویا ہواکب بیدار کر سکتا ہے۔

(۳) آدمی کو چاہئے کہ نصیحت کان میں ڈال لیوے۔اگر چہ نفیحت دیوار پر لکھی ہوئی ہو۔

شرح أردوكلستان يهار للتستان صاحبركے بمررسه آمدز خانقاہ بشكسته عهد صحبت ابل طريق را كفتم ميانِ عالم وعابدجه فرق بود تأكرد ى اختيار از ال اين فريق را گفت اوگلیم خولیش بدر میروزموج —— ویں جہدمیکند کہ تگیر دغر مق را ر جمہ: (۱) ایک اللہ والا خانقادے مدرسہ میں آیا۔ درویشوں کی معبت کے عبد کو توز کر۔ (r) میں نے اس سے یو چھاکہ عالم اور نابد کے در میان کیا فرق ہے۔ کہ تونے اس فریق کو چھوڑ کر اسکو پسند کیا۔ (r) ای نے کہا کہ عاجر ون سے صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ہے۔اور یہ عالم کوشش کرتا ہے کہ ہر ڈو ہے والے کو بزے (اور اس کو موج سے باہر نکالے) حل الفاظ <u>ومطلب: - تمفت ِ عالم مر</u>کب اضا<u>نی ہے</u>۔ عالم کی تفتگو۔ بشنو شنیدن سے فعل امر ہے ، توسن۔ نماند نه ہو۔مندعی دعویٰ کرنے والا بیدار جگانا۔ بنشت میںب زائدہے اور نشت اصل میں نوشت ہے اور یہ انعل مجبول ہے معنیٰ ہیں لکھا ہوا۔ پند تقیحت۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عالم کاعمل اس کے قول کے موافق نہ ہو لیکن اُن کی تفتیگو غور سے من-اور تمہارا جو میہ خیال ہے کہ سونے دالا دوسرے سونے دالے کو نکس طرح بیدار رے گایہ مثال غلط ہے اس لئے کہ مجھی ایسا ہو تاہے کہ بُرے آ دمی ہے کسی کو فائد ہم پونچتا ہے اور اس کے ذریعہ دو مرے لوگ نیکی و بھلائی حاصل کرتے ہیں للبذا شہیں یہ ہونا جاہئے کہ جو بات مجمی سنواس کو کان میں ڈال لو**۔** خواہ تقیحت دیوار پر تکھی ہوئی ہواس کو بھی لے کر عمل شروع کردو۔صاحبد لے ایک دل والا لیعنی الله والا۔ مدرسه جبال دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آمد آیا۔ خانقاد جہال تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شکت ٹوٹا ہوا۔ اہل طریق حضرات صونیاء کرام تفتم میں نے کہا۔ فرق تفاوت۔ جہد کو حش ۔ غریق ڈو ہے والا۔ مطلب :۔اس حکایت ہے چند ہاتیں معلوم ہوئیں (۱)اول یہ ہے کہ علاء کے پند وفصائح کو عقیدت ہے سننا یائے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہوں۔(۲) دوسری ہیہے کہ علاء کے عمل کی طرف دھیالنانہ دینا جاہے ور نہ علم کے ثمرات سے محروم رہ جاؤمے اس لئے کہ علاء معصوم نہیں ہوتے۔(۳) تیسری پیرے کہ عالم کاورجہ عابد ہے إبرار ممنازیادہ ہے۔ چنانچے مروی ہے فقیة واحدٌ أشدُ علی الشيطانِ مِن ٱلفِ عابدٍ. یعنی ایک فقیہ عالم، شیطان پر ہزار عابد کے مقالبے میں بھاری ہے۔ عابد کو تو شیطان برکا سکتا ہے لیکن عالم علم کی روشنی میں شیطان کو جواب دے گاوران کے جال میں سیننے سے نی جائے گا-حکایت(۳۸) : کیے برمیر راہے خفتہ بودوزِمام اختیار از دست رفت عابدے بروے گذر کر دو دراں حالت مستقیح او نظر کر دجوال از خوابِ مستی سر بر آور دوگفت روإذامَرُّو باللَّغو مَرُّو كِرَاماً-ر جمہ : \_ا یک مخص راستہ میں سویا ہوا تھااور اختیار کی باگ ڈور ہاتھ سے جموٹ چکی تھی۔ایک عابد کااس پر سے

بهاد گلستان

نطعه ن<sup>ی</sup> گر گزند ت رسد تحمّل کن که بعفو ا زگناه پاک شو ی ے برادر چوعاقبت خاک ست خاک شوپیش از انکہ خاک شو<u>ی</u>

ر جمہ:۔(۱)اگر تجھ کو تکلیف پرو نچے تو برداشت کر۔ای لئے کہ معاف کرنے ہے تو گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ زجمہ:۔(۱)ا ر ... <sub>(۲) اے بھائی جب آخر کار خاک ہونا ہے۔ تو تو خاک ہو جااس سے پہلے کہ (قبر میں) خاک ہوجائے۔</sub> ور الفاظ ومطلب ۔ خلاف مخالف کرنا۔ مختال ناسز ا نامناسب باتیں۔ بزدند انہوں نے مارا۔ ر نیاندن اوراس بزرگ کوستایا۔ پیر طریقت مرشد۔ خرقہ کلزل تفنی۔ جامہ رضا اس سے مراو نقیری کی می بت زیاده بانی جو، وه دریاجو بهت بی زیاده گهرامو تیره گدلا - سنگ پتمر - عارف خداشاش - عنگ آب معرل باني مرند نقصان تكليف عفو معاف كرنا عاقبت أخركار انجام كار - خاك مشي-

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ در دیشوں کو فاستوں اور نالا تقول کی ایڈ اور سائی پر صبر و مخمل سے کام لینا

<sub>جائے اور</sub>ان کو معاف کروینا جائے۔

<u>حکایت منظوم (۴۶۰) : ـ</u>

رایت و پرده را خلاف افتاد گفت بایروه از طریق عتاب بنده بارگاه سلطانیم گاه وبریگاه در سفر بودم نه بیابان وباد و گرد و غمار

این حکایت شنو که در بغداد رایت از گر دِ راه وریخ رکاب من وتوهر دو خواجه تاشانیم من زخدمت دے نیاسودم تؤنه رنج آزموده كنه يصار

ر جمہ: ۔(۱) یہ قصد من کہ (شہر) بغداد میں۔ جھنڈے ادر پر دے کے در میان اختلاف ہو گیا۔

(۱) جینڈے نے راستہ کی گر دوغبار اور ساتھ رہنے کی تکلیف۔ کاحال پر دہ سے غصہ کے طریق پر کہا۔

(r) میں اور تو دونوں ہی ایک باوشاہ کے ملازم ہیں۔وربار سلطانی کے ہم دونوں غلام ہیں۔

(م) میں خدمت ہے ایک سانس کے لئے آرام نہیں پایا۔ وقت بے وقت سفر میں رہا۔

(۵) تونے ندکسی قتم کارنج بر داشت کیاادر نہ قلعہ کی لڑائی آزمایا۔ نہ چنگل اور ہوااور نہ گرد وغیار سے تم کوواسطہ پڑک مر) الفاظ و مطلب . \_ حکایت منظوم تینی اس حکایت کو بصورت اشعاریان کیا ہے۔ بغداد ایک ملک کانام ہے۔ رایت حجمنڈا۔اس حکایت میں حجنڈا ہے مراد وہ سالک ہے جو راہِ سلوک میں محنت ومشقت برداشت رنے کے باوجو داخی ریاضت پر غروراور فخر کرنے کی وجہ ہے مقصد اصلی ہے محروم رہ جاتا ہے۔اور پر دہ ہے / اد وہ سالک ہے جو تھوڑی محنت وریاضت کرنے پر اپنی عاجزی کی بناء پر تجلیات خداد ندی کے مُشاہدہ سے فائز

الرام ہوجائے۔ گروراہ راستہ کی گردوغبار رنج رکاب ساتھ رہنے کی معیبت۔ طریق سالسہ الرام ہوجائے۔ گرواہ راستہ کی گردوغبار رنج کی معیبت۔ طریق سالسہ نام میں مائن خواجہ ہے۔ تاش کے معنی غلام راور خواجہ سک معنی آب الریق بر خواجہ تاش میں تاش خواجہ ہے۔ تاش کے معنی غلام راور خواجہ سک معنی آب کر میں وربار کا دویا وقت بے دقت۔ حصار قلعہ۔

پس چراعزت توبیشتر ست باکنیران یاسمن بوئی بسفریائے بند وسر گردال نه چو تو سر بر آسال دارم خویشتن را مگردن اندازد

قدم من بعی پیشترست تو کر بندگان مه روکی من فاده بدست شاگردال گفت من سربرآستال دارم هر که بیبوده کردن افرازد

ترجمہ: \_(۱) میرالدم کوسٹش میں آھے ہے۔ پھر کیادجہ ہے کہ تیری عزت زیادہ ہے۔

(٢) توجاند جيے چرووالے غلامول۔اور چنيكى كى بودالى لونڈيول كے پاس رہتاہے۔

(۳) میں خاد موں کے ہاتھوں میں پڑا ہوا۔ بیر دل میں سفر کی بیڑی پڑی ہو کی اور پر بیثان رہتا ہو ل۔

(۳) پردہ نے جواب دیا میں تواپناسر در دازے پر مجھ کائے رکھتا ہوں۔ تیری مانند آسان ہر مر نہیں رکھتا ہوں (پیز تیری طرح تکبر نہیں کر تاہوں۔

(۵) جو مخض بے فائدہ کرون بلند کرتاہے وہ اپنے آپ کو گرون کے بل گراتا ہے۔

حکایت (اسم): یکے از صاحبدلال زور آزمائے رادید کبم آمدہ و کف بر آہال انداختہ گفت ایں راچہ حالتست گفتند فُلال دُشنام دادش گفت ایں فرومایہ ہزار من رسنگ برمیدار دوطاقت بیخنے نمی آر د۔

ترجمہ: ۔۔اللہ والوں جم ۔۔ ایک اللہ والے نے ایک بہلوان کو دیکھا کہ غصہ میں مجر ابوااور منہ میں جھاگ ہر۔ موت ہے انہوں نے کہا کہ اس کی یہ کیا حالت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں فخض نے اس کوگالی دی ہے۔ نوانہ والے نے کہا کہ یہ کمینے ہزار من کا پھر اٹھالیتا ہے اور ایک ہات کے بر داشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ قطعه:پ

لاف مر پذجگی و وعوے مردی بگذار عاجز نُفسِ فرومایہ چہ مردے چہ زنے گرتاز دست بر آید دہنے شیریں کن مردی اس نیست کہ مُشع برنی برد ہے زجمہ:۔(۱)طانت دری کی شخی اور مردا کی کادعویٰ چھوڑدے۔ کمینہ نفس سے عاجز مردوعورت برابر ہیں۔

(r) اگر تیرے ہاتھ ہے ہو سکے تو کسی کامنہ میٹھاکر۔ مردا گئی یہ نہیں ہے کہ کسی کے منہ پر مکہ ماردے۔

نطعه: - اگرخود بر در دپیتان پیل نه مروست آنکه دروے مردی نیست بنی آدم سرشت از خاک دارند اگر خاکی نباشد آ د می نیست

تر جمہ: ۔(۱) اگر کو تی ہا تھی کی پیشانی بھی پھاڑ ڈالے۔ تو پھر بھی دہ مرد نہیں اگراس کے اندرانسانیت نہیں ہے۔ (۲) حضرت آدم کی اولاد مٹی ہے پیدا کی گئی ہے۔اگر دہ عاجزی کرنے والانہ ہو تو آدمی نہیں ہے۔

حل الفاظ و مطلب: ۔۔انداختہ والاہوا۔ فرومایہ کم عزت۔کمیند۔طاقت سخنے ایک بات کی طاقت۔لاف بخی بھاڑنا۔اپی تعریف کرنے۔کمیند۔طاقت سخنے ایک بات کی طاقت۔لاف بخی بھاڑنا۔اپی تعریف کرنے والا۔ سر پنجگی پہلوانی۔قوت۔ مردی مردائی۔ نفس فرومایہ کمینہ نفس۔مردی انسانیت۔خالی متواضع۔عاجزی کرنے والا۔سرشت خمیر۔فطرت۔اس حکایت ہے معلوم ہو تاہے کہ حقیق بہادروہ شخص ہے جوابے نفس پر قابوپا لے اپنے وشمن اور مدِ مقابل کو پچھاڑد بنایہ بہادری نہیں ہے۔

حکایت (۴۲) بزرگے را پرسیدم از سیرت اخوانِ صفاگفت کمینه آنکه مرادِ خاطرِ یارال برمصالحِ خویش مقدم دار دو حکما گفته اند برادر که دربندِ خویش ست نه ربرادرست دنه خویش ست به

ترجمہ: ۔ میں نے ایک بزرگ سے کامل ترین در دلیش کا حال پوچھاانہوں نے کہا کہ تم سے تم مرتبہ یہ ہے کہ دوستوں کے کام کواپنی مصلحتوں پر مقدم سمجھے۔علقمۂ دل نے کہاہے جو بھائی اپنے کام کی فکر میں ہے دہ نہ بھائی ہے ان میں نائون نہ م

فرد م همره اگر شتاب کند در سفر بایست دل در کیے مبند که دل بسته کونیست

۔ جمعہ ۔ ساتھی اگر سفر میں جلدی کرے تو تو تھبر جا۔ اس مخص سے دل نہ لگا جس کادل تجھ سے نہ لگے۔ ۔ بیمہ ۔ ساتھی اگر سفر میں جلدی کرے تو تو تھبر جا۔ اس مخص سے دل نہ لگا جس کادل تجھ سے نہ لگے۔

فرد م چول نبود خویش رادیانت و تقوی قطع رحم بهتر از مودّت قربیٰ

تر جمیہ ۔ جب اپنے رشتہ داروں میں وینداری اور پر ہیز گاری نہ ہو۔ تو رشتہ دارے تطلع تعلق بہتر ہے رشتہ زیرے ہ

داروں کی محبت ہے۔ اور

حکّ الفاظ ومطلب: \_ پُرسیدم پرسیدن ہے داحد متکلم کاصیغہ ہے ۔ میں نے پوچھا۔ اخوان صفا کامل ترین

وُخترک را بھش دوزے داد

پیر مردے لطیف در بغداد

لبِ دختر که خون ازو بچکید میشِ داماد رفت و برسیدش چند خالی کبش نه انبان ست هزل مگذار و جِداز و بردار نرود جزبوقت مرگ از دست مردک سنگدل چنال بگرید بامدادال بدر چنال دیدش کاے فرومار ایں چدو ندانست بمزاحت منگفتم ایں گفتار خوئے بددر طبیعتے کہ نشست

ر جمہ: ۔(۱) ایک خوش مزاج ہوڑھے نے بغداد شہر میں۔ ابنی چھوٹی لڑکی کا نکاح ایک موجی ہے کر دیا۔

(r) اس ذلیل سخت دل نے لڑکی کامونٹ ایساکاٹاکہ اس سے خون فیک پڑا۔

(٣) صبح کے وقت باپ نے جب اس کو اس طرح دیکھا۔ تو وہ داماد کے پاس گیااور اس سے پو چھا۔

(٣) كەل كىنے يەكىپ دانت بين ـ تواس كے ہونث كواس طرح چباتا ہے دہ تور نگا ہوا چمڑہ نہيں ـ

(٥) من نے سے قصد فدال كيلئے تم سے نہيں كہاہے۔ توغدال كو جھوڑاور جواس ميں واقعيت ہے اس سے فاكدہ اتھالے

(٢) نرى عادت جس طبيعت مي بينه جاتى ہے۔ تووہ كرسوائے مرنے كوفت كم اتھے سے جانہيں سكتى۔

عل الفاظ و مطلب: - و خترک و ختری تفیرے جوٹی لائی - کفش دوزے جو تاسینے والا یعنی موجی - مردک مردکی تفیرے ، زیل آدی - منگدل سخت ول ہے رحم - بگوند ب ذائدے - گزیدن سے واحد فائب فعل ماضی مطلق ہے - پڑا۔ ایں چہ واندان ست فائب فعل ماضی مطلق ہے ۔ پڑا۔ ایں چہ واندان ست یہ داندان ست یہ داندان ست یہ داند ان سے واحد عائب فعل مضارع ہے ۔ توجیاتا ہے ۔ انبان اس چرے کو کہتے ہیں جے دباغت واحد عاضر فعل مضارع ہے ۔ توجیاتا ہے ۔ انبان اس چرے کو کہتے ہیں جے دباغت وی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہونٹ میں کوئی و باغت شدہ چرہ نہیں ہے کہ اس پر تیرا کا لٹاکوئی اثر نہ کرے داخیہ گلتال مترجم) مزاحت خوش طبعی کی بات ۔ بزل نداتی کی بات ۔ جذ سجید و بات۔

حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب میں نے یہ واقعہ صرف اللی اور خوش مزاجی کے لئے بیان نہیں ا کیا۔ بلکہ تیرے لئے ضروری ہے کہ نداق سے کنارہ کش ہو کراس واقعہ میں سنجیدگی اور نصیحت کی جو باتیں ہیں اسے اختیار کراوروہ نصیحت بیہ ہے کہ جس کے اندر ٹری عادت رہے ہیں جاتی ہے تو پھر انسان سے ای وقت تکلتی ہے جب موت ہوتی ہے۔اس سے پہلے نہیں جھوٹت ۔ الغرض اس حکایت کا فائدہ یہ ہے کہ ٹری عاد تیں جب طبیعت میں رائح ہو جاتی ہیں اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں تو وہ مر نے سے پہلے نہیں چھوشتیں۔ جیسا کہ کہاوت مشہور ہے۔ جبل گردد جلت نہ گردد۔ کہ پہاڑ توانی جگہ سے ٹل سکتاہے مگر عادت اور فطری طبیعت نہیں بدلتی۔

حکایت (۴۴۴) : آور دہ اند کہ فقیحے د خترے داشت بغایت نِـشت رو بجائے زنال رسیدہ باوجود جہاز و نعمت کیے در مناکحت ِادر غبت نمی کر د ۔

مسرح أددو كلستان \* • A بهار گلستان ترجمہ: ۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عالم نقیہ کی ایک لڑکی انتہائی بدصورت تھی۔ اور بالغ ہو گئی تھی۔ ترجمہ: ۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عالم نقیہ کی ایک انتہائی بدصورت تھی۔ اور بالغ ہو گئی تھی۔ ودولت ادر جیز کے بادجود کوئی فخص اس سے نکاح کرنے کی خواہش مہیں کرتا تھا۔ فرد - زشت باشدة بقى دويبا كه بود برعروس نازيها ر جمیہ: ۔ دبیتی ادر دیا بھی بُرے معلوم ہوتے ہیں۔ جبکہ بدصورت دولہن (کے جسم) پر ہو۔ فی الجمله مجکم ضرورت باضر رہے عقد ِ نکاحش بستند و آور دہ اند کہ حکیے درال تاریخ از سراندیپ آیده بود که دیدهٔ نابینارار و شن جمی کرد فقیه را گفتند چرادامادِ خودرا رعلاج نکنی گفت ترسم که بیناشود دُختر م راطلاق د مد -تر جمہ:۔۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مجبور اُنک نابینا کے ساتھ شادی کر دی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ای زمانہ میں اک تھیم مراندیں ہے آیا تھاجواند ھوں کی آئیسیں بناتا تھا۔ مولوی صاحب سے لوگوں نے کہاکہ تواہیے داماد کا علاج کیوں نہیں کر تاہے اس نے جواب دیا کہ میں ڈر تاہو ل کہ دہ بینامو کر میری لڑکی کو طلاق دیدے۔ ع: به شوئے زن زشت روئے نابینا بہ ترجمه : \_ بدشكل عورت كاشوم نابينا أل بهتر ب\_\_ ص الفاظ و مطلب: ۔ دخترے ایک لڑ کار بغایت زشت رو انتہائی بدصورت بجائے زنال رسیو، ما بالغ ہو گئی تھی۔ جہاز دنعت جہیز ودولت۔ مناکحت عَ نکاح کرنا۔ دیبق مصر کا بناہوااعلیٰ فتم کارلیثی کبرٰل عروس وولبن-نازیا بدشکل۔ ضریر اندھا۔ درال تاریخ اسی زمانے میں۔ روش ہمی کرد روشن کردیٹانیا۔ فقیہ وہ عالم جس کو علم فقہ ہے وا تغیت ہو۔ چرا کیول۔ ترسم میں ڈرتا ہول۔ طلاق دہد طلاق دیدے۔ شائ شوہر۔ زنِ زشت روئے بد صورت عورت۔اس حکابت سے معلوم ہو تاہے کہ در ویشوں کور نیاوی معاملات ہما بھی ہوشیاری جاہے جیساکہ اس عالم نے استے داماد کاعلاج نہیں کرایا۔ حکایت(۵۶): پادشاہے بدیدہ ُ استحقار در طا کفہ ُ درویشاں نظر کروے کیے ُ ازال میاں بفراست بجای آور دو گفت اے مَلِک مادریں و نیا بہ عیش از تو خوشتر مم روبه جیش از توکمتریم و بمرگ برابریم وبقیامت بهتر انشاءالله تعالی \_ تر جمیہ: ۔ ایک بادشاہ فقیروں کی ایک جماعت کو حقادت کی نظر سے ویکھا کر تا تھا۔ان میں ہے ایک نے دلنا کی سے اس بات کو سمجھ لیااور کہا ہم اس دنیا میں زیر <mark>گی کے</mark> معاملہ میں تجھ سے زیادہ اچھے ہیں اور گشکر میں تم ہے تم ہیں <sup>اور</sup> مرنے میں برابرادرانشاہ الله بروز قیامت اچھے ہو تھے۔۔۔۔۔۔ رندگی کند ارنے میں

مننوی نه اگر کِشور کشائے کا مر ان ست وگر در ولیش حاجتمندِ نان ست درال ساعت که خواهندای و آل مرد نخواهنداز جهال بیش از کفن برد چور خت از مملکت بربست خواهی گدائی بهتر ست از یا دشاهی

سے۔ ٹر جمہہ: ۔(۱)اُٹر کوئی بادشاہ کا میاب ہے۔ یادر ویش رونی کا ضرورت مند ہے۔

(۲) جس گھڑی یہ اور وہ مریں گے۔ و نیاہے کفن سے زیادہ پچھ نہیں لے جائیں سے۔

(r) جب تحجے ملکت چھوڑ کر سامان سفر باند ھناہی ہے۔ تو پھر ایسی بادشاہی ہے فقیر کا چھی ہے۔

حل الفاظ و مطلب: ويده سحقار حقارت كي نظر بيش ع جمع جيوش بمعني لشكر مرگ مرنا-انثاء الله تعالى اگر الله تعالى جا ہے۔ كِثور ن ولايت اقليم ملك ديس كثور كشائ كوئى بادشاه ... نام ال كامياب ساعت وقت كورى خواہند جائے ہيں۔ بُدِدُ لے جائے گا۔ رخت سامان ۔ بست

خوای تو کشار گی جا متا ہے۔ باند هناجا بتائے۔ گدائی فقیری

جہال نقیر نے باد شاہ سے اور باتیں نبھی کئی ہیں وہیں ایک بات یہ بھی کہی کہ س لے ہم قیامت میں انشاء اللہ العزیز تم سے بہتر ہوں سے بارٹی حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایے کہ غریب امیر وں سے بارٹی سوبرس بہتر ہے۔ بہلے جنت میں بہنچ جائیں سے ۔الحاصل جب دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے تو باد شاہی سے نقیری کی زندگی ہی بہتر ہے۔ (طریقت: ظام در ویشی جامہ زِندست و موئے ستر دہ و حقیقت ِ آن دل زندہ و نفس مردہ۔

تر جمیہ: ۔ درویشی کا ظاہر تو پھٹا پُرانا کپڑاہے اور منڈے ہوئے بال ہیں۔ادراس کی حقیقت زندہ دل اور مراہوا "

تطعه: ـ نه آل که بردرِ دعویٰ نشینداز جلفی وگرخلاف کنندش بجنگ برخیز د که گرز کوه فرو غلطد آسیا شگه نه عارفست کهازراهِ سنگ برخیز د

تر جمہ: ۔(۱)وہ تخص فقیر نہیں جود عویٰ کے دروازہ پر کمینہ بن کی دجہ ہے بیٹھے۔اوراگر اس ہے اختلاف کریں تولڑنے کے لئے کھڑ اہو جائے۔

(۱) بلکہ آگر بہاڑے جگئی کے بیانے کے ہرابر پھر لڑھک آئے۔ تودہ عارف نہیں ہے جو پھرکے راستہ ہے آٹھ جائے۔
حل الفاظ و مطلب :۔ ٹِند پھٹا پر انار بوسید د۔ موئے ستر وہ مونڈ ہے ہوئے بال۔ ستر وہ ستر دن سے
اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مونڈ ابوا۔ ول زندہ ول کا زندہ ہونا۔ نفس نمر وہ نفس کا کچلا ہوا ہونا۔ مرا ہوا ہونا۔
جنن کمینڈ ہے وقوف۔ برخیز د اٹھ جائے۔ خیز د خاستن سے نعل مضارع ہے۔ غلطہ کڑھک جائے۔ فرو
اینچ۔ آسیا سنگے جگن کا پاٹ۔ مطلب سے ہے کہ در دیشوں کی علامت سے ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے پراگندہ حال

نظر آتے ہیں۔اوران کالباس گدڑی ہی ہو تا ہے۔ لیکن ان کا یاطن روشن اور زندہ ہو تا ہے۔اور نفس کیلا ہواہر ، ے۔ مارے من مارے من اونے کے لئے تیار ہو جائے۔ای طرح وہ مخص بھی حقیقی عارف نہیں کہ اگر پھر بہاڑے لڑھک کر آرہاہوتوں اس کے راستہ سے بھامنے کے لئے کھڑا ہو جائے۔اس لئے کہ عارف کو اللہ نعالیٰ پر تکمل بھروسہ ہو تا ہے۔اورور مجمعتاہے کہ کوئی تکلیف بغیر مشیت اللی کے اس کو نہیں پہونج سکتی۔

طریقت: \_ طریق درویثال ذکرست و شکر وخدمت وطاعت وایثار و قناعه و نوحید و توکل و تشلیم تحل ہر کہ بدیں صفتها کہ گفتم موصوف ست بحقیقت در دلیش شت واگر در قباست اماہر زہ گر دیے نماز ہوا پرست ہوس باز کہ روز ہایشب آر دور بندٍ شهوت وشبهار وز كند در خوابِ غفلت و بخور د هر چه در ميال آيد و بگويد هرچه بر رزبال آیدر ندست داگر در عباست \_ در ما

تر جمیه: \_ درویشوں کی راہ خدا کا کرنا ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور خدمت کرنا۔ اور اطاعت۔ ایثار صبر ۔ توحید پرستی۔ خدا پر بھروسہ کرنااور رضائے النی ہر راضی رہنا۔ اور برداشت کرناہے۔ جو مخض ان صفتو ل ہے جو میں نے بیان کیں متصف ہو وہ حقیقت میں درولیش ہے۔ اگر چہ وہ فیتی لباس میں ہو۔ لیکن بے ہودہ گو۔ ب نماز۔خواہشات کا مئجاری۔ کہ شہوات کی فکر میں دنون کو رات کر دے اور غفلت کی نبیند میں را توں کو دلنا نردے۔اورجو بچھ سامنے آئے کھائے اور جوزبان پر آئے بک دے وہ فاس ہے اگر چہ عملی میں ہو۔

تطعہ:۔ اے درونت برہنداز تقویٰ کز بروں جامہ کربیاداری بر د هٔ ہفت رنگ د ر بگذار نوکه در خانه بوریاداری

ترجمہ: ۔(۱)اے دہ مخص کہ تیراباطن پر ہیزگاری سے خال ہے۔ کہ باہر سے توریا کے کیڑے بہنے ہوئے ہے۔

(۲) در دازے پر سات رنگ کے بروے چھوڑ۔ جب تو گھریس صرف بوریار کھتا ہے۔

حل الفاظ و مطلب : - طریق درویشان در دیثون کاراه - ذکر الله کویاد کرنا مشکر نعتون پرالله کاشکرادا کرنا۔ طاعت خداد ند تعالیٰ کی فرمانبر داری کرنا۔ ایٹار اینے نفع پر دوسرے کے نقع کو ترجیح دینا۔ تو کل حن نعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ تشکیم سوعیا۔ سلام کرنا۔ رضائے النی پرراضی رہنا۔ برند شریعت کی بابندی سے بے بروا عا علاء وصلحاء كالباس- قبالبيش قيت لباس- ورونت سيرا باطن- برون باهر- ظاهر- جامه ريا و كلاد - كالبرا مکذار محذاشتن سے تعل امر ہے۔ توجیوڑ۔

مثنوی: ـ

بر گنبدے از گیاہ بستے

ديدم گلِ تازه چند وسته

تادرصف گل نشیند اونیز صحبت نه کندگرم فراموش آخر نه گیاه بایغ ادیم پروردهٔ نعمت قدیم اطف ست امیدم از خداه ند مرمایهٔ طاعت ندارم آزاد کنند بندهٔ بیر ترمود بخشای برسعد نے پیرخود بخشای اسے مرد خدارهِ خدارهِ خدا گیر زیل در که در دگر نیابد

کفتم چه بود گیاه ناچیز گریست گیاه وگفت خاموش گریست جمال درنگ و بویم من بنده کریم گریم وگر جنر مند با آنکه بیشاعظ ندارم اوچارهٔ کار بنده داند اصحالی آرای سعدی ره کعبه رضا گیر سعدی ره کعبه رضا گیر بید بند باز خدای عالم آرای بد بخت کیم بازید

ترجمہ الے (۱) میں نے تازہ چھولول کے چند گلدہتے دیکھے۔ کہ ایک گنبد پر گھاس سے بندھے ہوئے رکھے تھے۔

- (۲) میں نے کہانا چیز گھاس کی کیا حیثیت ہے۔ کہ وہ بھی پھولوں کی صف میں بیٹھے۔
  - (٣) گھاس نے روکر کہا خاموش رہ۔شریف انسان صحبت کو فراموش نہیں کرتا۔
- (۴) اگرچہ خوبصورتی اور رنگ ویومیرے اندر نہیں ہے۔ آخر کیا ہیں اس باغ کی گھاس نہیں ہو ل\_
  - (۵) میں خداد ند کریم کی بارگاه کابنده ہوں۔ادراس کی قدیم نعت کاپر در دہ ہوں۔
  - (۲) جاہے میں بے ہنر ہو ل یاباہنر۔ مجھے خداو ند قدوس سے مہر ہانی کی توقع ہے۔
  - (4) اس کے یاد جود کہ میں کوئی ہو نجی تہیں رکھتا ہو اور کسی طاعت کاسر مایہ نہیں رکھتا ہو ا۔
    - (٨) وہ بندہ کے کام کاعلاج جانتاہے۔جب کہ اس کااور کوئی ذریعہ باتی نہیں رہتا۔
      - (٩) بیرضابطہ ہے کہ آزادی کے مالک بوڑھے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔
    - (۱۰) اے خدائے بزرگ، عالم کو آراستہ کرنے والے۔اپنے بوڑھے سعدی کو معاف فرما۔
      - (۱۱) اے سعدی کعبہ رضا کاراستہ پکڑ۔اے مردِخدا خداکاراستداختیار کر۔

(۱۲) بد بخت وہ مخض ہے جو مند موڑ لے۔اس در دازے ہے اس کئے کہ وہ دوسر ادر دازہ بھی نہیں پائے گا۔ حکل الفاظ و مطلب نے۔گل تازہ تازہ بچول۔ کمیاہ گھاس۔ گریت کر بیتن سے واحد غائب نعل ماضی مطلق ہے۔ رویا۔ خاموش خاموشیدن سے امر حاضر ہے۔ چب رہ۔ فراموش بجولنا۔ جمال خوبصورتی۔ مطلب میہ ہے کہ اگر چہ میں خوبصورت و حسین نہیں اور میرے اندر رنگ وہو نہیں لیکن میں بھی تواسی باغ کی

## ﴿ ....باب سوم در فضيلت قناعت .....

(تیراباب مرک فضیلت کے بیان میں)

حکایت(۱) خواہندہ مغربی در صف <del>بزازانِ حلب میگفت اے خ</del>داوندانِ نعمت اگر شاراانصاف بودے ومارا تناعت ِرسم سوال از جہاں برخاستے۔

تر جمیہ: ۔ ملک مغرب کا میک بھیک مانگئے والا حلب کے کپڑا فروخت کرنے والوں کی جماعت بیں کہد رہا تھالے دولت مندور اگر تمہارے اندرانصاف ہو تااور ہم میں قناعت ہوتی توسوال کارسم ور دائے دنیا ہے اٹھے جاتا۔

اے قناعت توانگرم گردال کہ درائے تو چی نعمت نیست کنج صبر اختیارِ لقما ناست ہر کراصبر نیست حکمت نیست

تر جمیہ ۔(۱) اے قناعت تو مجھ کومالدار کردے۔اس لئے کہ تیرے علادہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔

(۲) صبر کا گوشہ حضرت لقمان کا پہندیہ ہے۔ جس شخص کو صبر نہیں دانائی نہیں ہے۔

حلّ الفائظ ومطلب: ـ باب عني دروازه ـ يهال مجاز أحصه متاب مُر ادبـ اس كى جمع ابواب ادر بيبان آتی ہے۔ سوم ن سے میدور تی کے لئے ہے یعنی مرجبہ اور رجبہ بیان کرنے کے لئے ہے۔ معنیٰ ہیں تیسرا۔ فضیات عربی لفظ ہے۔ بمعنیٰ بزرگی۔اس کی جمع فضائل آتی ہے۔ خواہندہ خواستن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بمعنیٰ جاہنے والے ۔ طلب کرنے والے۔ یہاں بھیک ہاتگنے والے اور فقیر نر ادے۔ مغربی یہ لفظ مغرب اور <sup>کی</sup> بتی سے مرکب ہے۔ معنیٰ ہیں مغرب کارہنے والا۔ جیسے۔ دیو بندی دیو بندے رہنے والے کو کہتے ہیں صف ع صاد کے فتہ کے ساتھ جمعنی جماعت الائن، جمع صفوف۔ برازان براز کی جمع ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں کیڑا ازرش کیرا فروخت کرنے والے۔ حلب ملک شام کا ایک مشہور شہرش ہے۔ می محفت کہد رہا تھا۔ اے حرف نداہے۔ تعمت اگراس لفظ کونون کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تومعنی انعام کے ہوں گے۔ادراگر فتھ کون کے ساتھ پردھا جائے تو معنی متنعیم لینی خوشگوار بنانا۔اوراگر نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہول گے۔ خو تنی اور مسرت به شارا تم لوگوں کو۔ شاہم جمع حاضر کی ضمیر ہے۔انصاف باب انعال کامصدرے۔ بمعنی انصاف ار نا۔ حقوق کی رعابیت کرتے ہوئے فیصلہ کرنا۔ عدل ومسادات کالحاظ رکھنا۔ بودے ماحنی تمنائی ہے۔ ہوتا۔ ما۔ ، ہم کو۔ ہم لو گوں میں۔ یہاں دونوں جگہ۔ را ظرف یعنی میں کے معنی میں ہے۔ رسم رواج، طریقہ۔ جمع رُسوم۔ ئوال سین کے ضمہ اور واؤ کے فتحہ کے ساتھ۔ بمعنی درخواست کرناے۔ مانگنا۔ جمع العبطلة ، معنوالات-از مجمعنی ے۔ برخاہتے خواستن سے ماضی تمنا لُ ہے اٹھ جاتا، توانگر بید لفظت کے ضمہ اورواؤ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ معنیٰ ہیں، ہالدار، امیر، دولتند۔ درائے ف ع علاوہ۔ سوا۔ شیج کاف کے ضمہ کے ساتھ معنی گوشہ۔ کونہ۔ کنارہ۔

مبر ع زئن اصیار بہندیں۔ لقمان ایک مشہور کیم کانام ہے۔ جس کے پندونصائح معروف و مشہور کیم کانام ہے۔ جس کے پندونصائح معروف و مشہور کیم کانام ہے۔ اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی سے سوال کرنا بہت نماز ہوئی کہ کسی سے سوال کرنا بہت نماز ہوئی کہ کسی سے سوال کرنا بہت نماز ہوئی ہوئی کہ کسی مبت نمر اعیب ہے۔ اگر والدار کے لئے بخل کرنا بھی مبت نمر اعیب ہے۔ اگر والدار بخل بخل کریں اور او کوں کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی اعانت کریں تو سوال اور مائٹنے کار سم بن ختم ہوجائے لیکن آج چو تک مالدار مجھی بخل کرنے گئے اور اجھے خاصے تندرست لوگ قناعت کو پس پشت ڈال کر ما تگنا ایک ہیں جبر کے دولت عطافر مائے آمین۔ بنالے ہیں جو کہ مبت بی یدترین عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی دولت عطافر مائے آمین۔

حکایت(۲) دو امیر زاده در مصر بودند یکے علم آموخت ودیگر مال اندوخت عاقبهٔ الامر یکے علامہ گشت و آل دگر عزیزِ مصر شدپس ایں توانگر بچشم حقارت در فقیہ نظر کر دے وگفتے من بسلطنت رسیدم وال ہمچنال در مسکنت بماند گفت اے برادر شکرِ نعمت باری عز ّاسمه ہمچنال بر من افزول ترست که میراثِ چغیر ال یافتم لیعنی علم و ترامیراثِ فرعون وہامان رسید یعنی مُلکِ مصر۔

تر جمہ ہے:۔ امیر کے دولؤکے مصر میں تھے۔ ایک نے علم حاصل کیااور و وسرے نے مال جمع کیا آخر کارا یک بڑا تا کم ہوگیا ور ودو و سر اعزیز مصر ہو گیا۔ بس دہ الدار خفارت کی نظر سے عالم کودیکھا کر تااور کہتا میں سلطنت کے مرتبہ تک ہو گا اور میہ و بیاہی مسکنت و غرت میں رہا عالم نے کہا اے بھائی اللہ عراسمہ کی نعمت کا شکر میر ہے اوپر تجھ سے زیادہ و جب ہے۔ اسلئے کہ میں نے پیٹمبروں کی میر ان یائی یعنی علم اور تجھے فرعون اور ہامان کی میر ات یہو تجی یعنی ملک مصرب

منتوی : من آل مورم که دربایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند بما خود شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزارے ندارم

تر جمہہ:۔(۱) میں وہ چیو نٹی ہوں کہ جھے کو پاؤں میں پامال کرتے ہیں۔ میں بھڑ نہیں ہوں کہ میرے ڈنگ ہے وگ روئمں۔

(۲) ہملاہیں اس نعت کاشکر کہاں لواکر سکتا ہوں۔ کہ میں لوگوں کوست نے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔
صل الفاظ و مطلب: ۔ زادہ جنا ہوا۔ دوامیر زاوا امیر کے دولڑ کے۔ مصر ایک شہر ہے جس کے اوشا ہوں کا لقب فرعون ہواکر تا تھا۔ علم جانا۔ آموخت واحد غائب فعل ماضی مطلق۔ معنی سیکھا۔ دیگر و دسرار اندوخت جمع کیا۔ عاقبۂ الا مر آخر کار۔ علامہ مبالغہ کاصیفہ ہے۔ بہت زیادہ جانے والا۔ براعالمہ من المحر مصر کا عزیز۔ زمانہ سمائی میں وزیر مصر کو عزیز کہتے تھے۔ فقیہ فاہ کے فتہ کے ساتھ ہمعنی عالم۔ نظر کرون العام سلطنت سرداری۔ سکنت غربت۔ فقر۔ عزامہ اسمنہ میم کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ عز کا دیکھا کہ تا سمنہ میم کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ عز کا

ناعل بن رہا ہے۔ باری تعالیٰ کانام باعزت ہے۔ افزوں تر زیادہ تر۔ میراث تا کسی سے مرنے کے بعد جو مال

میں ہے ترکہ ملک ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ بیغیمرال بیغیمر کی جمع ہے۔ بمعنی، قاصد۔ خبر یہو نچانے والا۔ یافتم

میں نے پایا۔ فرعون سے قدیم باد شاہان مصر کا خطاب تھا۔ اس کی جمع فراعیہ آتی ہے۔ گر یہاں فرعون ہے نمر ادوہ

زعون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کانام مصعب بن ولید بن ریان تھا۔ اور ہامان اس کا وزیر تھا۔

مور میں چیو نئی ہوں۔ بمالند میں ب زائد ہے۔ مالند مالیدن سے جمع غائب کا صیفہ ہے۔ پامال کر دیتے

ہیں۔ نہ زنبورم میں تعیایتی ہو نہیں ہوں۔ زنبور میمنی ہور۔ جمع زنا بیر۔ نیش ڈیک نائند نالیدن سے ہے

ہیں۔ نہ زنبورم میں تعیایتی ہو نہیں ہوں۔ زنبور میمنی ہور۔ جمع زنا پر ۔ نیش ڈیک نائند نالیدن سے ہے

مین ہیں۔ فریاد کرتے ہیں۔ روتے ہیں۔ یہاں مضارع استقبال کے معنی میں ہے۔ یعنی روئیں۔ فریاد کریں۔ کہا

ظرف مکان ہے۔ کہاں۔ گزارم اواکروں۔ زور طاقت۔ آزاری ستانا۔ ندارم میں نہیں رکھتا ہوں۔ اس نظر بھائی نے ہینچبروں کی میراث یعنی دولت علم حاصل کرلی تھی۔

حکایت (۳) درویشے راشنیدم که در آتش فاقه می سوخت وخرقه بخرقه می دوخت و تسکین خاطرِ خو درامی گفت۔

تر جمہ: \_ میں نے ایک فقیر کے متعلق سنا ہے کہ وہ فاقہ کی آگ میں جاتا تھا۔اور پیوند پر بیو ندلگا تا تھا۔اور اپنے ال کی تسکین کے لئے کہتا تھا۔

(شعر سے بنانِ خشک قناعت کنیم و جامہ ُ دلق کہ رہے محنتِ خود بدکہ بارِ منّتِ خلق زجہ نہ ہم خشک رونی اور پھٹے پُرانے کپڑے پر مبر کرتے ہیں۔اس لئے کہ اپنی مقببت کارنج مخلوق کے احسال ملب نہ سرت

کے گفتش چہ نشینی کہ فلال دریں شہر طبعے کریم دار دوکرمے عمیم میال بخد متِ آزادگال بستہ و ہر درِ ولہانشہ آگر ہر صورت چنانکہ ہست و قوف یا بدپای فاطر عزیزان داشتن مِنت دار دوغنیمت شار دگفت خاموش کہ در پستی مر دن بہ کہ واجت پیش کے ہر دن ۔

ترجمہ: کی نے اس سے کہا تو بیٹھا کیوں ہے فلاں آدی اس شہر میں تنی طبیعت اور عام احسان رکھتا ہے۔ اور آزاد لوگوں کی خدمت کیلئے کمریا ندھے رہتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں گھرکتے ہوئے ہے۔ اگر تیری صور ت حال پر جیبا کہ ہے اطلاع پائے تو عزیز دں کا دلداری کرنا اپنے اوپر احسان جانے گا اور غنیمت شار کرے گا۔ نقیر نے کہا جب رہ اس لئے کہ فقر و فاقہ میں مرجانا کس کے سامنے حاجت لے جانے سے بہتر ہے۔ ر جمہ: ۔ جم کے بادشاہوں میں ہے کی نے ایک ماہر طبیب کور سول آلر م بلط کی خد مت بابر کت بیں جمیع ادہ علیم چند سال تک طرب کے شہر وں میں رہا کوئی آدی مان کے لئے اس کے پاس نہیں آیا اور کسی تتم کے علاج کا اس سے خوابیش نہیں کی دہ علیم رسول اللہ علیقے کے پاس آیا۔ اور شکایت کی کہ خاص کر اس ناام کو اسحاب کے ملاج کے بی لئے خد مت بندہ کے سپر دکیا گئی ملاج کے بی لئے خد مت بندہ کے سپر دکیا گئی اوجہ نہیں کی تاکہ جو خد مت بندہ کے سپر دکیا گئی اس کو بجالائے۔ رسول اللہ علیقے نے فر مایا اس بھا عت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک خوب نہیں گئی نہیں کی تاکہ جو خد مت بندہ کے تبییں گئی نہیں کی تاکہ جو کہ بیا ہی تندر سی گئی نہیں کہ ایک اور ابھی تھوڑی بھوک خوب نہیں گئی سے بہر میں گئی اس کو بجالائے۔ رسول اللہ علیقے نے فر مایا اس بھا عت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک خوب نہیں تندر سی کا اس کے دورانہ ہو گیا۔

ی :- سخن آنگه کند هیم آغاز پاسر انگشت سوئے لقمه دراز که دراز که کند هیم آغاز پاسر انگشت سوئے لقمه دراز که زناگفتنش خلل زاید بار خور دنش تندر ستی آر د بار لاجرم حکمتش بود گفتار خور دنش تندر ستی آر د بار

ر جمہ:۔(۱) عفلنداس وقت گفتگو کرناشر دع کر تاہے۔ میاہاتھ لقے کی طرف اس وقت بڑھا تاہے۔ (۲) کہ اس کے نہ بولنے سے خلل ہیراہو تاہے۔ یا کھانانہ کھانے کی وجہ سے جان پر بن جاتی ہو۔

(٣) يفيناس كى گفتگو حكمت بهوتى ہے۔ادراس كا كھانا تندرستى كا پھل ديتاہے۔

ال الفاظ و مطلب: - بجم عرب علادہ ممانک کو تجم کیے ہیں۔ تطبیق میں کی وحدت کے لئے ہے۔ ایک طبیب عیس معانی وحدت کے لئے ہے۔ بخر سناد بیجا۔ سالے میں کی شکیر کے لئے ہے۔ بندسال۔ تجربہ باء کے فقہ، بیم کے سکوناورراء کے سرماور اور اللہ کے فقہ، بیم کے سکوناورراء کے سرماور اور اللہ کے فقہ، بیم کے سکوناورراء کی سرماور اور اللہ کے فقہ کے ساتھ معنی ہیں آز مائش۔ علاج بیش وے اس کے ہاں۔ اس کے ساسنے۔ نیا میں آیا۔ معانی سندی کرنا۔ از دی اس ہے۔ مرای خاص کر بید اسحاب می جع ہے۔ بعثی اس آرد انجام دے۔ طائفہ جاءت و اشتہا خواہش۔ اس کے بات معنی سندی ہے۔ بعثی ساتھ معنی سندی ہے۔ بعثی اللہ اکثر و خوب بدارند رکھتے ہیں۔ بیال کھنچ لینے کے معنی میں ہے۔ ہمیں سندی ہی ہے۔ آغاز مرائے ہیں۔ بیال کھنچ لینے کے معنی میں ہے۔ ہمیں سندی ہی ہے۔ آغاز مرائے ہیں۔ بیال کھنچ لینے کے معنی میں ہے۔ ہمیں سندی ہی ہے۔ آغاز مرائے ہیں۔ بیال کھنچ کے ماتھ کے معنی میں ہے۔ ہمیں سندی ہی ہے۔ آغاز میں از کی رعایت کی وجہ ہے ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نیا گفتش اس کے نہ بولئے ہے الفظ "نے" اصل میں از کی رعایت کی وجہ ہے ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نیا گفتش اس کے نہ بولئے ہے۔ افظ "نے" اصل میں از کی ماتھ ہے بیدا ہو تا ہے۔ فلل میں از کی ماتھ ہے بیدا ہو تا ہے۔ فلل معادر کے بیدا ہو تا ہے۔ فلل معادر کے بیدا ہو تا ہے۔ فلک میں اس حکایت سے بیدا ہو تا ہے۔ فلک میں معادر کے کہ کم کھنا نہت ضرور ی ہے۔ محابہ ر ضوان اللہ علیم ماجھین کا بہی طریقہ تھا جو اس حکایت میں ذکر کیا گیا ہے اور کم کھانے ہے باطن بھی در ست ہو تا ہے۔ فلکن در کیا گیا ہے اور کم کھانے ہے باطن بھی در ست ہو تا ہے۔ فلکن در کیا گیا ہے اور کم کھانے ہے۔ اطن بھی در ست ہو تا ہے۔ فلکن در کیا ہے۔ واحد کیا ہے۔ فلکن میں در ست ہو تا ہے۔ فلکن در کیا ہے۔ واحد کیا ہے۔ فلک کی طریقہ تھا جو اس میں در ست ہو تا ہے۔ فلکن میں در ست ہو تا ہے۔ فلکن در کیا ہے۔ واحد کیا ہے۔ واحد کی سے در کیا ہے۔ واحد ک

حکایت(۵): در سیرت اردشیر بابکال آمده است که تحکیم عرب از پرسیدند که روزے چه مایه طعام باید خوردن گفت صددرم کفایت کند گفت ای قدرچه قوت دمهر گفت هذا المحقدارُ یک حملک و ما ذَاد عَلیٰ ذلك فَاَنت حاملُه پینایی قدر ترابر پامیدار دو هرچه برین زیادت کن حمالی آنی-

ترجمہ:۔ آردشیر بابکان کے احوال میں ند کور ہواہے کہ عرب کے ایک طبیب سے پو چھا کہ ایک وان میں کر قدر کھانا کھانا چاہئے۔اس نے جواب دیا کہ سودر ہم (بعنی ڈیڑھ پاؤسے پچھ کم) کافی ہے۔اس نے کہااتیٰ م<sub>قدا ک</sub>یا طالت دیگی۔ تعلیم نے کہایہ مقدار تجھے اٹھائے گیادر جواس پر زائد ہوگی تواس کا بوجھ تجھے اٹھانا ہوگا۔ <sup>این</sup>ن اس تر تجھے زندور کھے گی۔اور جو پچھاس پر بڑھ جائے گا تواس کا بوجھ آپ پر ہوگا۔

شعر: - خور دن برائے زیستن وذ کرکر دن ست تومعتقد که زیستن از بهرخور دن ست

ترجمہ: کھاناز کدہرہے اور عبادت کرنے کے لئے ہے۔ اور تواس کا معتقد ہے کہ زندگی کھانے کیئے ہے۔
حل الفاظ و مطلب : ۔ سیرت معنی عاوت دیبال سیرت ہے مراد وہ کتاب تاریخ ہے جس میں اربی الکان کا صال مرقوم ہے۔ اروشیر بالکان میں الف کے نتی اور رہے کے سکون اور وال کے موقوف کے ساتھ ہے اور شیر میں یا مجبول ہے۔ اروشیر ایک بادشاہ کانام ہے جو ظلم وستم میں مشہور تھا۔ اور یہ ساسان بن ساسان نیر مہمن اور بابک کا نواسہ ہے اس لئے اس کو بابک کی طرف نسبت کرتے ہوئے بابکان کہاجاتا ہے۔ (حاشیہ گلتال) یہا کہ کانواسہ ہے اس لئے اس کو بابک کی طرف نسبت کرتے ہوئے بابکان کہاجاتا ہے۔ (حاشیہ گلتال) یہا کہا کہا تا ہے۔ و هذا اللہ کی مقداد تجھ اٹھائے گی لیمن زندہ رکھے گی اور جو اس سے زائد ہوگ اس کو تجھ اٹھائے اللہ عنی زندہ درکھے گی اور جو اس سے زائد ہوگ اس کو تجھ اٹھائے اللہ عنی زندہ درکھے گی اور جو اس سے زائد ہوگ اس کو تجھ اٹھائے اللہ عنی دورون کھائے کے واسطے۔

ای حکایت کا حاصل یہ ہے کہ کم کھانے میں صحت ہر قرار رہتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے صحت خراب ہو ہانیا ہے۔ یہ بات تو آج سے بہت پہلے کی ہے جبکہ اس زمانے میں آدمی طاتور بھی ہواکرتے متھے اور آج کے انسان فو بہت تی کمزور ہیں اس لئے انھیں جاہئے کہ اس سے بھی کم کھائیں تاکہ تندر سی اور صحت باتی رہے۔

حکایت (۲): دودرولیش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندے کیے ضعیف بود کہ بعددوشب افطار کردے ودیگر توئی کہ روزے سہ بارخوردے اتفاقا بردر شہرے بہ تہمت ِ جاسوسی گرفتار آمدند ہر دورا بخانہ در کردند وبگل بر آ دردند بعد از دوہفتہ کہ معلوم شد کہ بیگناہا نند قوی رادیدند مردہ وضعیف جال بسلامت ردہ مردم دریں عجب بماند ند حکیمے گفت خلاف ایں عجب بودے کہ ایں بسیار خوار بودہ است طافت ِ بینوائی نیاور دوہلاک شد و آل دگر خویشتن وار بود لاجرم بھادت ِخویش صبر کردوبسلامت خلاص یافت۔

ر جمہ کی خراسان کے دو نقیراکی ساتھ رہے ادراکی ساتھ سفر کرتے تھے۔ان بیں ایک کمزور بڈھا تھا جو ایک دن میں تین مرتبہ کھاتا تھا۔ افدا قا ایک شہر کے رائے ہوا کھاتا تھا۔ انفاقا ایک شہر کے روزے پر جاسوی کی تہمت میں وونوں گرفار ہو گئے۔اور دونوں کو ایک کو کھری میں قید کرویا اور مٹی سے روزہ ند کردیا دو ہفتہ کے بعد جو معلوم ہوا کہ دونوں بے گزہ ہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھولا ما تقور کو دیکھا کہ وہ مربا قالدادر کمزور بڈھا سے سمالا مت تھا۔ آدمی اس سے تجب میں رہ مجے ایک عظمند نے کہااگر اس کے خلاف ہو تا رائی ہو تا کہ دونوں انقر و فاقہ کی برداشت نہ کر سکا اور مرم کیا۔اور دہ دو سر امصیبت پر مرکزے دالا تھا۔ فقر و فاقہ کی برداشت نہ کر سکا اور مرم کیا۔اور دہ دو سر امصیبت پر مرکزے دالا تھا۔ مجور آا بی عادت کے مطابق صبر کیا۔اور سلامتی کے ساتھ جھٹکار ایایا۔

لعه: چوکم خوردن طبیعت شد کسے را چو سختی پیشش آید سہل گیرد وگر تن پرورست اندر فراخی چو شکی بیند از سختی بمیر د

' جمہ نے۔(۱) بیب تم کھانا کمنی کی عادت بن گئی۔ جب سختی ہے سامنا ہو گا تو وہ اے آسان سمجھے گا۔

(۱)ادراگر کشادگی کے زمانہ ہیں جسم جسم پر ور ہو۔ توجب وہ تنگی دیکھیے گاسختی ہے مرجائے گا۔

﴿ وَكَایِت( 2 ) : یکے از تھما پسر را نہی ہمی کرداز بسیار خوردن کہ سیری مردم دارنجور کند گفت اے پدر گر شکی خلق را بکشد نشدیدہ کہ ظریفال گویند بہ سیری رازن بہ کہ گر شکی بردن گفت اندازہ نگہدار محلو اوّا شرَبوا وَ لا تُسرفوا۔ بار ناستات ما المجال مرح اردو نلستان

ہیں۔ پیٹ درد خاست دردا تھا۔ بور سین کے ضمہ اور واڈ کے سکون کے ساتھ معنی ہیں۔ فائدہ مند۔اسباب غ ہب کی جع ہے۔ ذرائع، وسائل، تذہیریں۔ راست صحیح اور ورست۔ یہ لفظ اسباب کی صفت واقع ہے۔ اس کابت کا خلاصہ ہے ہے کہ زیادہ کھانا ندامت کا باعث ہو تا ہے۔ اور نقصان دہ ہے اور صحت کے لئے بہت ہی مصر بحالی لئے انسان کو جا ہے کہ کھانے میں احتیاط کومد نظر رکھے۔

کایت(۹):بقاً لے رادر مے چند بر صوفیال گرد آمدہ بود در واسط ہر روز مطالبت کر دے و سخنہای باخشونت گفتے واصحاب از تعقت او خستہ خاطر ہمی بود ند واز تحمّل جارہ نبود ماحید لے درال میال گفت نفس راوعدہ دادن بطعام آسان ترست کہ بقال را بدرم۔

ر جمہ: ۔ایک غلہ فروش کے چند در ہم صوفیوں پر قرض ہوگئے تنے شہر داسط میں روزانہ مطالبہ کر تا۔اور سخت اپنی ہیں کہتا۔ صوفیوں کے یارود وست اس کی سر کشی ہے رنجیدہ دل رہا کرتے تنے۔اور سوائے ہر داشت کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک اہل دل نے ان میں سے کہا کہ نفس ہے کھانے کا دعدہ کرنازیادہ آسان ہے غلہ فروش ے در ہم کا دعدہ کرنے ہے۔

## تطعہ:۔ ترکیا حسانِ خواجہ اولی تر کا حمّالِ جفائے ہو ایا ل بہ تمنائے گوشت مردن بہ کہ تقاضائے زشت قصابال

ر ز جمہ: \_(1) بوے آدمیوں کے احسان کے فوائد کا جھوڑ نازیادہ اچھاہے۔ ہمقابلہ در بانوں کی سختیاں ہر داشت لہ ذ

(۲) گوشت کی آرزوین مر جانا بہتر ہے۔ بہقابلہ قصائیوں کے سخت نقاضہ اٹھانے کے۔

اللہ الفاظ:۔ بقال ع اسکے معنی ہیں سبزی فروخت کرنے والا۔ لیکن یہاں غلہ فروش کے معنی میں مستعمل ہے۔ بقالے ایک سبزی فروش۔ درمے چند چندور ہم۔ صوفیاں صوفی کی جمع ہے۔ اس سے مراد کمبل بچش نقیر ہیں۔ واسط فارس کے ایک شہر کانام ہے۔ ہر روز روزانہ۔ مطالبت مطالبہ کرنا۔ نقاضہ کرنا۔ سخبائے باخشونت انتا اور ست بابنی۔ اصحاب مصاحب کی جمع ہے۔ دوست ، یار، ساتھی۔ توقیق سرکشی۔ زبان ورازی ۔ خشہ خاطر انجید ہوا۔ وعدہ داون وعدہ کرنا۔ طعام کھانا۔ جمع اطعمۃ۔ آسان ترست بہت زیادہ آسان ہے۔ کہ کاف ترفیدہ نادہ ہوتا ہے۔ درم چاندی کاایک سکتہ جواب ۲/۱۳ ماشہ ہوتا ہے۔ ترک ع چھوڑنا۔ احسان خواجہ ترف کا جھوڑنا۔ احسان خواجہ نادہ کو کو کا کا حمان ۔ آب کا ماشہ ہوتا ہے۔ ترک ع چھوڑنا۔ احسان خواجہ خانہ کو کا کا احسان ۔ آب کا کا ماشہ ہوتا ہے۔ ترک ع چھوڑنا۔ احسان خواجہ خانہ کو کا کا ایک بات کرنا ہوا کا کا حمان ۔ آب کا کا احسان ۔ آب کا کا حمان ۔ آب کا کا احسان ۔ آب کا کا حمان ۔ آب کی جمع ہے، معنی ہیں، دربان۔ جمنا آرزوء کرنا ہوا کا کا حمان ۔ آب کی کا دھار لے کرکام جلانا کر کا عادت ہوا ہوں۔ کہ کا دھار لے کرکام جلانا کر کا عادت ہوا ہوں۔ کہ کو کا کی کا دھار لے کرکام جلانا کر کا عادت ہوا ہوں۔ کہ کو کا کہ کا کہ کی کا دھار لے کرکام جلانا کر کا عادت ہوا ہوں۔ کو نکد اسکی وجہ سے بہتر کرنا جائے۔ ج

بهار گلستان حکایت(۱۰) :جوانمر دے رادر جنگ تا تار جراحتے رسید کسے گفت فلال بازرگان رنوش دار ددار داگر بخوای باشد که در یغ ندار دو گویند بازر گان بخل معروف یود\_ ر سر ایک طالقورادر جوانم دکو تا تارکی لڑائی میں زخم ہونچا۔ ایک آدمی نے اس سے کہافلاں تا ہر سکیا، ترجمہ: ۔ایک طالقورادر جوانم دکو تا تارکی لڑائی میں زخم ہونچا۔ ایک آدمی نے اس سے کہافلاں تا ہر سکیا، ر مد ۔ ۔ بیت کا روز ہوا گئے تو ممکن ہے کہ محروم نہیں رکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوداگر کنجو کاور جُلْمِ نوش دارو(رواء)ہے اگر توہا نگے تو ممکن ہے کہ محروم نہیں رکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوداگر کنجو کاور جُلْمِ شع: گربحائے ناکش اندرٌ غرہ بودے آفتاب تا قیامت روز روشن کس ندیدے در جہال ر ز جمیه: \_اگراسکی روٹی کی جگه دستر خوان میں آفآب ہو تا۔ تو قیامت تک کوئی شخص د نیامیں روشن د ن نه در کیمانا جواں مر دگفت اگر دار وخواہم از ودہدیا ندہد واگر دہد نفع کندیا نکند بار<sub>ے</sub> رخواستن از وز هر کشنده است -۔ تر جمہہ: ۔جوانمر دینے کہا کہ آگر میں دواہا تگوں تومعلوم نہیں وہ دے پانید دےاور آگر دے بھی تو دوافا کر ہ کرے۔ ر کرے۔ بہر حال اس ہے ایک بار سوال کرنا مار ڈالنے والاز ہر ہے۔ در شنافزودی واز جا*ل کاس*ی هرچه از دونال بمنت خواستی تر جمہ : ۔ جو بچھ تونے کمینے او کو ل ہے خوشار کر کے مانگا۔ توجم میں توبڑھ گیااور روح گھٹ گئے۔ تحکیماں گفته اند اگر آپ حیات فروشند فی المثل بآ بروی دانا نخرد که مُر دانا ربعزت به از زید گانی بمذلت \_ ر جمہ:۔عقلندوں نے کہاہے کہ اگر آب حیات آ برد کے بدلے لوگ فرو خت کریں۔ تو عقلندنہ خریدے گاائ لئے کہ عزت کے ساتھ مرجانازل<u>ت کی زندگی سے بہتر ہے۔</u> بهازشيرين زدست بترشر دي شعر:۔ اگر خظل خوری از دست وخوشر وی تر جمہ: \_اگراچی عادت والے کے ہاتھ ہے تواندرائن کھائے تو وہ ٹرش روکے ہاتھ ہے مٹھائی (کھائے)<sup>ے</sup> حل الفاظ ومطلب: \_ جوانمردے میں لفظ جوال اور مر د <u>اور یا</u>ی مجبول سے مرکب ہے۔ جس سے معنی ہیں ایک طاقتور آدمی۔ایک جوان آدمی۔ تاتار ترکستان کاعلاقہ۔ جنگ تاتار اس سے چنگیز خال اور ہلا کوخا<sup>ل کے</sup> وش دارد یہ ایک دواکا نام ہے جو زخمو ل اور ان کی تمام تکالیف کو دور کرتی ہے۔ اگر بخواہی آگر آپ جانگا م ے۔ ماتلیں مے۔ باشد ممکن ہے۔ کہ ربط کے لئے ہے۔ درافع منع کرنا۔ محروم کرنا۔ معروف مشہور بال

رونی نفر و دستر خوان ۔ از و اسمل میں ازاو تھے۔ معنی میں اس سے بارے خواست ایک مرجبہ ہاتگنا۔ زہر است زہر تا حمل ہے۔ افزوری تو ہز مائے کا۔ کاست تحفقا۔ آب حیات زندگی کا پانی ۔ امر ت ۔ جس سے بینے ہے موت نہیں آئی۔ کیتے ہیں کہ معنزت کھنز نے آب حیات بیا تھا۔ فروشد ان شال کے طور پر اپنی مزت کے جدائی اللہ سے بیا کہ است کے بیا تھا۔ فروشد ان شال کے طور پر اپنی مزت کے جدائی ہے۔ نہ ات وات کی جگہ۔ موت کیر ہر ان قرار میں گے۔ کہ کاف علت کے لئے ہے۔ نہ ات وات کی جگہ۔ موت کر رو خوش مزان آدی۔ اس مطاب یہ ہے کہ کسی بخیل اور شجوس سوئی ہے کہ کسی بخیل اور شجوس سوئی ہے کہ کسی بخیل اور شجوس سوئی ہے کہ کا مطاب یہ ہے کہ کسی بخیل اور شجوس سوئی ہے کہ اس بخیل اور کہنے آدی۔ اس مطاب یہ ہے کہ سے بخیل اور کہنے آدی۔ یہ مائٹ کی وجہ سے مؤت وہ تار کھٹ جاتی ہے۔

کایت(۱۱) کیے از علماخور ند هٔ بسیار داشت و کفاف اندک کیے رااز بزرگال که معتقد راد بود بکفت روی از توقع او در جم کشیده تعریض سوال از ابل ادب در نظرش فتیج آید۔

تر جمہ: بالموں میں سے ایک عالم کھانے والے (افراد) زیادہ رکھنا تھااور روزی تھوڑی۔ مجبور آبڑے او کوں میں ہے ایک بڑے آوی سے جواس کامعتقد تھا یہ حال کہا۔ اس نے اس کی امید سے مند بھیر لیا۔ اور سوال کا بیش کرناالی اوب ہے اس کی آغر میں گرامعلوم : وا۔

قطعه: ربخت روی ترش کرده پیش یار عزیز مروکه عیش برونیز ملح کر دانی بحاجتے که روی تازه روی و خندال رو فردنه بند د کار کشاده پیشانی

تر جمہ: ۔(۱) بدنعیبی کی وجہ سے مند بنا کر عزیز دوست کے سامنے۔ند جا کہ ایسا کرنے سے نواس کی زندگی بھی تاہم دوے گا۔ کانح روے گا۔

(r)جس نسر درت کیلئے جائے تازہ چیرہ کیباتھ اور ہنستاہوا جا۔اسکئے کہ کشادہ پیٹانی والے کاکام بندنہیں ہو تاہے۔

ک آور دہ اند کہ اند کے در و ظیفہ او زیادت کر د وبسیار می از ارادت کم دانشمند چول ریس از چندر وز مودّت ِمعہو د ہر قرار ندید گفت۔

تر جمہ : ساوموں نے بیان کیاہے کہ اس سر دار نے تواس عالم کے وظیفہ میں تواضافہ کر دیالیکن بہت سااعتقاد کم اردیا۔ متکند نے جب چندروز کے بعد پرانی دوستی ہر قرار نہ دیکھی تو کہا۔

(شعر: بئس المطاعمُ حِينَ الذّل تَكسِبُها القِدرُ مُنتَصِبٌ وَّ القَدرُ مَخفُوضٌ رَجمہ: - و كھانے بُرے بین تنہیں تو حالت ذلت میں حاصل کرے۔ انڈی پڑھ جائے گی اور مرتبہ گھٹ جائےگا۔ رفرد سے نانم افزودو آبرو یم کاست بینوائی بہ از مُدلّت خواست

ر جمد: - میری دونی بڑھ کی اور میری عزت گھٹ گئے۔ لیتے مقلسی ما تکنے کی ذکت ہے بہتر ہے۔

صل الفاظ و مطلب: - قور ندو خورون ہے اسم فاعل کا سینہ ہے کمانے وائے۔ بسیار سامعاط د ارست بان کیا معتقد سر دارست بان کیا اس مفلس کا حال این معتقد سر دارست بان کیام ں ۔ وں اس میں ہو ہی ہے۔ من کر نار اض ہو همیا محویا کہ اس سے نزویک عالموں کا سوال کرنا ٹرامعلوم ہوا۔ الغرض اس نے تو سخوادی ر دیا لیکن جس ملرح دوستانه تعلق بهلیج تنا پیمر دو تعلق باقی نه رہا۔ معتقد باب اقتعال <u>سے</u> اسم ناط اگر دیا لیکن جس ملرح دوستانه تعلق بہلیج ہے۔امعاد برے دان مربیت کر استان کی ہوجہ ہے از کا ہمز وگر عمیا ہے۔ معنی ہیں۔ بر نفیبی کی وجہ سے از کا ہمز وگر عمیا ہے۔ معنی ہیں۔ بر نفیبی کی وجہ سے انگا ہمز وگر عمیا ہے۔ معنی ہیں۔ بر نفیبی کی وجہ سے مدرور المرور مند بكاز كرد مند بناكر اللي كروار طاجة بين كي موصوله ب- جس كاتر برر مقام ہو، جس،اس سے کیاجاتا ہے۔ زوی توجائے۔ تازہ روی ہشاش بشاش، تازہ چبرے کے ساتھ ۔ خنراا رد اور بنتا ہوا۔ نہ بندو بند نبیل ہو تا۔ آوردہ اند بیان کیا ہے۔ زیادے اضافہ۔ مودت معبود روا دوئ ۔ بنس نراہے۔المطاعم طعام کی جمع ہے۔ کھانے۔ حین الدیل ذلت کے وقت تکسب تو کمائے کا ما صل کزے گا۔ الفِذُرُ قاف کے سرو سے ساتھ بمعنی بانڈی۔ جنع قدور۔ منتسب کھڑی ہو جاتی ہے۔ ترو جاتی ہے۔ القدر ، قاف کے فتر کے ساتھ جمعیٰ عزت و وقار۔ مخفوض خفض یَخفِض سے اسم منعول کامیز ہے۔ بہت ہو جانا۔ نانم میری روئی۔ افزود بڑھ کی۔ کاست مھٹ می بینوائی مفلس۔ بے سامانی۔ اس حکایت ہے میدیات معلوم ہوئی کہ اہل علم کو جا ہے کہ تنگد ستی اور پریشانی کی حالت میں مجھی شاوال و فرحال رہے ہ ۔ اور تھوڑی دوزی پر تناعت کرے۔اور سر دارول سے سوال نہ کرے،اس لئے کہ سر داروں سے سوال کر نااین کڑت وآبر وكو كنوانالور كلونا ب-حکابیت (۱۲) : درویشے راضرورتے پیش آمد سے گفت فلال نعمتے دار د کال وكرم نفسي شامل اگر برهاجت بنو واقف گردد جمانا كه در قضائے آل توتف ر داندار د گفت من اور اندانم گفت مئت ربهری تنم وستش گرفت تا بمنزل آل تخص در آور دیکے رادید لب فروہ شعہ و تندنشسته برگشت و سخن نگفت کسے ک رچ. کردی گفت عطائے اور ابلقائے او پخشید م۔ تر جمہ: ۔ایک فقیر کو کوئی ضرورت آپڑی۔ کی نے اس سے کہاکہ فلال آدی بہت دولت رکھتا ہے۔اوروا گا بھی ہے۔اگر تیری ضرورت پر وہ مطلع ہو تو یقین جان کہ اس کے بور اکرنے میں وہ دیرینہ کرے گا۔ا<sup>س فقیر۔</sup> کہا کہ میں تواس کو جاننا نہیں۔اس نے کہا میں تیری رہبری کروں گا۔اس کا ہاتھ پیڑا تا کہ اس مخض کے گھر تک پیونچادے ایک آدمی کو دیکھا کہ ہمونٹ لٹکائے ہوئے ہادر غصے میں بیٹھا ہواہے۔ فقیر واپس ہو گیااور ری سمیر سیٹھا ہواہے۔ ایک آدمی کو کیا ہوئے ہوئے ہے اور غصے میں بیٹھا ہواہے۔ فقیر واپس ہو گیااور ری سمیر سیار میں میں میں میں میں میں میں میں میٹھا ہواہے۔ فقیر واپس ہو گیااور میں میٹھا ہواہے۔ ند کی۔ کس نے اس سے کہا تو نے کیا کیا۔ فقیر نے کہا میں نے اس کی سخاوت کو اس کی ملا قات پر صدفتہ کر دیا۔

## قطعہ:۔ مبر حاجت بنز دیک ترشروی کہ ازخوئے بدش فرسودہ گردی اگر حاجت بری نزدِ کے بر کہ ازر دلیش بنقد آسودہ گردی

تر جمہ:۔(۱) کمی تیز مزاخ کے سامنے اپنی ضرورت لے کے نہ جا۔اس لئے کہ اس کی بُری عاوت ہے تجھے اُنگف ہوگی۔

برابر خوش ہو جائے۔

خل الفاظ و مطلب: - سم من دارد كال كافل نعت كى صفت واقع ب\_بهت دولت ركھتا ب\_واتف كردد مطلع بوجائے بہتا يقينا و قف كور تو اندار و جائز نہيں مطلع بوجائے بہتا يقينا و قف كور تو اندار و جائز نہيں مطلع بوجائے بہتا كم كروں گا۔ لب فرد بھت ہو وف لاكائے ہوئے تند نضم تيز مزاج لوگوں كی طرح بيٹها ہوا ہے۔ پر گفت فقير به ماجراد كي كرالئے پاؤں لوك كيا۔ لقاء الما قات مبر مت لے جار ترش روى تيز مزاج و رفت فقر اى وقت به سووه كردى فرود كردى تو لے جار أوليش اس كا چره و فقر اى وقت به سووه كردى آمود و بوجائے اس حكايت كا مطلب به ہے كه درويش اور فقر لوگوں كوكسى ايسے بخيل اور كنوس سے سوال نہيں كرنا چاہے جس كے مزاج التے ہوں اس لئے كہ اس سے روحانی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔

حکایت (۱۳): خشک سالے دراسکندریہ پدید آمد چنا نکہ عنان طافت درویشاں راز دست رفتہ بودو درہائے آسال برزمیں بستہ و فریاداہل زمین بآساں بیوستہ۔

ٹر جمہ:۔شہر اسکندر ریہ ٹیں ایک سال اس قدر قط سالی پیش آئی کہ طاقت کی باگ فقیروں کے ہاتھ سے جھوٹ ٹنی تھی۔اور آسان کے دروازے زمین پر بند ہوگئے تھے۔اور زمین والوں کی فریاد آسان سے مل گئی تھی۔

قطعه: نماند جانوراز وحش وطیر ومای و مور که بر فلک نشداز بیمر ادی افغانش عجب که دودِ دِل خلق جمع می نشود که ابر گرددوسیلاب دیده بارانش

تر جمہ: ۔(۱) دحش اور پر ندے۔ چیو تل اور مچھل میں سے کوئی جانور باقی ندر ہاتھا۔ کہ نامر اوی کی وجہ ہے اس کی فریاد آسان تک شہو نجی ہو۔

(۲) تعجب کی بات سے تھی کیہ محکوق کے ول کا دھوال جمع نہ ہو تا تھا۔ کہ بادل بن جائے اور آئکھوں کا سیلاب اس کی بارش ہو۔

قل الفاظ و مطلب: - خنگ قط-سالے ایک سال اسکندریہ ملک مصر میں ایک شہر کانام ہے جو اسکندر نے آباد کیا تھا۔ (بحوالہ حاشیہ گلستاں از مولانا عبد الباری) عنان میں کے سرہ کے ساتھ ۔ ہاگ۔ طاقت توت، مبر - درہائے درکی جمع ہے۔ بمعنی در دازے۔ فریاد آود بکا کرنا۔ اپنے دل کاور دکسی سے بیان کرنا۔ ہیوستہ بهاد گلستان سرت ارده کلسناه

اسم مفعول کامینہ ہے۔ ملاہوا ہونا۔ نماند نہ رہا۔ جانور یہ افظ جان جمعنی روٹ اور و کلمہ نسبت سے رہا ہونا و اللہ جاندار۔ و کیمن جنگلی جانور ، و حنی کی جمع ہے۔ طیر نے پر ندہ۔ جن طیور۔ مائی آ بھر ہونی کی جمع ہے۔ طیر نے پر ندہ۔ جن طیور۔ مائی آ بھر ہونی کے جونی فلک آ ہاں۔ ہم نافلاک۔ ابر باول۔ بارال بارش۔ مطلب ہے ہے کہ اس المرن ہوئی المراز اللہ محتی کہ فقیروں کے ہاتھ ہے مبر کی ہاگ ڈور چھوٹ مئی متھی۔ اور آ مان سے ایک ہوند ہارش ہم المراز اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہونی گئی تھیں۔ مرکز تجب کی بات ہے ہیں کہ آباد کی ہونی تھیں۔ اس کے کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ المراز اللہ میں تو مرد ہا تھی ہونی تھیں۔ اس کے کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ اللہ اللہ اللہ تعلی ہونی تھیں۔ اس کے کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعلی ہمی تبول نہیں ہور ہی تھیں۔ اس کے کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ اللہ اللہ اللہ تعلی ہمی تبول نہیں ہور ہی تھیں۔ اس کے کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعلی ہونی تو اس اللہ کہ ایک قطرہ ہمی ہار نہ اللہ اللہ اللہ تعلی ہونی تو اللہ و تیں تو ضرور یانی ہر ستا۔

در چنیں سالے نختے دوراز دوستال کہ سخن در وصفِاوٹر کِ اوب است نامی<sup>ا</sup> ار حضرت بزرگال وبطریق اہمال ازال در گذشتن ہم نشاید کہ طاکفہ کر بجز گوین<sub>دو</sub> تمل کنند بریں دوبیت اختصار کنیم کہ اندک دلیل بسیارے باشد ومُشنے نمونہ خروار<sub>ے۔</sub>

ترجمہ: ۔ایسے سخت سال میں کہ ایک ہجڑا دوستوں سے دور رہے کہ اس کی تعریف میں گفتگو کرناتہ کی اس ہے۔خصوصاً بڑے لوگوں کے دربار میں اور مہمل طور پراس کو جھوڑتا بھی نہیں چاہئے کہ ایک جماعت کئے وال کی عابری کاخیال کرے گی۔اس لئے ہم النادد شعروں پراکتفاء کرتے ہیں اس لئے کہ تھوڑا بہت کی دلیل ہوتی ہے اورا یک منھی بوری بوری کانمونہ ہوتی ہے۔

قطعه: تتری گریشد مخنث را تتری را دگر نباید کشت چند باشد چوجسر بغدادش آبِ در زیرو آ دمی بریشت

تر جمہہ: ۔(۱) تا تاری کا فراگر ہجڑے کومار ڈالے۔ تو قصاص میں تا تاری کومار نانہ جاہئے۔

بد نعلی کرنے والے اُس کی پشت پر اور ان کا آب منی اس کے پنجے بہتار ہتا ہے۔ وصف تعریف کرتا۔ رک اوب اوب چھوڑ ا۔ خاصۂ خاص طور پر عفرت ورگاہ در بار۔ اہمال بکار۔ از ال اس ہے۔ گذشتن چھوڑ اور نشاید خبیں چاہئے۔ بخر عربی لفظ ہے۔ عاج ہونا۔ انتشار کنیم اکتفاء کرتے ہیں۔ اندک تھوڑا۔ وکیل ببیارے بہت سارے کی دیل ۔ فروارے ایک گدھے کے برابر کا بوجو۔ ترک وونوں تاء کے فتح اور انوک کرو کے ساتھ۔ تا تار کا مخفف ہے۔ جو منسوب ہے تا تار کی طرف۔ جو ترکتان کا ایک شہر ہے۔ شخ کے زمانے میں یہال اسلام نہیں آیا تھا۔ اور یہال کے سب لوگ کا فرتے اور ان کے ہاتھ ہے اکثر سلمان اور مسلمانوں کے شہر تباہ ہوئے۔ شخایہ کہنا کہ کا فراگر مخت کو مار فران تا تاری شال تھے۔ شخایہ کہنا کہ کا فراگر مخت کو مار والی تو اس کو تصاص میں نہ مارتا چاہئے بر سبیل مزاج ہے نہ کہ تکم شر کی۔ (حاشیہ سمان اور تم مولانا میر البادی آئی) جسس عربی لفظ ہے۔ معنی ہیں بگی۔ آب ور زیر الی نے پائی اور اُس کی پہت پر لوگ۔ اس فرقا ہے اس جوٹ کے برے افعال کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ جسکو قدرے تفصیل ہے او پر ذکر کر دیا حمیا ہے۔

چنیں شخصے کہ یک طرف از نعت ِ او شنیدی دریں سال نعت ِ بیکراں داشت تنگدستال راسیم و زر دادے ومسافرال راشفر ہ نہادے گروہے در ویشال از جورِ فاقہ بطاقت رسیدہ بود ند آ ہنگ ِ دعوت او کردند ومشورت بمن آوردند سر از موافقت راز زم و گفتم۔

تر جمہ: ۔ایبا مخض جس کی پچھ تعریف تو نے سی اس سال میں بے حدد ولت رکھتا تھا۔ مفلسوں کورو پیے پییہ ویتا تھا۔ اور مُسافروں کے واسطے و سرّ خوان بچھا تا تھا۔ فقیروں کی ایک جماعت فاقہ کی تکلیف سے جان سے عاجز آگئی تھی۔ اس نے اسکی دعوت کاارادہ کیااور میرے پاس مشورہ کیلئے آیا میں نے اتفاق کرنے سے آنکار کر دیااور کہا۔

> گر بہ تختی بمیر داندر غار بندودست پیش سفلہ مدار ہے ہنر را بیج کس مشمار لاجور دو طلاست بر دیوار

نخور دشیر نیم خور دهٔ سگ تن به بیچا رگی و گر سنگی گرفریدول شود به نعمت دمٔلک

پر نیا ں و تع بر ناامل

تر جمیر: ۔ (۱) کہ شیر کتے کا حمو ٹانہیں کھا تا۔ اگر چہ غار میں سختی کی وجہ ہے مر بھی جائے۔

(۲) بھوک اور عاجزی میں جسم کو۔ر کھ اور کمینے کے سامنے ہاتھ نہ بھیلا۔

(س) اگر تعب ادر ملک میں فرید دی بھی ہو جائے۔ یہ ہنر کو پھر بھی کسی شار میں نہ لا۔

(4) پرنیان سیج ناال کے او برایسے ہیں۔ جیسا کہ لاجور و ( نیلم )اور سوناو یوار پر ہو۔

بهار گلستان ۲۲۸ شرح اُردوگلستان

احل الفاظ و مطلب الم تجنیں شخصے ایسا محفق ایسا محفق ایسا محفق طرف ایک حمد نفت تعرایش الفاظ و مطلب الم تجنیں شخصے ایسا مخفق المبادے کھانا کھلا تا مناوت کرتا۔ گروہے ایم المبادی جور ظلم و شم شورہ کرتا۔ موافقت الفال کرنا۔ باززدم بین نے الکار کرویا۔ نخورہ فہر المبادی تیم خوردہ کی خورہ کی گئے خورہ کی ایقید۔ یعنی جمونا۔ میرد مرجاتے ہیں۔ بُنہ نہاوان سے المرکا کا الم بہر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کے ساتھ ای طرح فاہ اور داوی کے کر و کی بارے بی باب اول میں باب اور میں کے بارے بی باب اول میں باب اور ایک تام ہیں لاجورہ ایک بین باب و ایک تام ہیں لاجورہ ایک بین کی بروں کے تام ہیں لاجورہ ایک بین کی بین و کے احسان کا بوجورہ ایک بین کی بینوں کے احسان کا بوجورہ بین کی کینوں کے احسان کا بوجور میں کی باب کا حد در بینی کینوں کے احسان کا بوجور میں باب کا حد در بینی کینوں کے احسان کا بوجور میں کی کو اور میں کین کینوں کے احسان کا بوجور میں باب کے ایک بادر عزیت نفس کے خلاف کوئی جزیرہ اشت نہیں کر سکتے۔ (بہاد سنال)

حکایت (۱۴): حاتم طانی را گفتنداز خود بزرگ ہمت تر در جہال دیدہ یا آئنیہ م گفت بلے روزے چہل شتر قربان کر دہ بودم امر ائے عرب رایس بگوشہ صحر ائے بحاجتے بروں رفتہ بودم خار کشے را دیدم پشتہ خار فراہم آور دہ گفتمش بمہمان حاتم چرانروی کہ خلقے بر ساطِ او کرد آندہ اندگفت۔

تر جمہ : ۔ حاتم طائی ہے لو گول نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت دیا ہیں گئی کو دیکھا ہے! ہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک د ن چالیس او ث میں نے قربان کئے تنے عرب کے رئیسوں کی دعوت کے لئے اور میں جنگل کے ایک گوشہ میں اس د ان کی ضرورت سے گیا تھا۔ میں نے ایک لکڑ ہارے کو دیکھا کہ اس نے لکڑ ہول کا سخر جن کئے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا جاتم کی مہمانی میں کیوں نہیں گیا کہ ایک مخلوق اس کے دستر خوال ایر جمع ہوئی ہے۔ اس لکڑ ہائے نے کہا۔

فرد سے ہر کہ نان از عمل خولیش خور و مِنت حاتم طائی نبر د رمجمہ: ۔جو مخص این کمائی ہے روٹی کھاتا ہے۔ووجاتم طائی کاحمان نیس اٹھاتا ہے۔

## انصاف دادم که من اورابهمت وجوانمر دی بیش از خو د دیرم به

میں نے انسان کیا کہ میں نے اس کواہتے آپ ہے ہمت والاادرجوائر دویکھا ہے۔ حل الفاظ و مطلب: - جاتم طائی قبیلہ بی طی کامشہور تنی گذرا ہے۔ بزرگ ہمت بلند ہت۔ لجے ا<sup>ال</sup> روزے ایک دن۔ چہل شتر عیالیس اونٹ۔ امرائے عرب عرب کے سر دار۔ اُمراء۔ امیر کی بُٹ ہے۔ مثل یں رئیس وسر دار۔ صنر اے بینگل۔ نتائے کی ضرورت ہے۔ نار آئی ایک لکز ہارا ہے ۔ نفر۔ 11 ویتر نوان۔ عمل خولیش اپنی محنت و سر دور کی۔ نبر و شہیں اٹھا تاہے، نہیں لے جاتا ہے۔ اُدر اس کو۔ ڈیٹ از نود اپنے سے زیاد و۔ اس حکایت کا خلاصہ رہے کہ اپنے دست و ہاز دکی کمائی میں اصل شرافت ہے۔

حکایت (۱۵): موی علیه السلام درویشے دادید از بر ہنگی بریگ اندر شدہ گفت اے موسی دعاکن تاخدائے عزوجل مراکفانے دہدکہ از بیطا تی بجال آمدم موسی دعا کرد و برفت بہن از چند روزے کہ باز آمد از مناجات مراورادید گرفتار وظلے انبوہ بردے گرد آمد ہ گفت ایں چہ حالت ست گفتند خمر خوردہ وعربدہ کردہ (وکے راکشتہ اکنول بقصاص فر مودہ اند۔

ز جمہ:۔ موئی علیہ السلام نے ایک در دلیش کو دیکھا نظے ہونے کی دجہ سے ریت میں کھئساہوا تھا۔ کہاا ہے موگ دعاہ کر کہ خدائے بزرگ دبر ترجمجے گزر بسر کے لائق عطاء فرمائے کیونکہ کمزوری کی دجہ سے جان سے عاجز آگیا ہوں، موٹی علیہ السلام نے دعاء کی اور بچلے گئے پھر چند دنوں کے بعد جب واپس آئے تو نقیر کو دیکھا کہ گر فقار ہے۔اورلوگوں کی بھیٹر اس کے گر دبھع ہے موٹی نے کہا یہ کیابات ہے لوگوں نے کہااس نے شراب بی اور لڑائی کی اور کسی کو قتل کرڈ الا۔اب تصاص کا تھم ہواہے۔

قطعه: - گربه مسکیل اگر پرداشته تخم کُنُجِشك ازجهال برداشته چی کس راگر دخود نگذاشته این دو شاخ گادگر خرداشته

ترجمہ: ۔ (۱) غریب لمی اگر پرر کھتی۔ تو چڑیوں کی نسل کو دنیا سے اٹھادی ۔ (۲) کسی آو می کوایئے یاس باقی نہ چھوڑ تا۔ یہ بمل کے دوسینگ اگر گدھے رکھتے۔

شعر: عاجز باشد که دست قونت یا بد برخیز دودست عاجزال برتابد

ر جمد: - دوعاج جمس كوقدرت بوجاتى ب وواثختاب اورعاج ول كي باته مروز تاب-

وَلُو بَسَطَ اللهُ الرزق لِعِبادِهِ لَبَغُوافِي الأرضِ

ر رجمہ: ۔اور اگر اللہ تعالیٰ رز آ کواپنے بندوں کے لئے کشادہ فرمادیتا تو وہ یقیناز میں میں بغاوت بھیلاد ہے۔

شعر: مَاذااَخاصَك يا مغرُّورُ فِي الخَطرِ حتَّىٰ هَلَكَ فَلَيتَ النَّملُ لَم تَطَرِ رُجمہ: کس چزنے اے سنرور تجمے تعرب میں ڈال دیا۔ یبال تک کہ تو ہلاک ہو کیاکا ٹن چیو نی ندازلی۔

میرات س چیزے اے سمرور ہے مقرعہ بی داروی میں میں خوا ہد بضر و رت سرش علم:۔ سفلہ چو جاہ آبد وسیم و زرش سیلی خوا ہد بضر و رت سرش آل نشنیدی کہ فلا**0**طول چہ گفت موریماں بہ کہ نیا شدیرش تر ہمہ کہ میں نے ایک دیباتی کو شہر بھر و کے بوہریوں کی ہماءت میں دیکھا کہ دہ تھے بیان کررہاتھا۔ کہ میں ایک و ثت بنگل میں داستہ بھول محیاتھااور تو شد مقررہ ہے کوئی چیز میرے پاس باتی نہ رہی تھی میں نے دل ہلاکت پرر کھا کہ اوپائک مو تیوں سے بھری ہو ئی تھیلی پا گیا میں مجھی اس لذت اور خوش کو نہیں بھولوں گا کہ میں نے بیا سمجھا کہ (یہ ) نصفے ہوئے گیہوں ہیں پھر اس ٹامیدی اور تکنی کو فراموش نہیں کروں گا کہ جب معلوم کر لیا کہ یہ گیہوں نہیں بنکہ سے موتی ہیں۔

قطعہ:۔ در بیابانِ خشک دریگر وال تشندرادر دہاں چہ دُر چہ صدف مردِ بے توشہ کاو فآوزیا ہے بر کمر بندِ اوچہ زرجہ خزف

ترجمہ :۔ (۱) خنگ جنگل اور اڑتی ہوئی ریت میں \_ پیاہے کے منہ میں سیپ اور موتی برابر ہیں۔

(۲) مر دبغیر توشہ کے جوعاجز ہو کر گر گیا۔اس کے کمربند میں روپیہاور تھیکر ابرابرہے۔

را بہ مروبیر وسے بوع بر ہو سر سے اور بال سے مربد کی وحدت ہے مرکب ہے۔ یعن دیماتی۔ اور اعراب علی الفاظ و مطلب :۔ اعرابی یہ لفظ اعراب اور کی وحدت ہے مرکب ہے۔ یعن دیماتی۔ اور اعراب عرب کا اس قوم کو کہتے ہیں جو جنگل میں بودوباش رکھتے ہیں۔ دیدم میں نے دیکھا۔ بھرہ ایک شہر کانام ہے۔ راہ اعلی سے مردہ بودم راستہ بھول گیا تھا۔ زاد معینے مقررہ توشہ۔ چیزے کوئی چیز۔ نماند تبیں رہی تھی۔ ناگاہ اعلی دیا کی سے سے معلی یا تھا۔ زاد معینے مقر ایریٹ موتی۔ ذوق شوق۔ شادی خوشی۔ فراموش علم نہ بھولوں گا۔ پنداشتم میں نے معلوم کرلیا۔ گندم گیہوں۔ بریاں بھنے ہوئے۔ ریگ دوال بادیک ترین دیت جو بواے از جاتی ہو۔ تشد یہ بیاسا۔ چہ یہال دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو مر تبہ آیا ہے۔ اور باب اول ہیں سے تاعدہ گذر گیا ہے کہ جب چہ دو میں مرد نہ ہو تو تشد و تب ہو تا ہے۔ وکر مقد اصلی سمجھنا سر اس جہالت و ناوانی ہے۔ بیکہ روپ ہو تب جب کہ دو بیت ہو تب جب کہ دو بیت ہو تا دو بیت ہو تو بیت ہو تا دو ب

جكايت (١٤) : \_ يكے از عرب دربيا بانے از غايت تشنگی ميگفت \_

تر جمیہ: ۔ایک مخص عرب کے ایک جنگل میں بے انتہاء پیاس کی دجہ سے کہہ رہاتھا۔

م: - یالیتَ قَبلَ مَنِیَّتی یَوماً اَفورُ بِمُنْیَتِی
 نَهر تَلاطم رُکبَتِی وَاظُلُ اَملا ُ قِربَتِی

ترجمہ: ۔(۱)اے کاش میں اپنے مرنے سے پہلے۔ایک روزاینی مُر اد کو کامیاب ہو جاتا۔

(r) بعنی ایک نبر ہوتی موجیس مارتی ہوئی میر کے گھنوں تک۔اور میں اس سے اپنی مشک بھر لیتا۔ حل الفاظ و مطلب : \_ عرب ملک عرب کے رہنے دالے۔ غایت بے انتہاء۔ تشکی پیاس۔یا حرف ندا

بشوح اددو كلسناد حفاد گئستان ے۔ بمونی اے۔ ریت حروف مشہ ہا انعمل میں ہے ہے۔ معنی ہیں۔ کا ش۔ سے لفظ آر زواور تمنا ہے گئے آ یں من سے بیان ہوں ہے۔ سنگہ یہ جمع قراب نے شعر کا حاصل میہ ہے کہ وہ تمناکر رہاہے کہ کاش موت سے پہلے میر کا آرزو کی ہمکیل ہو جاسئہ یہ ے برزویہ ہے کہ ایک نہر ہواور اس میں تمشنوں تک یاتی ہواور اس سے میں اپنامشکیز ہ اطمینان سے مجر لیا کروں۔ ه کایت (۱۸) همچنال در ویشے در قاع بسیط هم ش**ر**ه و قوّت و قو تش نما نده در سر چند داشت بسیار بگردید ره بجائے نبر دلیل به سختی ملاک شد طاکفه برسید ندور ر مہادید ندش بیش روئے نہادہ و برخاک بنشتہ۔ س تر جمیه: به ای طرح ایک در دلیش ایک چینیل کشاده میدا**ن میں راسته مجو**ل گیا تھا۔ ادر طافت اور تو نیز اس کے یو <u>کی -اس کے درہم کودیکھا کہ اس کے منہ کے سامنے ریکھے تتھے۔اور فاک پر</u> لکھا تھا۔

یاس نهیں رہا۔ چند در ہم وہ رکھتا تھا۔ بہت مچرااور کسی جگہ نہیں **بہو نجا۔ بس** سختی اٹھا کر مرحمیا۔ ایک جہا ہ<sub>ت وہل</sub>

قطعہ:۔ گرہمہ زرِ جعفری دارد مردِ بے توشہ بر تگیر د کام شلغم پخته به که نقرهٔ خام دربيابال فقير سوخته را

تر جمیہ: ۔ (۱)اگرچہ تمام کا تمام خالص سونار کھتا ہو۔ گربے توشہ آدمی قدم نہ اٹھائے۔

(۲) جنگل میں (بھوک کی آگ) ہے جلے ہوئے نقیر کے لئے۔ یکے ہوئے شکیم بہتر ہیں خالص جاندی ہے۔ حل الفاظ و مطلب : \_ بمجنال ای طرح \_ قاع چنیل میدان ـ بسیط کشاده به قاع کی صفت واقع ہے \_ گم ند . زر جعفر ک<sup>ی جعف</sup>ر ایک کمیاگر کانام تھا۔ جس کا بنایا ہو اسونانہایت کھر ااور خالص ہو تا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ جعفر ہر کی کی طرف منسوب ہے کہ اس کے تکم سے تمام کھوٹے سونے کو خالص کیا گیا۔گام ن سے بمعنیٰ قدم۔ موخۃ جا موائقرہ چاندی کاڈلا۔ خام خالص۔ اس شعر کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ انسان کے پاس خالص سونا کا فی مندار میں موجود ہو لیکن دانائی اور عقملمندی کی بات ہے ہے کہ بغیر توشہ کے آدی کوسفر کے لئے قدم نہ اٹھا تا چا ؟ اس لئے کہ خٹک جنگلات کے سفر میں توشہ ہی کام دیتا ہے۔ روپیہے پیسہ کام نہیں آسکتا۔ اس حکایت کا مطلب وی ہے جوشعر ہے آپ کو معلوم ہو گیا۔

حکایت (۱۹): په هر گزاز دورِ زمال ننالیده ام ور دی از گردش لیام در جم عکشید د مرو قتیکہ پایم برہنہ بود واستطاعت پای پوشے نداشتم ہجامع کو فید در آمدم دلتنگ کج رادیدم ک<u>ہ پای نداشت سیاس نعمت حق بجای</u> آور دم و بریے گفشی صبر کر دم۔ ر

ترجمہ:۔ ہر گر دنیا کی گروش سے میں رویا نہیں ہوں۔ اور زمانہ کے مصائب سے تبھی منھ نہیں بگاڑا۔ مگر ایک وقت میں جبکہ میرے پاؤل نگلے تنے ۔اور میں جو تہ (خرید نے ) کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں کو فہ کی جامع مسجد میں آیار نجیدہ دل تھا۔ میں نے ایک آومی کودیکھا کہ پاؤل ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر خدا کی نعمت کا شکر اوا کما۔ اور جو نذنہ ہونے پر میں نے صبر کیا۔

## قطعه: مرغِ بریال چشمِ مردم سیر همتراز برگِ تره برخوان ست وانکه رادستگاه وقدرت نیست شلغم پخته مرغِ بریان ست

رجمہ: (۱) کھناہوامر غیب بھرے ہوئے کی نگاہ یں۔ ساگ کے بقول سے بھی دستر خوان پر کم معلوم ہو تا ہے۔

(۲) اور جس محض میں طانت اور قدرت نہیں ہے۔ اس کے لئے پکاہوا شاہم بھناہوامر غ ہے۔

عل الفاظ و مطلب :۔ دَورِ زَمَاں زَمانے کی گروش ننا لیدہ ام میں نہیں رویا۔ روئ چرہ و و تشکیہ اس

وت جبہ ۔ بایم میرے باؤں ۔ استظامت پائی ہوشی جو تہ پہننے کی طافت۔ نداشتم میں نہیں رکھتا تھا۔ بجامع اوفہ کو جامع مبحد میں ۔ سپاس سین اول کے کسرہ کے ساتھ ، معنی ہیں شکریہ۔ شکر گذاری سپاس نعت اس میں تو تو تو تا تا کی نوٹ تالی کی نوٹ کا شکر اوا کیا ۔ بہ کفش التی بغیر جونہ کے میں نے میر کیا۔ مرغ بریاں بھناہوامرغ ۔ چشم مردم آدی کی تو تو کہ اوا محض ۔ برگ بتا۔ ترہ تا میں فتہ کے ساتھ بمعنی ساگ ۔ سبزی ۔ مرزم زوان ۔ بختہ یکا ہوا۔

مردم آدی کی آئی۔ سنیں بیٹ بھر اہوا محض ۔ برگ بتا۔ ترہ تا میں کو تھ کے ساتھ بمعنی ساگ ۔ سبزی ۔ فران دستر خوان ۔ بختہ یکا ہوا۔

اس حکایت ہے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو جاہئے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کم درجہ آدمیوں پر نظر کرے اس لئے کہ ایسا کرنے ہے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔اور ہر حال میں حق تعالیٰ کاشکراواکر نا جاہئے۔ نیز اس سے رہے بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر بھوک نہ ہو تو کھانانہ کھانا جاہئے۔

اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھوک ہو تو نیکا ہوا شکجم بھی بھنے ہوئے مرغ کا سرادیتا ہے اور اگر بھوک نہ ہو تو بہترین بھنا ہوا سرغ بھی اچھا نہیں لگتااور ایسامعلوم ہو تاہے کہ ساگ سبز ک کھارہے ہیں۔

حکایت (۲۰) به یکی از ملوک باستے چند خاصال در شکار گاہے بر مستال از عمارت در افقاد ند تاشب در آمد خانہ کر ہتھانے را دید ند ملک گفت شب آنجار دیم تاز حمت بسر ما ناشد یکے از وزرا گفت لائق قدر بلند پاد شاہال نباشد بخانه کر ہتھانے رکیک التجاکر دن ہم اینجا خیمہ بر نیم و آتش افر وزیم و ہتھال را خبر شد ما حضرے که داشت تر تنیب کر دو پیش آور دوز مین بوسید و گفت قدر بلند سلطال بدیں قدر نازل نشدے دلیکن نخواستند که قدر دہتان بلند شود سلطان را محن گفتن او مطبوع آمد شبا تگہ بمنزل او نقل کر د ند بامدادش فیر دہتا د نعمت فر مود شنید ندش که قدے چند در رکاب سلطان بود و می گفت۔

كلا<u>ه</u> گوشهُ دہقان بآ ناب رسید كه سابی<sub>ه</sub> برس<u>ش انداخت چونتوسلطان</u>

تر جمیہ:۔(۱) بادشاہ کی خزے اور مرتبہ سے کوئی چیز کم نہ ہوئی۔ایک دیہاتی کے مکان کی طرف توجہ کرنے ہے۔ (r) دیبالی کون کا کوشہ آفاب کی بلندی پر پہونے حمیان جبکہ تجھ جیسے بادشاہ نے اس کے سر پر سماریہ ڈالا۔ حل الفاظ و مطلب : \_ شکار گاہ شکاری کی جگہ \_ زمستان جاڑے کاموسم \_عمارت آبادی \_ افتاد ند جاپڑے. خانه المبتالي اليك ويباتي كا تحربه تدربلند مركب توصفي ب- بلند مرجبه زحت تكيف- ركك ذلیل التجاکرون درخواست کرنا۔ خوشامد کرنا۔ اینجا خیمہ اس جگہ خیمہ۔ وسی تش افروزیم ہم آگ جلائی گے، روش کریں گے۔ وہتاں ویباتی۔ ماحضر جو حاضر ہو۔ یا جو پچھے سامنے موجود ہو۔ تر شیب کرو تیار کیا۔وہیں آور د اور سامنے لایا۔ وزیمن بوسید اور زمین کو بوسہ دیا۔ بدیں اصل میں بایں تھا۔ باء کی وجہ سے اسم اشارہ کا جزا وال ہے بدل کیا۔ قدر نازل نفدے مرتبہ نہ گھٹ تا۔ نازل نیجاورجہ ۔ بہت مرتبہ۔ مطبوع جو چیز طبیعت کم موافق ہو۔شائکہ ای رات۔خلعت خاو کے سرہ اور فتہ کے ساتھ۔ دہ مفتر اور عمدہ کباس جو بادشاہ اور امراع کا طرف ہے <u>سی کوریا جائے اس میں کم ہے کم تین چیزیں ہوتی ہیں۔(ا) گیڑی(۲) جامہ (۳) پڑکا۔</u> شوکت الفا<sup>ن</sup>

متوجه ونار كلاو موشئه بيداصل من كوشئه كلاه ب- أولى كالموشد جول تو سلطال تجه جيسے بادشاه-اس حکایت کا مطلب میہ ہے کہ صاحب دولت او گوں کو غریبوں کی دلداری کرنی چاہیے اور شل سر ذاكت سے مجمی آشدار مناحات،

. حکایت (۲۱) : گدائے مؤل را حکایت کنند که نعمتے وَافِر اندوخنه بود کیجالا پادشاہاں کفتش ہمی نمایند کہ مالِ بیکرال داری ومارا مہمتیست اگر ہبرنے ا<sup>زال</sup> د شگیری کنی چول ارتفاع بر سد و فاکر دہ شود و شکر گفتہ آید گفت اے خداو ندرونے

رِ بِن لا ئَقِ قَدْرِ بِزِر گُوارِ بِادشاہ نباشد دست بمالِ چوں منِ گدائے آلودہ کردن کہ جو جبگدائی فراہم آور دہام گفت غم نیست کہ بکافر مید ہم کہ النجبیشی و لِلْخبیشین۔

ر جمہ : ۔ ایک بھیک ما نگنے والے فقیر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے بردی دولت بھے کرلی تھی۔ باد شاہوں بھی ہے ایک نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ تو بہت مال ودولت رکھتا ہے، اور ہمیں ایک سخت مُہم آپری ہیں۔ ایک تھوڑے سے مال سے اس میں تو ہدو کرے توجب آ ہدنی و صول ہوگی توادا کر دیا جائے گا۔ اور شکر بیدادا کیا ہے۔ اگر تھوڑے سے مال سے اس میں تو ہدو کرے توجب آ ہدنی و صول ہوگی توادا کر دیا جائے گا۔ اور شکر بیدادا کیا ہائے گا۔ فقیر کے بائے گا۔ ایک باد شاہ کی قدر اور شان کے لا کتی تہیں ہوج کہ بھے جیسے فقیر کے بال میں ایک ایک جو میں نے بھیک مانگ کر اسٹھا کیا ہے۔ باد شاہ نے کہا کہ کوئی حرج بیں بی میں (ریال) ایک کا فرکووو نگا۔ کیول کہ ناپاک چیزیں ناپاکول کے لئے ہوتی ہیں۔

شعر ﴿ گر آب جاہِ نصرانی نہ پاک ست جہودِ مروہ می شوئی چہ باک ست

تر جمہ: ۔اگر عیسائیوں کے کویں کاپائی ناپاک ہے۔ تو یہودی مر دہ کو عسل دیتاہے تو کیاخوف ہے۔

شَعرَ قَالُوا عَجِينُ الْكِلْسِ لَيْسَ بِطَاهِرِ قُلْنَا نَسُدُّ بِهِ شُقُوقَ الْمَبِرَزِ

ر جمہ: او گوں نے کہا چونے کا خمیر پاک نہیں ہو تا۔ ہم نے کہا ہم اس سے بیت الخلاء کی درزیں (شگافیں) بند ار سے

اربی ہے۔

شنیدم که سر از فرمانِ مُلِک باز زد و فجت آوردن گرفت و شوخ چشمی کردن رئلِک بفر مود تامضمونِ خطاب رااز دے برجرو تو پخ مخلص کرد ند۔

ترجمہ:۔ میں نے سنا ہے کہ باد شاہ کے تھم سے سر تابی کی اور دلیل بیش کرنے لگا اور گستاخی کرنی شروع کی۔ اد ثاوینے تھم دیا کہ تھم کا مضمون (بیعنی مال کو) اس سے زبرد ستی اور ڈراد ھرکا کرلے لیں۔

> متنوی:۔ بہ لطافت چو ہر نیاید کار سر بہ بیحر متی کشد ناجار ہر کہ برخویشتن مجشایہ گرنہ بخشد برد کیے شاید

ار جمعہ نہ (۱)جب زمی سے کام نہیں نکلیا۔ تو مجبورائے عزتی کے ساتھ سر (کے بال) کھنچے جاتے ہیں۔ (۱)د) کی مدر بخشف نہ میں سے کام نہیں نکلیا۔ تو مجبورائے عزتی کے ساتھ سر کے بال کھنچے جاتے ہیں۔

(۱) جرکوئی اپنے او پر بخشش نہیں کرتا۔ اگر اس پر کوئی بخشش نہیں کرتا تو نھیک ہے۔
ان الفاظ و مطلب : یہ تموائے ایک فقیر ۔ سول کڑت سے سوال کرنے والا۔ حکایت کنند قصہ بیان السفاظ و مطلب : یہ تموائے ایک فقیر ۔ سول کڑت سے سوال کر و والا۔ حکایت کنند قصہ بیان السفاظ ترین دورار تفاع آمدنی ۔ وفا کردہ شود ادا السفی میں السفی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ، کوئی حرج نہیں ۔ بکافر کافر کو۔
انگس کر ۔ فراہم آوردہ ام میں نے جمع کیا ہے ۔ تم عیست کوئی پرواہ نہیں ہے ، کوئی حرج نہیں ۔ بکافر کافر کو۔

سیاد گلستان

المحیوت ہے ملے کے لئے ہے۔ المعبیطات الغ ندی گور تمی اُرے مردول کے لئے مراز کلستان

المحیوت ہے مل کے کوی کایانی۔ یاک خوف ڈر۔ تھین کو ندھا ہوا آثا۔ خیر بریاں مطاقہ میں گاری ہے انتقال شق کی کئی ہے۔

معنی ہے البقس چا۔ لیس بطاهو پاک نہیں ہے۔ ندشد بند کردیں گے۔ شقوق شق کی کئی ہے۔

معنی ہے البقس چا۔ لیس بطاهو پاک نہیں ہے۔ ندشد بند کردیں گے۔ شقوق شق کی کئی ہے۔

معنی ہے البقس چا۔ لیس بطاهو پاک نہیں ہے۔ ندشد بحت ولیل۔ شوخ چھی ہے دیان مسلم کی کئی ہے۔

معنی ہے دورائی وادن ایک ہے طافت زی ہے۔ کار کام ہے جرمتی ہے عزق ہوتی ہوتی ال ترکی کے مال دے کر عزت محفوظ ہوتی ہوتی ہا تو قوال ترکی کی اگر کی جگہ مال دے کر عزت محفوظ ہوتی ہوتی مال ترکی کے جس کواگر شدیا جائے تو دوز پرد کی چھین لے گاتی تو الرکی کی ہے۔

عابت ورائر گوئی ایباز پردست مال طلب کرے کہ جس کواگر شدیا جائے تو دوز پرد کی چھین لے گاتی تو ارائی ہے۔

عابت ورائر گوئی ایباز پردست مال طلب کرے کہ جس کواگر شدیا جائے تو دوز پرد کی چھین لے گاتی تو ارائی ہے۔

کایت (۲۲) بازرگانے رادیدم کہ صدو پنجاہ شر بار داشت و چہل بندہ و خدر گا ہے در جزیرہ کیش مرا بحجر ہ خویش بردہمہ شب نیار میداز سخبائے پریشاں گفتن کر فلاں امبارم بتر کستان است و فلاں اجناعت بہند وستال وایں قبالہ کفلاں زمین است و فلاں چیز رافلاں کس ضمین ست و گاہ گفتے کہ خاطر اسکندریہ دارم کہ ہوائے خوٹر ست بازگفتے نہ کہ دریائے مغرب مشوش ست سعدیا سفرے دیگر در پیش ست اگر آل کردہ شود بقیت عمر خوایش بگوش بنشینم و قناعت کئم گفتم آل کدام سفر ست گفت گوگر دیاری خواہم بردن بچین کہ شنیدم کہ قیمتے عظیم دارد و کاسہ کھینی بروم آرم ود بائے روئی ہند و پولاد ہندی بحلب و آبگینہ حلبی بہ یمن و بردیمانی بیارس واز ال لیم ترک سفر کئم و بحد کانے بنشینم انصاف ازیں ماخولیا چنداں فروگفت کہ پیش طات گفتش نماند گفت اے سعدی تو ہم شختے بگوی از انہاکہ دیدہ و شنیدہ گفتم۔

ترجمہ نے میں نے ایک سوداگر کودیکھا کہ ایکسوپیاس اونٹ سامان کے رکھتا تھااور جالیس غلام اور خدشگارا کیا ۔ الت دہ تنزیرۃ کیش میں جھے اپنے کمرو میں لے گیا۔ رات بحر آرام نہیں کیا، بہتی بہتی بہتی یا تیں کر تارہا کہ میرافلا ڈھر (سامان) ترکستان میں ہے ، اور فلاں او فجی ہند وستان میں ہے ، اور یہ فلاں زمین کی دستاویز ہے ، اور فلاں فجا فلاں آدی ضام ن ہے اور بھی کہتا کہ اسکندریہ کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہاں کی آب وہواا جھی ہے بھر کہتا نہیں الا کے کہ دریائے مغرب میں طفیانی ہے۔ پھر کہتا ہے سعد کیا کہ دوسر اسفر در پیش ہے۔ اگر وہ بھی کر لیاجائے فوائی میں ہوجاؤں گا اور قناعت کر اوں گا۔ میں نے کہاوہ کون ساسفر ہے ؟ اس سوداگر نے کہا ایالہ میں میں بھاؤں ہے۔ اور وہاں ہے چنی پالے دو ا المان الم

یوباتا ہے جس کاکو اُن کنارہ نہیں ہوتا۔ دکایت (۲۳): مالد اربے راشنید م کہ بہ بخل اندر چنال معروف بود کہ حاتم طائی در کرم ظاہر حالش بہ نعمت دنیا آراستہ و جسّت نفس جبتی ہمچنال دروے متمکن تاہجائے رسید کہ نانے از دست بجانے نداوے و گر بہ ابو ہر بری ڈرابہ لقمہ متواختے وسک اصحاب کمف رااستخوانے نینداختے فی الجملہ خانہ اور اکس ندیدے در کشادہ دسفرہ کا دراسر۔ الجمہ اسین نے ایک الدار کو سنا ہے کہ بخیل میں اتنا ہی معروف و مشہور تھا جننا حاتم طائی سخادت میں اس کی ناہری حالت دنیا کی فعتوں ہے آراستہ تھی۔ اور پیدائشی خصلت کا کمینہ بن اس طرح اس کے اندر بر قرار تھا

شنت أردوكليه بهاد گلستان مالت ببال تک پیرنج می تقی کہ جان کے بدلدایک رونی ہاتھ سے نہ دیناابو ہریز ہی کی کی کواکیک اقر مالت ببال تک پیرنج می تقی کہ جان کے بدلدایک رونی ہاتھ سے انہو ہریز ہی گئی کواکیک اقرار سے آرو مالت یبان تک پیوع کئی می که جان ہے ہو تہ اور اللہ عاصل کلام ہیہ ہے کہ اس کے گفر کاور واڑ و اللہ اللہ اللہ اللہ را جہ اور اسی ف کمف کے کئے کو ایک بٹری بھی نہ ڈالٹا۔ حاصل کلام ہیہ ہے کہ اس کے گفر کاور واڑ و اللہ اللہ اللہ ا راجہ اور اسی ف کمف کے کئے کو ایک بٹری سے م ويكمآ ادرام كادستر خوان كحلاموا كوئى ندويكمآب ریکا۔ اور اس کادسر خوان علا ہوا ہوں۔ ریسات بیت : ورولیش بجر بوئے طعاش نشدیدے مرغ از ہے نان خور ولنا اور بر بر بیت : ورولیش بجر بوئے طعاش نشدیدے مرغ اس کے کھانا کھانے کے بعد ریزونہ وی بیٹر سر رہے۔ رور س مرر میں ہے۔ ترجمہ: ۔ فقیراس کے تعانے کی ہو کے سوانہ سو نکھا تھا۔ مرغ اس کے کھاٹا کھانے کے بعد ریزونہ پرتا ترا نندم که بدریاے مغرب اندر راہِ مصر پیش گرفته بود و خیالِ فرعونی در ہر یہ شنیدم که بدریاے مغرب اندر راہِ مصر پیش گرفته بود و خیالِ فرعونی در ہر یہ راذا ادر کهٔ الغرق بادے مخالف بہتی بر آمد چنا نکہ گویند۔ ر سے معرف نے سامے کہ اس نے مغربی سمندر سے مصر کاراستہ اختیار کیا تھااور فرعونی خیااات اس سیرون ترجمہ ایسیں نے سامے کہ اس نے مغربی سمندر سے مصر کاراستہ اختیار کیا تھااور فرعونی خیااات اس سیرون یں تھے یہاں تک کے ڈویے نے اس کویالیا کشتی کے مخالف ہوا چلنے گلی جیساکہ کہتے ہیں۔ فرد باطبع ملولت چه کند دل که نساز و شرّ طه بهمه وقتے نبود لا ئق سی ر ر جمہ: ۔ول تبری رنجیدہ طبیعت کے سامنے موانقت نہ کرے تو کیا کرے۔اس لئے کہ ہر وقت ہوا کئے موافق نہیں ہوتی۔ دست بدعاً بر آورد وفرياد بيفائده خواندن گرفت فإذا دَ كِبُوافِي الفُللَ ردعوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تر جمہ: ۔ دعاء کے لئے ہاتھ اٹھایااور بے فائدہ فریاد کرنی شروع کی۔ پھر جب تحشق میں سوار ہوتے ہیں آدیا ن میں اللہ کو گویا کہ خالص کرنے والے میں اللہ کے لئے وین کو۔ [شعر 🗝 دست ِ تضرع چه سود بندهٔ مختاج را 💎 وقت ِ دعا بر خداد قت ِ کرم در <sup>اِفل</sup> تر بیختر میں ایک ایسے وعاکے لئے اٹھانے ہے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وعا کے وقت خدا کو پیکارتے ہیں اور کرا کے وقت بغل میں ہاتھ دیا لیتے ہیں۔ اززروسيم راهة برسال ﴿ خُويشتن بَم تُمتّع برُّكيرٍ ﴾ دانگهای خانه کز توخوامد ماند شخصتے از سیم و خشتے از زرگیر ترجمه: -(۱)سونے چاندی سے دوسرول کو آرام پہونچا۔اوراپنے آپ بھی فائدہ اٹھا۔ (r) اور جس وقت مید گھر تھے سے چھوٹ جائے گا،اور مینیں رہ جائے گا۔ جا ہے ایک جاندی کی این سے لکو ایک سونے کیا۔

عصب ہے ہے کہ دنیا گا مکان بالیقین تھے جیوڑ تا پڑے گاخوا ہ تونے سونے اور جاندی کی اینٹوں ہی ہے اسکو کیول تہ او بادے دبیر سفاے یہ ہے معاہد نیز رق کی البیص می معاد احد السر ہوسلہ سکر است

آور دواند که در مصرا قارب در ولیش داشت بعداز ملاک و سے به بقیّت مالی و سے تو نوبشد ند جام مائے کمبن بمر گ او بدرید ند وخوز میاطی بعوض آل ببرید ند بهدرال بفته یئے رادید م از ایشال بریاد پائے سوار روال وغلام پری پیکر در پے اور وال۔

بسر ائے قبیلہ ؑ و پیو ند دار ٹال راز مرگے خویشاوند

ردسميراث تخت تربودے



ارجمہ: ۔ (۱) جب چیچے ہے جان لینے والاو کن اتا ہے۔ لو موت دور کے دائے اوی کے پاول با مدھ دیں ہے۔
(۲) جس دفت کہ وسٹمن پے در پے پہونچے۔ کیانی کمان کھینجی نہ جاہیے۔
علی الفاظ و مطلب : ۔ وست وہا بریدہ ہاتھ پیر کئے ہوئے۔ مراد سانپ ہے۔ بزرا بائے وہ جانور جس کے بزار ایک نظر اللہ کے دہ جانوں جس کے بزار ایک کے دہ اور ایک زہر بلا کیڑا جو کان میں تھس جاتا ہے اجہام ہے چیٹ کراینے پاؤل گاڑ دیتا ہے۔ بڑو ایک ہوئے اس کی موت۔ فراز پہلے۔ جانستاں میاسم بلائٹ اس کی موت۔ فراز پہلے۔ جانستاں میاسم بلائٹ اس کی موت۔ فراز پہلے۔ جانستاں میاسم بلائٹ ہے بمعنی جان لینے دالا۔ مرد دوال تیز دوڑنے والا آدی۔ کیانی وہ کمان جوابران کے باد شاہوں کی شان

ے۔ معنی ہیں۔ کیسا ہے۔ معنی میں نے کہا تاہ ہے۔ معنی ہیں۔ کے منام میں نے کہا تاہ ہونا۔ الوری مخلوق ہیں نے کہا تاہ ہونا۔ الوری مخلوق۔ جمار علی کر عبد ہونا۔ الوری مخلوق۔ جمار علی کر عبد ہونا۔ الوری مخلوق۔ جمار علی کر حب ہونا۔ الوری مخلوق ہم ہونا۔ الوری مخلوق ہم ہونا۔ نے ہونا۔ الوری مخلوق ہم ہونا۔ الوری مخلوق ہم ہونا۔ استانہ کے آواز۔ طلعت زیبا انہی صورت۔ فلعت ویبا رایٹی جوزا۔ مضلعت کرور یا نگاہ مر تبہ ورجہ آستانہ کے سیس وہ چوکھٹ جو جا ندی کی بی ہوئی ہو۔ شریف ما کم ماری تاہ ہوں ہے۔ شریف ما کم ماری اللہ تھا۔ ورائد المباکر ند۔ وستار مجری۔ فش ظاہری صورت۔

اس حکایت کا مطلب میہ ہے کہ نمی جائل کے مال ودولت کو دیکیے کر اس کو بلند مرتبہ نہ سمجھنا جاہتے اس لئے کہ شرافت اور بڑائی کادار و مدار علم و فضل پر ہے نہ کہ دنیاوی مال ودولت پر۔

حکایت (۲۷) :۔ وزوے گدائے راگفت شرم نمیداری از براے جوے سیم روست ب<u>نیش ہر</u> لئیم ور از کرون گفت۔

ر جمہ: ۔ ایک چور نے ایک نقیر ہے کہا تھے شرم نہیں آتی کہ ایک جو جاندی کے لئے ہر بخیل اور کمینہ کے آگے ہاتھ پھیلا تاہے۔اس نقیر نے کہا۔

بیت : وست درازیئے یک حب<sup>ر</sup>سیم به که ببر ندبدانگے دونیم

تر جمہ:۔ایک رتی چاندی کے لئے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے اس سے کہ ایک دانگ کے عوض ہاتھ کاٹ کر دو کاپ کے ب

حل َ الفاظ و مطلب: \_ شرم نمی داری تخفیے شرم نہیں آتی۔ لئیم کمینہ ، لئیمادر کمینہ میں فرق یہ ہے کہ بخیل بودہ ہے جو خود کھانے لئین دوسرے کونہ کھلائے اور لئیم وہ ہے جونہ خود کھائے اورنہ کن کو کھلائے۔ دراز کردن لماکرنا۔ پھیلانا۔ حبّہ ایک ر تی۔ دانگ جھمرتی۔

۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھیک ما نگناؤلت کی بات ہے اور چوری کرنے سے ہاتھ بھی کشاہے او ر آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ای لئے انسان کو جاہئے کہ دونوں چیز ول سے پر میز کرےاور بلا ضرورت ور در بھرناور بھیک مانگناؤلت کی بات توہے ہی لیکن چور کی کرنے سے کم در جہ کاجرم ہے۔

حکایت (۲۸): مشت زنے راحکایت کنند کہ از وہر مخالف بفغال آ مدہ ہوو واز حلق فراخ و دست بنگ بجال رسیدہ شکایت پیش پیرر برد واجازت خواست کہ عزم سفر دارم مگر بقوت باز د دامن کا ہے فراچنگ آرم کہ بزرگال گفتہ اند۔ ترجمہ: ایک پہلوان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ مخالف سے فریاد میں آیا ہوا۔ اور چوک کی زیادتی اور مفلسی کی وجہ سے جان سے عاجز تفا۔ باپ کے سامنے جاکر شکایت کرنے لگا۔ ادر اجازت جابی کہ میں سفر کا اردہ رکھتا ہوں۔ شاید قوت باز د کی وجہ سے اپنا مقعد حاصل کر سکوں کیو نکہ بزرگوں نے کہا ہے۔

شوح اددوگل<sub>ستا</sub> بهار گلستان بیت <sup>س</sup> فضل و ہنر ضائع ست تاہمایند عود بر آتش نہند و مشک ر رجمہ: فضل ادر ہنر سب بے کارہے جب تک ظاہر نہ کریں۔ عود کو آگ پرر کھتے ہیں اور مثک کو تھے ا یدر گفتاے پسر خیال محال از سربدر کن وہائے قناعت در وامنِ سلامت رکه خرد مندال گفته اند دولت نه بکوشید ن ست و <u>چار هٔ آل کم جو</u>شید ن ست. ترجمہ: ۔باپ نے کہااے بینے یہ ناممکن خیال سے نکال دے اور صبر کا بیرسلامتی کے واکن میں رکھ (ایمیٰ امر<sub>کما ت</sub> سلامتی ہے رہ) کیونکہ عظمندوں نے کہاہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی اور اس کا علاج صبر سے کام لیمناہے۔ سلامتی ہے رہ) کیونکہ عظمندوں نے کہاہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی اور اس کا علاج صبر سے کام لیمناہے۔ شعر: کس نتواند گرفت دامن دولت بزور کوشش بیفا نکرهست وسمه برابر دیرار تر جمیہ: '۔ دولت کادامن کوئی زور کے ساتھ نہیں تھام سکنا۔ کو مشش کر ٹاابیا ہی بے فائدہ ہے جیبا کہ انہ و کے بھووں پر خضاب لگانا۔ تر جمہ، ۔اگرچہ تیرے ہر بال پر دوسو (یاسکڑوں) ہنر ہوں۔ ہنر کام میں نہ آیکاجب نصیب بُر اہو۔ ر جمیہ: ۔الٹی تفذیر والازور مند کیا کرے گا۔ نصیب کا تو ی ہونا بہتر ہے بازو کے قوی ہونے ہے۔ حلّ الفاظ و مطلب: \_ نُغال فرياد\_ حَلَق فراخ چوڑاعلق\_ عزم پخته اراده کرنا\_ قوت طاقت\_ فراجک حاصل کرنا۔ فضل ع بزرگ۔ بسانید گھسنا۔ محال جو واقع نہ ہو۔ بدر کن باہر نکال وے۔ مشک ایک وداریا خو شبودار۔کام مقصد۔سلامت محفوظ رہا۔ کوشیدن کوشش کرتا۔ تم جوشیدن صبر ہے کام لینا۔ وامن وولت دولت کاوامن۔ دسمہ شیل کے پتو ل کارنگ۔ابرو پر دسمہ لگاناعور توں کی منجملہ سات آرائشوں کے ایک آرائش ہے۔ کور اندھا۔ ملک ایران میں وستور ہے کہ وہاں کے لوگ ابر و کو کالا کرنے کے لئے وسمہ لگاتے ہیں۔ نیکن اگر کوئی اندھا ہوادراس کی آگھ کودسمہ سے کالا کیاجائے تووہ حسن بیدانہ ہو گا۔اگر بہر سر مویت اگر چہ تیرے بادل پر سیننگرول ہنر ہوں۔ <u>بخت ب</u>د وہ مخض جس کی تقدیر خراب ہو۔واژوں بخت اُکٹی تقدیروالا محص۔بازوئے ب<sup>ن</sup>ت مُطلب بیہ ہے کہ طالت و توت کے بل ہوتے پر مچھ نہیں ہو تااگر نصیب توی ہے تو کام ہو جاتا ہے درنہ پھر نہیں۔ اس حکایت کامقصدیہ ہے کہ رزق کی ہوس اور لا کچ ہیں انسان کواد ھر اُو ھر مار اہار اند پھر ناچاہیے۔ پسر گفت اے پیرر فوا کیرسفر بسیار ست از نزبهت خاطر وجر یمنافع و دیدن عجاب و شنیدنِ غرائب و تفریج بلدان و محاورت ِ خلان و تحصیل جاه وادب و مزیدِ مال رومکتسب ومعرفت یارال و تجربت ِروز گار چنا نکه سالکان طریقت گفته اند \_

و جمہ: ۔ لڑے نے کہااہا جی سفر کے فوائد بہت میں۔ ول کی خوش ۔ اور نفع حاصل کرتا۔ اور جیجیب چیزیں یر به سند. به مخاا**درانو سهی با تین سننا-ادر شهر ول کی سیر ادر دوستول کی جم نشینی \_اد ب اور مرحبه کا حاصل کری و ولت مال کی** بادتی۔ نے دوستوں کی جان بیجان۔ زمانے کا تجربہ۔ چنانچہ راستہ چلنے والوں( عار نوں) نے کہاہے۔ بادتی۔ تابد گانِ خانه در گروی ہر گزاہے خام آد می نشو ی برواندر جهال تفریج کن پیش ازال دوز کز جبال بروی

ر رجمہ:۔(۱) جب تک گھر کی دو کان میں تور بمن رہے گا۔ ہر گزاے تا تجربہ کار تو آد می نہ :وگا۔ (r) جاد نیا کے اندر سیر کر۔اس دن سے پہلے کہ تور نیاسے چلا جائے۔

پدر گفت اے پسر منافع سفر چنیں کہ تو گفتی بیٹار ست لیکن مسلّم پنج طا کفیہ راست تخستیں بازر گانے را کہ باوجودِ نعمت ومکنت غلامال و کنیز ال دار دوشاگر دان ر<u>چا بک ہرروز بشہر</u>ے وہرشب بمقامے وہر دم بنفریج گاہے وہر لحظہ از نعیم دنیا متمنع۔ رِّ جمعہ: - باپ نے کہاکہ بیٹاسنر کے منافع جیساکہ تونے بیان کئے بہت ہیں۔ گریا بی جماعتوں کے لئے مناسب ہیں۔ اول۔سوداگر کے لئے جو بادجود نعمت اور قدرت کے غلام ادر لونڈیال رکھتاہے اور پھست دیالاک نوکر روزاندا یک نے شہر میں جاتا ہے اور ہر رات کوا یک نے مقام میں پنچنا ہے اور ہر دم ایک تما شاگاہ میں بینجتا ہے۔

اور ہر لحظہ دنیا کی تعمنوں سے فائدہ اٹھا تاہے۔

قطعه: منعم بکوه و د شت و بیابال غریب نیست ہرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت وال راكه برمرادِ جهال نيست دسترس - در زاد بوم خوليشْغريب ست وناشناخت

ترجمه، ۔(۱) دولت مندیماڑ اور جنگل اور بیابال میں مسافر نہیں ہے۔ جہال حمیا خیمہ لگایااور در بار بنالیا۔ (۲) اوراس مخص کود نیا کی مُر اد پر قدرت نہیں ہے۔ <u>دوانے و طن میں مُ</u>سافراور کم نام ہے۔ علَّ الفاظ ومطلب : \_ فوائد فائده كي جمع ہے \_ بسيار زياده \_ نزمت عربي لفظ ہے \_ <u>تفريخ \_</u> خاطر طبيعت جمع خواطر۔ جُرِ منافع کفع حاصل کرنا۔ دیدن دیکھنا۔ گائب تحییبة کی جمع ہے۔انو تھی چیزیں۔ غرائب غریبة کی جمع ہے بچیب وغریب باتیں۔ تفرج تفرج تفر کے۔ سیر کرنا۔ خُلان خلیل کی جمع ہے دوست تحصیل، حاصل کرنا۔ مکتسب گلٹا۔ سالکان سالک کی جمع ہے۔ رہو سلوک پر چلنے والے۔ وُ کان دو کان۔ خام کچا۔ برکیار۔ بے شار بہت زیادہ ہے۔ سنم مناسب۔ مکنت قدرت۔ طافت۔ شاگروان جابک جالاک نوکر۔ تفرج گاہ تفرج کرنے ک خیمه لگایا۔بارگاہ ساخت اس نے اپناور بار سجایا۔ مطلب وہی ہے کہ جو ترجمہ سے واضح ہو چکا ہے۔ فرا د برم پراران کی

۲۳۷

ماروبوں چپ روجو کوئی کہ خوبصور تی رکھتا ہے۔ جہال کہیں پاؤل رکھتا ہے لوگ اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ر الفي الفي ظ و مطلب : - خوب روئ خوب صورت ورون صاحبدلان دل دالول كادل ـ مخالطت ميل جول. ے خوبصور تی۔ میل رغبت۔روئے زیبا حسین چرہ۔ کلید تالی۔ تنجی شاہر حسن والا۔ حرمت عزت۔ قبر عربی ں۔ ہے۔ ہمعنی غصہ۔اوراق ورق کی جمع ہے۔ مصاحف مصحف کی جمع ہے قر آن شریف دست پیش کسی داشتن ی مخظیم کرنا۔ لبذااس جگہ میہ معنی ہوں گے کہ خوبصورت جہاں جائے گااس کی تعظیم سب اوگ کریں گے۔ . نطعه: چول در پسر موافقت و دلبری بود اندیشه نیست کرپدراز دے بری بود اد جو ہرست گوصدف اندر میان مباش ور تا بیتم را ہمہ کس مشتر کی بو د ر جمہ: ۔(۱) جبکہ لڑکے میں موافقت اور دئبری ہو تواس کو کوئی اندیشہ نہیں اگر باپ اس سے بیزار ہو جائے۔ (۱) و الله الرحمة سيب كاندر نهيں ہے - يكتاموني كاہر آدمي خريدار ہوتا ہے ـ حل الفاظ و مطلب : \_ موافقت دوسرے کے موافق ہونا۔ دلبری لوگون کے دل ماکل کرنا۔ بری بیزار۔ ر برغ موتی۔ جمع جواہر۔ صدف سیپ۔ در ِ میٹم یکتا موتی۔ مشتری خریدار۔ جهارم خوش آوازے که بخجر و کراؤدی آب از جریان و مرغ از طیران باز دار د بن بوسيلت آل فضيلت ول مشاقال صيد كند وارباب معنى بمنادمت اور غبت رنمایند د بانواع خد مت کنند\_

رِجمہ:۔ چوتھے دہ خوش آواز کہ داؤدی گلے کے ساتھ یانی کو جاری ہونے سے اور پر ند کو اڑنے ہے بازر کھتا ے۔اور بھر اس فضیلت کی وجہ سے خواہشمند ول کے دل کوشکار کر تا ہے۔اور صاحب باطن اس کی ہم نشینی کی افرن، غبت کرتے ہیں اور طرح طرح کی غدمت کرتے ہیں۔

سمعِي إلىٰ حُسن الأغانِي مَن ذاالَّذي جَسَّ المَثانِي

ر ۔ میر اکان نغوں کی خوبی کی طرف (متوجہ)ہے۔ کون ہے دہ شخص جس نے دو تارے کو بجایا ہے۔

چه خوش باشد آ ہنگ نرم وحزیں کبوشِ حریفا ن مستِ صبوح به ازر ویے زیباست آ داز خوش <u>کهایی هل</u>ونفسست د آل توت روح

جمعہ: ہە(۱)در دېجري اور اچھي آواز کيسي انجھي معلوم ۽ د تي ہے۔ صبح کے دفت کی شراب پينے دالے دوستوں

ا) الجھی آواز خوبصور ہے چیرہ ہے جسی بہتر ہے۔ کیو نکہ الجھی صورت میں نفس کی لذت ہے اور الجھی آوازروح

لنسرح اردو كلسنة بهداد محلسةان علَ الفازا و مرطلب: \_ پهارم پونغا۔ نوش آوزای ایکی آواز۔ حنجره ٔ داؤدی داؤد کاکا۔ بیان ایا ہا عل الفازلو منطلب نے بہارم ہو تھا۔ یوس اور ان مسلم الفازلو و منطلب نے بہتا ہوایاتی استعمار کے الاتا ہی مسلم کیا مسرت داؤہ عایہ السلام کی آواز کو ٹن کر پر ندے از نابند کردیتے تھے اور بہتا ہوایاتی رک جاتا تی شنسلم کیا مسرت داؤہ عایہ السلام کی آواز کو ٹن کر پر ندے از نابند کردیتے تھے اور بہتا ہوایاتی کی جمع سر خوردہ نظام کی ا سرت روا علیہ اسلام کی اور و می رہے ۔ سرک کو ایک مصدر ہے۔ ایم می جاری ہونا۔ مرغ پر ند - طیران اژنا۔ مشاقان مشاق کی جمع ہے۔ خواہش مندی سید شکار۔ ارباب منی دل والے۔ منادمت ایک دوسرے سے پاس مبل کر بیشمنا۔ سمعی میراکان اسید شکار۔ ارباب مسئی دل دائے۔ مناد ست ایک سے رہے۔ امریما کی۔ موبی۔ الاغانی اغلیۃ کی جمع ہے۔ باہج ، نغے۔ بست بجانا۔ مثانی باجا۔ دو تارہ۔ آبٹک آواز۔ زم الرکیا ئر مو نمئین۔ صبوح وہ شراب جو منح کے وقت آفاب سے پہلے لی جائے۔ حظ حصہ۔ فُوُٹُ۔غذا۔ روزی پنجم پیشه ورے که به سعی بازو کفافے حاصل کند تا آبرواز بهر لقمه ریخته گر روپینانکه بزر گان گفته اند به تر جمہہ: ۔یا نچویں وہ پیٹہ ور جو ہاز و کی کو شش ہے روز کا حاصل کرے تاکہ آبرولقمہ کے لئے تباہنہ ہو ج<sub>یا)</sub> یڑے لوگوں نے کہاہے۔ گر بغریبی روداز شهر خولیش سختی و محنت نکشدینبه دوز گر سنه خفتد مَلِک نیمر وز در بخ الى فتداز مُلك خوليش تر جمہہ: ۔(۱) اگر دُ صنیاایتے شہر ہے سنر میں چلاجائے تووہ بھی اپنے ہنر کی وجہ سے تکلیف نہیں اٹھا تاہے۔ (٢) اگر ملک سیستان کا باد شاہ اینے ملک ہے کسی و بر ان میں جاریٹے۔ تو باد شاہ بھی بھو کاسوئے گا۔ حَلِّ الفاظ و مطلب : \_ بنجم یا نچوال \_ پیشه ورے وہ آدمی جس کا کام نیجے درجه کا ہو۔ مثلاً موجی، ناکی اور در زی۔ غربی سفر کی حالت۔ پیپہ دوز کپڑول میں رنو کرنے دالا۔ گرستہ مجو کا۔ نیم روز سیستان کا دارالسلطنت للک نیم روز ہے اس جگہ رستم مراد لیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہنر مند اگراینے ملک سے دومری جگہ بھی چلاجائے ا وہ بھو کا نہیں رہے گالیکن اگر باد شاہ بے ہمر ہو اور وہ دوسر کاولا بت میں چلا جائے تواس کو بھو کاسونا پڑے گا۔ چنیں صفتہا کہ بیان کر دم اے بسر در سفر موجب ِجمعیت ِ خاطر ست و داعیہ کطیبِ میں رو آنکہ ازیں جملہ بے بہرہ ست بخیالِ ہاطل در جہاں برود ودیگرکسٹش نام د نشان نشونہ تر جمیہ: ۔ بیٹاجو با تیں کہ میں نے بیان کیں وہ سفر میں دل جمعی کا سبب بنتی ہیں۔ اور زندگ کی خوبی کا داعیہ اور ج تخف<u>ی ان سب با تول ہے محروم ہے خیال باطل ہے دینا میں جاتا ہے ،اور کسی ہے اس کاٹام و نشان نہیں ساجاتا۔</u> قطعه: - هر آنکه گردش کیتی بلین او برخاست بغیر مستحستش رببری کندایام کبوترے کہ دگر آشیاں نخواہد دید تضاہمی بردش تابسوئے دانہ <sup>ودامی</sup> ر جمد : الدو مخص جس كى مخالفت كے لئے دنیا كى كردش آمادہ ہے۔ زمانہ خلاف مصلحت كى طرف الله

ربیر 0 و مهامه (۲) وه کو زرد و باره (اپنا) آشیا<u>ندند دیکھے گا</u> جس کو موت دانداور جال کی طرف لے جار ہی : و\_

من الفاظ و مطلب: \_ داعیه أبرار نے دالی۔ سبب ملیب عیش و تھی زندگ۔ بہر و حصہ یعتی و نیا۔ کین اینے ۔ دشمنی۔ آشیال آشیانہ۔ گھونسلہ روام جال۔ مطلب دانشج اور ظاہرے۔

پیر گفت اے پدر قول حکماء را چگونه مخالفت تنم که گفته اندرزق اگر چه مقوم ست باسباب حصول آل تعلق شرط ست وبلااگرچه مقدور ست ازابواب دخول آل حذر کردن واجب به

ترجمہ: ۔ لڑنے نے کہااے باپ میں عقلندوں کے قول کی س طرح نخالفت کروں کیونکہ انہوں نے کہا ہے۔ رزق آگر چہ تسمت میں لکھاہوا ہے لیکن اس کے حاصل ہونے کا تعلق اسباب کے ساتھ شرط ہے اور پریشانی اگر چہ تقدیر میں لکھی ہو (لیکن)اس کے داخل ہونے کے وروازوں سے پر بییز کرناضرور ک ہے۔

ر جمعہ: ۔(۱)رزق آگر چہ بے حساب یہو پختا ہے۔ لیکن عقل کے نزدیک شرط ہے اسکے درواز دں پر تلاش کرتا۔ (۲)اور آگر چہ کوئی بے موت نہیں مرے گا۔ لیکن خود اژ دھے کے منہ میں مت جا۔

دریں صورت کہ منم باپیلِ دمال برنم و باشیر زیاں پنجہ درافگنہ پس مصلحت آنستاے پیدر کہ سفر کنم کہ ازیں پیش طافت ِ بینوائی ندار م۔

ر جمد: بس حالت میں میں ہوں مست ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں ۔ اور غضب ناک شیر ہے پنجہ لا اسکتا ہوں، اے اباجان پس اس میں مصلحت ہے کہ سفر کروں اس لئے کہ اس سے زیادہ مفلسی کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اقطعہ ۔ چول مر دبر فرآ در جای و مقام خولیش دیگر چٹم خور دہمہ آفاق جائے اوست

<u>شب ہر توانگرے بسرائے ہمیر ود در دلیش ہر کجاکتیب آید سرائے اوست</u>

ترجمہ: ۔(۱)جب آدمی این و طن اور جگہ ہے نکل میا۔ تو پھر کیا غم ہے ساری دنیااس کی جگہ ہے۔ (۲) مالدار ہررات کوایک گھر میں جاتا ہے۔ نقیر کو جہال رات ہو گئی و بی اس کا گھرہے۔

این مگفت و پدر راو داع کر د و جمت خواست ور وال شد و باخویشتن جمی گفت۔

ر جمه: مديد كهاادر باب كور خصت كيااور دعاكي در خواست كياور رواند موااور اب ول ش (ب ) كهدر ما تعار



زر نداری نتوال دفت بروراز دریا<u>ز در ده مردچه باشدزریک مردبیار</u> ر . اگر توروپیه نبین رکھناتوزور کر کے دریا ہے نبین گذر سکتا۔ وس آدمیوں کازور کوئی چیز نبیس ایک آدمی کا کرامہ لا۔ . اگر توروپیه ہماں الفاظ دمطلب: \_قراضہ سونے جاتھ ی کے ریزے۔ ریز گاری۔ <u>مغبَر میم کے سر</u>واور باء کے فتح کے بردایک آدمی کاکراید-

<u> جوال رادل از طعنهٔ ملاح بهم بر آمد خواست که از دانتقا مے کشد کشتی رفته بود آواز داد</u> ر از بدین جامه که بوشیده ام قناعت کنی در بیخ نیست ملاح طمع کر دوشتی باز گر دانید-ر رہمہ: ۔ جوان کادل ملاح کی طعنوں سے جوش میں بھر گیا جا ہا کہ اس سے بدلہ لے۔ تحشق جا پچکی تھی آواز دی اور

ا ان کروں پر جن کو میں پہنے ہوئے ہو ل کفایت کرلے تو (مجھے دینے میں)افسوس نہیں۔ملاح کولا کیج آھمیا

بدوز دشره دبیدهٔ بهوشمند در آر د طمع مرغ ومابی به بند

جمہ: ۔ حرص عقلند آدمی کی آتھ میں سی دیتے ہے۔ حرص چرایوں اور مچھلیوں کو جال میں لاتی ہے۔ رجمہ: ۔ حرص عقلند آدمی کی آتھ میں سی دیتے ہے۔ حرص چرایوں اور مچھلیوں کو جال میں لاتی ہے۔

چندانکه دست جوال بریش و گریبانش رسید بخود در کشید و بے محابا فرو کوفت بارش از تشتی بدر آید که پشتی کند بخینین در شتی دید پیشت مبگر دانید مصلحت آل دید ند ركه بادبمصالحت گرانيد و به اجرت تشتی مسامحت نمايند -

ر جمہ ۔ یہاں تک کہ جوان کا ہاتھ ملاح کی ڈاڑ ہی اور گریبان تک پہونچ حمیا۔ اس کواٹی طرف تھینچ کیا اور بے ا کے اللہ انٹر دع کیاا سکاد و ست کشتی ہے باہر آیا تاکہ ملاح کی عدد کرے اس نے ایسی ہی سختی و سیھی پیشر مجھیر کم الکالے۔ ملاح اور اسکے ساتھی نے اس میں خیر دیکھی کہ اس سے صلح کرلیں اور کشتی کے کرایہ سے در گذر کریں۔

تنوی: \_ چویر خاش بنی محل بیاد کسیلے به بندودر کارزار بشرین زبانی ولطف وخوشی توانی که یہلے بموئے تشی لطافت کن آنجا که بنی ستیز نبر د تز نرم را تیخی تیز

رجمہ: ۔(۱) جب چھیز حیاز دیکھے تو ہر داشت کر۔اس لئے کہ نرمی لڑائی کادرواز ہبند کر دیتی ہے۔ سیمہ: ۔(۱) جب چھیز حیاز دیکھے تو ہر داشت کر۔اس لئے کہ نرمی لڑائی کادرواز ہبند کر دیتی ہے۔ (۱) میٹی باتول اور نرمی اور خوش ہے۔ یہ ممکن ہے کہ توایک ہائتی کوایک بال میں باندھ کر تھنے لے۔ ک کرجس جگه تولژانی دیکھے۔ (کیونکہ) نرم ریشم کو تیز تلواد نہی**ں کا** نتق<u>۔</u>

شرح أددو گلستاه بهار گلستان صل الفاظ و مطلب: به طعنه بُر ابھلا کہنا۔ انقام بدلہ لینا۔ جامہ کپڑا۔ لباس۔ قناعت مر' کناپریہ افسوی۔ مضائقہ علمع لالج، حرص۔ مرغ پر ند۔ مائ مجھلی۔ چندانکہ یہاں تک کہ۔ریش ڈاز می فسوک۔مضائقہ۔ تی لا<u>ن) ہر</u> ں۔ ہرں پر <del>۔۔۔ ی</del> رعز ک۔ بے خوف۔ پشتی کند یدد کرے۔ ڈزشتی سختی۔مصالحت آپل بیں صلح کرنا۔ مسافحت از کنام رعز ک۔ بے خوف۔ پشتی کند وهز ک-بے توگ- بن سرید میر میر مسترین میری کارزار جنگ قر ریشم بی تیخ تیز مرکب و م<sup>ورد</sup> از میری کارزار جنگ قر کریار خاس جنگ مرکب و م<sup>ورد</sup> از میری کارزار جنگ قر کریار خاس جنگ مرکب و مو<sup>رد</sup> المار تیز تکوار۔مطلب داصح ہے۔ بعذرِ ماضی بقند مش درا فناد ند و بوسه ٔ چند بنفاق برسر و چشمش داد ندی<sub>س س</sub>یری در آورد ندور دال شدند تا برسید ند بستونے که از عمارت یونان در آب ایستاده بور ملاح گفت کشتی راخللے ہسِت کیے از شاکہ زور آور ترست باید کہ بریں ستون بر<sub>ور</sub> خطام تشتی بگیرد تاعمارت کنیم جوال بغر ورِ د لاوری که در سر داشت از خصم آزرد دل نیّندیشید و **تول حکماراکار نفر مود که گفته اند ہر کرار یخے بدل** رسانیدیاگر در عقب آل صدراحت برسانی از یاداشِ آل یک رجمش ایمن مباش که پیکال از ر جراحت بدر آی<u>د</u> و آزار در دل بماند \_ ترجمد : کدری ہوئی باتوں کی معافی مانگنے کے لئے اس کے قد موں میں گریڑے اور ظاہر داری کے طور پرجر بوے اس کے سر اور استھوں کو لئے پس کشتی میں بٹھایااور روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک ستون کے قریب پہوئے جویو تان کی عمارت سے پانی میں کھڑ اٹھا پہو نچے۔ ملاح نے کہا کشتی میں خرابی پید ابہو گئی ہے جو آدمی تم میں ہے زار زور دار ہواس کو جاہنے کہ اس ستون پر چڑھ جائے ادر تکشی کی رس کو پکڑے رہے تاکہ ہم تکشی کی مر مت کرلیں۔ ببلوان کے سرجی جر اُت اور دلیری کا غرور سار ہاتھا۔ رنجیدہ و ل دسمن کا اندیشہ نہیں کیا۔ اور عقلندوں کے آبل پر عمل نہیں فرمایا کہ انہوں نے کہاہے جس کو تو نے ایک دلی رنج پہنچایا ہے اگر اس کے بیچھے تو سو آرام ہو نجائے تا اس ایک رنجش ہے بے خوف نہ ہو جا۔ کیونکہ تیرز خم سے باہر نکل جاتا ہے۔اور ور دول میں باتی رہ جاتا ہے۔ (لظم :- چەخوش گفت يكتاش با خيلتاش 📗 چو دستمن خراشيدى ايمن مباش تر جمیہ: ۔ایک سابی نے اپنے انسر سے کیاعمدہ بات کہی۔ کہ جب تو نے وعمن کو تکلیف پہونیجائی تو اس ہے ؟ خو<u>ن ندرہ۔</u> اقطعہ:۔ مشوایمن کہ ننگ دل گر دی چول زوستت دلے یہ تنگ آید سنگ بریار هٔ حصار مزن که بو د کز حصار سنگ آید ترجمه: \_(١) ب خوف مد ہو كه تو بھى رنجيدہ ہوگا۔ جب تير بهاتھ سے كوئى دل رنجيدہ ہو جائے۔

شرح ارد وگله بهار گلستان حل الفاظ و مطلب : - مِغْوَدِ مَثَى مَثْنَى كَارِ بِي ساعد كلانَى، بَنْجِ - بيجيد لپيٺ لي سلانید چیزالیا- متحیر پریتان-روزے دو دودن-بلاپریتانی- محنت مصیبت- سختی وید اس کی نیند۔ کریبان کرفت کریبان کو پکڑ لیا۔ در آب پانی میں۔ انداخت کرادیا۔ رہتے تھوڑی کی ملا ں <u>ن سر سر بریان مرسک ریب ریب کی جانب</u> روانہ ہو کمیا۔ شربت آب بانی کے چند محونٹ۔ بشیز و کوزی مر پیقہ سر در بیاباں نہاد جنگل کی جانب روانہ ہو کمیا۔ شربت آب بانی کے چند محونٹ۔ بشیز و کوزی مر پیتے۔ سر در بیاباں مہر میں <del>کا باب ہ</del> آشامید ند پلارہ تھے۔ رحمت رحم کرنا۔ ول کا نرم ہو جانا۔ تعدی علم - دراز کھیلانا۔ ب کا با ہے تو ہو بروح زخی۔ پشہ چوپر شد مچھر ہب زیادہ ہو مئے۔ مور چکال مور چہ کی جمع ہے۔ چیو ننیال۔ نسائیر مُرْ ہونا۔ مطلب ریہ ہے کہ دل آزردہ دعمٰن سے انسان کو تبھی بھی بے خوف نہ ہونا چاہئے۔ ور نہ بھر سختہ ہونا۔ مونا۔ مطلب ریہ ہے کہ دل آزردہ دعمٰن سے انسان کو تبھی بھی بے خوف نہ ہونا چاہئے۔ ور نہ بھر سختہ ہونا بہو چی ہے جیسا کہ اس پہاوان کو سخت تکالیف اٹھانی پڑیں۔ بحکم ضرورت دریغ کار دال افتاد و برفت شبانگه برسید ند بمقاے که از در<sub>ال</sub> پر خطر بودگار دانیا**ں راد بد لرزه براندام اف**اده دول بر ہلاک نهاده گفت اندیشه مدارید ک دریں میاں کیے منم کہ بہ تنہا پنجاہ مر دراجواب گویم ودیگر جوانان ہم یاری کنند<sub>ائ</sub> مگفت ومروم کاروال بلاف او توی ول شدند و بصحبیش شادمانی کردند و براد و <sup>ابرا</sup> رد ستگیری داجب دانستند جوال را آتش معده بالاگر فته بود و عنان طاقت از دست رفته . تر جمیہ: \_ مجبور اُایک قافلہ کے پیچھے ہو لیااور چلمار ہا۔رات کیوفت ایک ایس جگہ مہیجے جہال بڑوروں کا بختر ، تما ہو والوں کو ویکھا کہ بدن میں کیکی پڑھنی ہے۔اور دل ہلا کت پر رکھ دیاہے۔ بیبلوان بولا تحبیر او نہیں اس در میان میا ا کمیلامیں ہی ہوں کے نتہا بچاس آ دمیوں کوجواب دو نگا۔اور دو سرے جوان تھی مدو کریں ہے کہااور تاغیر کے تومیرا کی اسکی پیخی ہے قافلہ والوں کے دل قوی ہو گئے۔ادر اسکے ساتھ ہونے میں خوشی کا ظہار کیا اور اسکے کھانے ہو ینے کی خبر لیناضروری مجھا۔ پہلوان کے بیٹ میں آگ لگ، جی تھی۔اور طاقت کی باگ ماتھ سے جابی سخی۔ خل الفاظ و مطلب : \_ بحكم ضرورت مجوراً كاروان آافله ـ شائكه رات كے دیت ـ لاف شخل برسیز میں ب زائدے۔رسید ند جمع عائب کا صیغہ ہے۔ قافلہ والے بہو نجے۔ بمقامے ایک جگہ۔ خطرہ خوف اندیث فاروانیان قافله والے لرزه براندام کب کی۔ تقر تھری۔ ہلاک مرنا۔ جواب تجویم مقابلہ کروں گا۔ زاد توش<sup>و</sup> تظلیری مدد مینان باگ مطلب بیہ ہے کہ جب قسمت میں روزی نہیں تواا کھ کو مشش کر و ملنے کی نہیں-لقمه که چنداز سر اشتنها تناول کرد ودھے چند آب دریئے آں آشامید <sup>۲ رپو</sup> ۔ در وکش بیار مید و بخفت پیر مر دے جہال دیدہ در ال کار وال بود گفت اے جما<sup>عت</sup> من ازیں بدر قه <sup>م</sup>شااندیشنا کم بیش از انکه از دز دال چنانکه حکایت کنند غر<sub>یب د</sub>ا

درے چندگرد آمدہ بود دہشب از تشویش لوریان در خانہ نمی خفت کیے رااز دوستال برخود خواند تا دحشت تنهائی بدیدار وے منصرف کندشے در صحبت او بود چندانکہ بردر مہاش و قوف یافت ببر دو بخور دوسفر کر دبامدادان دید ند غریب گریاں وعریاں سے گفت حال چیست گر آل در مہائے تراوز دبردگفت لاؤالله بدر قد برد۔

ر جمہ: ۔ بھوک میں چند لقے تناول کے اور چند گھونٹ پانیائی کے بعد بیا۔ بہاں تک کہ بیب کے وہونے آرام کیاادر سوگیا۔ ایک بڑھا تجر ہے کاراس قافلہ میں تھا کئے لگا کہ اے میرے دوستوں تمہارے اس ما تھی ہے میں ڈر رہا ہوں اور اس سے زیادہ ڈر تا ہوں جتنا کہ چوروں سے جیسا کہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک اعرابی کے پاس تھوڑے ہے درم جمع ہوگئے تھے اور اسکے ڈر کے مارے رات کو وہ گھر میں سوتا نہیں تھا ووستوں میں ہے کی دوست کواسی پاس بلالیا تاکہ تنہائی کی وحشت اس کی شخبات کی وجہ سے دور کر دے ایک رات کواس کی صحبت میں رہا بیال تک کہ اس کے در موں کی اسے خبر مل گئی اڑا لے گیا اور کھائی ڈالے اور سفر کے لئے چل دیا۔ مبع کے دفت او گوں نے غریب کوردتے ہوئے نگا ویکھا۔ کسی نے کہا کیا صال ہے۔ شاید تیرے ان در موں کو چور پڑا لے گئے۔ کہا نہیں خدا کی شم ساتھی اڑا لے گیا۔

- ہر گزایمن زیار نه نشستم تاندانستم انچه عادت اوست زخم دندان دشمنیے تیزست که نماید بچشم مر دم دوست

تر جمہ: ۔ (۱) میں ہر گرووست سے بے خوف نہیں جیٹا۔ جب سے میں نے وہ بات نہ جان کی جواسکی عادت ہے۔ (۲) اس وسٹمن کے دانتو ل کاز خم بہت تیز ہے۔ جو آوی کو بظاہر دوست معلوم ہو تاہے۔

علی الفاظ و مطلب: ـ لقمه کوئند چند لقے۔ اشتہا خوامیش، بھوک۔ تناول کھانا۔ وی چند آب یانی کے چند گونٹ۔ دِیو درول اندرونی دعمن۔ مراد نفس امارہ ہے۔ بَدُرَقَهٔ رہبر، راستہ بنانے والا۔ تشویش پریشانی۔

<u> -----</u> وریال ایک جماعت جس کا کام صرف گانا بجانا ہے۔ منصرف پٹننے والا۔ وقوف مطلع ہونا۔ عریاں نگا۔ زخم

دندان اس سنمن کے دانتوں کازخم کمرالگتاہے جو ظاہر میں دوست بناہو تاہے۔ مطلب واضح و ظاہر ہے۔

چہ دانید کہ اگر ایں ہم از جملہ دز دال باشد بعیّاری در میان ما تعدیبہ شدہ تا ہوفت فرصت پارال را خبر کند مصلحت آل بینم کہ مریں خفتہ را بگذاریم در خست بر داریم جوانال را پند پیراستوار آبد د مہاہتے عظیم از مشت زن در دل گرفتند در خست بر داشتند دجوال را خفتہ بگذاشتند انگہ خبریافت کہ آفایش بر کف سر بر آور دوکار وال رفتہ دید ربیجارہ بسے بگر دیدرہ بجائے نبر دو تشنہ و بینواروی بر خاک ودل بر ہلاک نہادہ می گفت۔

ر جمد: - غریب یمی باتیں کررہا تھا کہ ایک بادشاہ زادہ شکار کھیلا ہوالشکر والوں ہے بچیز کیا تھا اور اس

رائے کرا تھااور یہ باتی من رہاتھا اور اس کی صورت دیکھ رہاتھا۔ اس کا ظاہر اجھادیکھا۔ اور اس کے حل پہنٹ نہدہ اور کہاں سے آیا ہے اور میہال کیو تکر مہونج گیا اس نے تھوڑے سے اپنے واقعات کہ شتہ ذیر ائے۔
انہ ہوے کواس کے تیاہ حال پرر تم آگیا اور خلعت و نعمت دی۔ اور ایک معتبر آدمی کواس کے رتھے بھیج دیا کہ پر بھر یہ آگیا۔ اس کا باپ اُسے دیکھنے سے خوش ہوا۔ اور اُس کے زند و وسلامت رہنے پر شکر کیا۔ رات کے بخبر میں آگیا۔ اس کا باپ اُسے دیکھنے سے خوش ہوا۔ اور اُس کے زند و وسلامت رہنے پر شکر کیا۔ رات کے بخبر میں آگیا۔ اس کا باپ اُسے دیکھنے سے خوش ہوا۔ اور اُس کے زند و وسلامت رہنے پر شکر کیا۔ رات کے بند واوں کا خام۔ راست میں تو فید واوں کا خام۔ راست میں تو فید واوں کا جمہ راست میں تو فید واوں کی بیس تو اس کے بینے کہا ہے بینا کیا میں نے تجھ سے جاتے وقت کہ نہیں تو اس میں کا دار میں کا ایک بینا کیا میں نے تجھ سے جاتے وقت کہ نہیں تو اس میں کا دار اور کا دار اور اُس کی در اُسے اُسے اور شیر اندینچہ ٹو ٹا بہرا۔

شعر: چدخوش گفت آل تهید ست محشور جوے زربہتر از ہفتاد من زور

ر جمد: کیا تھی بات کی ہے اس منکس میابی نے کہ ایک جو کی برابر ذَر ستر من زور سے بہتر ہے۔ افل الفاظ و مطلب : سایستاد و کھڑا ہوا۔ ہمی شنید سن رہاتھا۔ بئیات صورت، حالت۔ پُرسید ہس نے پوچھا۔

ا من الما المنظم من اعادت كرد وُ براديا - حال تا؛ او اس كا تباه حال عند جوزا معملا جس پراعة وبو \_

۔ زُمَاد بھبجا۔ ہاز آمد واپس آیا۔ بدیدن او اس کے دیکھنے ہے۔ تظلم سمی شنگ کواس کے مقام کے علاوہ میں رکھنا۔ بڑوانی خوش ہونا۔ رومتال دیبات کے رہنے والے۔ ہنگام وقت۔ سلحثور سیاجی۔

اُنطب دی ہے جو ترجمہ سے واضح ہے۔ لیعنی میہ بہلوان لاکھ پریشانیاں اٹھانے کے بعد پُٹر گھروا پُس آیا۔ اس کا باپ اُن کود کھے کر مہت خوش ہولہ اور اس نے سارے واقعات باپ سے بیان کئے۔ باپ سنے اپنی تفییحت دہر اِنَّ اور کہا اُد زوراور طاقت سے بچھے نہیں ہو تااصل چیز تصیبہ ہے۔

پر گفت اے پدر ہر آئینہ تارنج نبری گنج پر نداری و تاجان در خطر نہ نہی پر شمن ظفر نیا بی و تادانہ پریشال نکنی خر من نگیری نہ بنی باندک مایہ ریجے کہ بر دم پر خصیل داحت کر دم و بہ نیشے کہ خور دم چہ مایہ عسل آ در دم۔

الجموز الرکے نے کہاکہ اے باپ مبر حال جب تک آپ رنج نہ اٹھائیں کے خزانہ نہ کے گا۔اور حبتک آپ جان شرعی نہ ڈالیں سے ڈیٹن پر فتح نہ بائے گا۔اور جب تک دانہ نہ بھیرئے گا کھلیان نہ اٹھائے گا۔ کیا آبجو معلوم نہیں 'نموزامار نج جو میں نے اٹھایاس سے مس قدر آرام حاصل کیااور بیں نے جوایک مرتبہ ڈنگ کھایا کس قدر شہد لایا۔ رفر ز مسلم کی جہ بیر و ن زِرز ق نتوال خور د در طلب کا ہلی نباید کر د

بھرنے فوط کھانے والااگر تھر مجھ سے حلق ہے ڈرے گا۔ تو قیمی موتی ہر گز حاصل نہیں کر سکتا۔

برکہ تیر از حلقہ کانگشتری بگذراند خاتم اورا باشد اتفاقاً چہار صدیحکم انداز کہ در فدمت اوبود ند بینداختند جملہ خطا کر دند مگر کود کے کہ بر ہام رباطے ببازیچہ تیراز بر طرف می انداخت بادِ صباتیر او از حلقہ کانگشتری بگذرانید خلعت و نعمت یافت دفاتم بوے ارزانی واشتند آوردہ اند کہ پسر تیر و کمان را بسو خت گفتند چرا چنیں کردی گفت تارونی نخستیں برجائے ماند۔

ر جمہ: ۔ چنانچہ فارس کے بادشا ہوں میں ہے ایک کے پاس ایک فیمی نگینہ انگوٹھی میں پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تقرق کے لئے چند خاص آد میول کے ساتھ شیر از کی عید گاہ میں گیا تھم دیا کہ اس انگو تھی کو عشد الدین بادشاہ کے گنبہ ر نصب کر دیں کہ جو شخص اس انگو تھی کے جلقے سے تیر پار کر یگا۔ انگو تھی اس کی ہوگی۔ انقاقا چار سوتیر انداز جو نئانہ پر حکماتیر لگاتے تھے جو اس کے مصاحب تنے سب نے تیر اس پر مار سے اور سب کے تیر واں نے خطاکی نشانہ پر نہیں بیٹھ۔ میر ایک چھوٹا اوکا جو ایک مکان کے کوشھ پر سے کھیل میں تیر ہر طرف بجینک رہا تھا ہوانے اس کے تیر کوانگو تھی اسکوسونپ دی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کر ایک جاتھ ہے گذار دیا خلعت اور دولت پائی اور انگو تھی اسکوسونپ دی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ از کے نے تیر و کمان جلاویا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس واسطے کہ پہلی عزت ہر قرار دہے۔

نطعہ:۔ گہ بود کز علیم روشن رای برنیاید در ست تدبیر ہے گاہ ہاشد کہ کود کے نادال بغلط بر ہدف زند تیرے

آرجمہ: بـ(۱) مجھی ایساہو جاہے کہ ہوشیار تھیم سے۔ تھیجے تدبیر نہیں بن پرتی۔

(۲) اور جھی ایدا (اتفاق) ہو تاہے کہ ایک ناوان لڑکا۔ ضلطی سے نشانہ پر تیر لگادیتا ہے۔



## باب چهارم در فوائد خاموشی

(چو تفایاب چپ رہنے کے فائدوں کے بیان میں)

حکایت(۱): کے از دوستال گفتم امتناع سخن گفتنم بعلت آل اختیار آمدہ است کہ غالب او قات در سخن نیک و بدائفاق افتد و دید او شمنال جز ہر بدی نمی آید گفت راے ہرادر دستمن آل بہ کہ نیکی نہ ببید۔

سر جمہ: \_ روستوں میں ہے ایک دوست سے بیں نے کہا جھے بات نہ کر نااس دجہ سے بینند آیا ہے کہ اکثراد تات بات کرنے میں اچھی بُری بات کرنے کا اتفاق پڑتا ہے۔ اور دشمنوں کی نگاہ سوائے بدی کے نمیس پڑتی ۔ اس دوست نے کہااے بھائی دشمن د ہی بہتر ہے جو بھلائی کونہ و کھھے۔

شَعر: وَآخُوالعَدَاوةِ لَا يَمُرُّ بِصالِح إِلَّا وَيَلْمَزُهُ بِكَذَّابٍ آشِرَ

تر جمہ: ۔ اور دستمنی کرنے والا کمی نیک پر نہیں گذر تار مگرید کداشاروں سے اس کو جھوٹے اور فسادی ہونے کا

ئىب لۇ تاپ.

شعر: \_ ہنر بچشم عداوت بزر گتر عیب ست گل ست سعدی و در چیثم د شمنال خار ست

جمہ:۔ہنر دشمن کی نگاہ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔سعدی بھول ہےاور د شمنو ل کی آئکھ میں کا نٹامعلوم ہو تاہے۔ معرفی میں میں میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔سعدی بھول ہےاور د شمنو ل کی آئکھ میں کا نٹامعلوم ہو تاہے۔

ت: \_ نُورِ کیتی فروزِ چشمه مُهور زشت باشد بچشم مُوشک کور

ترجمہ:۔د نیاکوروشن کرنے والے آفاب کانور۔ چھنچھو ندر کی آٹھ میں پر امعلوم ہوتا ہے۔

عل الفاظ و مطلب:۔ جہارم سے عددرتی کے لئے ہمعنی۔ چوتھا۔ نوا کہ جمع ہنتی المجوع ہے۔ اس کا مفرو اللہ جمع ہنتی المجوع ہے۔ اس کا مفرو ہے۔ دوست از دوستال۔ دوستوں بی فا کدہ آتا ہے۔ معنی منافع۔ کی اصل عبارت اس طرح ہے۔ دوست از دوستال۔ دوستوں بی سے ایک دوست۔ گفتم میں نے کہا۔ امتاع سے عربی لفظ ہے۔ باب اقتعال کا مصدر ہے۔ منع ہے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں دُک جانا۔ علت عین کے کسرہ کے ساتھ۔ معنی وجہ۔ سبب۔ اختیار عربی لفظ ہے۔ باب انتعال کا صدر ہے۔ ماتھ خیر ہے۔ معنی ہیں پند کر لینا۔ غالب او قات اکثر او قات او قات و قت کی جمع ہے۔ معنی ہیں اور بد معطوف معلوف علیہ مل کر سخن کی صفت واقع ہے اچھی اور بُر کا بات۔ انفاق افتد محاورہ ہیں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں دیکھا گیا ہے۔ سابقہ بڑا ہے۔ ویدہ و شمناں مرکب بات ۔ انفاق افتد محاورہ ہیں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں دیکھا گیا ہے۔ سابقہ بڑا ہے۔ ویدہ و شمناں مرکب اضاف ہے۔ دارہ مناوی۔ تی آیہ نہیں باقی۔ نہیں پرتی۔ نہیں آئی۔ ہرادر منادی۔ بردار منادی۔ بردار منادی۔ بردار منادی۔ آل بہ وقا

شرح اددو للستان بيادككستان

جماعت بنا ہے۔ یہ بید میں دیمیا۔ جماعت بنا ہے میں کا بھائی۔ مرادو شمن ہے۔ اخت یہ عربی لفظ ہے۔ معنی میں بھائی۔اس کی جمع اِخوۃ اور اِخوان خد العدادة من شمنہ مند ص اخواللہ المحال منہ المار منہ منہ المار علی منہ المار علی من المار علی من ارع بحث البات العداوة و منظم من ارع بحث البات المار علی منارع بحث البات المار علی منازع بحث البات المار علی بعد البات المار علی منازع بحث البات المار علی منازع بحث البات المار علی بعد البات المار علی منازع بحث البات المار علی بعد البات البا ان ج مروف ہے۔ صالح نیک آدمی۔ صالح میں باء الصاق کے لئے ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ملنا۔ پاس ہونا۔ قریر سروب اسرار استناء ہے۔ معنی ہیں، مگر یلمز عیب لگا تا ہے۔ کذاب مبالغہ کاصیغہ ہے جم کے معنی ہیں۔ بہت ابوا۔ إلا حرف استناء ہے۔ معنی ہیں، مگر یلمز عیب لگا تا ہے۔ کذاب مبالغہ کاصیغہ ہے جم کے معنی ہیں۔ بہت ہر ہر ہوئے والا۔ اَشِد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔اصل میں شین کے فخہ کے ساتھ ہے۔لیکن وزن شعری زادہ جبوب یو لئے والا۔ اَشِد اسم '''' الاجہے بہاں شین کو کسرہ دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ مُرال اس شعر کا مطلب سے کہ دستمن کو چونکہ نیک اور اجھے الاجہے بہاں ۔ اوی سے حسد ہو تاہے۔اس معنی کر کے وہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس سے گذر تاہے تواس پر جھو ٹااور منکبر ہونے ۔ ہے عیب تھوپ دیتا ہے۔اور بُراکیے لگناہے۔ کہ فلال مخص بہت ہی بُراہے اور گندی با تیں کر تار ہتا ہے۔ادر غرور ہے جلا ہے۔ چیتم عدادت و شمنی کی نگاہ۔ بزرگتر بہت بڑا۔ عیب اس کی جمع عیوب آتی ہے۔ معنی ہیں۔ کیمرے چلا ہے۔ چیتم عدادت و شمنی کی نگاہ۔ بزرگتر بہت بڑا۔ عیب نقی، برائی، خرابی، داغ، روگ، گناہ، قصور \_ سعدی صاحب کتاب مراد ہے۔ خار کا نثا۔ اس شعر کا مطلب سے ہے ا کہ ہنرے و خمنوں کو بہت زیادہ حسد ہو تا ہے۔اور کتنا ہی اچھا ہنر ہو دسٹمن اس کو بڑا ہے بڑا عیب شار کر تا ہے۔ شخ ا سعدیؓ فرمارہے ہیں کہ اے سعد کی تو ہے بات اپنے دل میں یادر کھ کہ تو ہنر مند ہونے کی وجہ سے پھول کی ما تند ہے ارد شن کوچو نکہ ہنر ہے بغض ہو تااسلئے تود شمن کی آئکھ میں کا نٹاہے۔نور ع کے روشنی۔ جمع انوار۔ کیتی دنیا،زمانہ۔ ۔ فروز روشٰ کرنے والا۔ بئور ہاء کے ضمہ اور واؤ مجبول کے ساتھ ہے۔ معنی ہیں سورج۔ آفاب۔ زشت زاء کے ر امرہ کے ساتھ ہے۔معنی ہیں بُرا۔ موشک ن یہ لفظ مہم کے ضمہ اور واؤ کے سکون اور شین کے فتحہ کے ساتھ ے معنی میں۔ چھوٹاساچوہا۔ چوہیا۔ چھنچھو ندر کور کائے کے ضمہ ادر واؤ مجبول کے ساتھ۔ معنی ہیں اندھا۔ نابینا۔ مطلب . ۔ اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہو کی کہ اکثر و بیشتر چپ رہنا یہی مبتر ہے کیونکہ بات کرنے میں ہے ز الی ہے کہ عمدہ سے عمدہ بات پر بھی نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے۔

حکایت (۲) : \_ بازر گانے را ہزار دینار خسار ت افتاد پسر راگفت نیاید که باکسے ایں سخن ور میاں نہی گفت اے پدر فرمان تراست نگویم ولیکن باید که مرابر فائدہ ایں ملطلع گر دانی که مصلحت در نہاں داشتن جیست گفت تا مصیبت دو نشود کیے رنقصان مار<sub>ید</sub> دیگر شاتت بمسا*ری*ه-

۔ ترجمہ: ۔ایک سوداگر کو ہزار وینار کا نقصان ہوا۔ لڑے سے کہا تھے کی شخص سے اس بات کاذکرنہ کرنا چاہیے۔ لڑ کے نے ۔ کہااے لاَ جان آپ جو تھم دیں درست ہے ہم (کس ہے) تہیں کہیں گے۔ لیکن چاہئے کہ مجھے اسکے قائدہ پر مطلع کر دیجئے کہ پوشیدہ رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ کہا جاکہ مصبت ڈہری ندہو جائے ایک مال کا نقصان۔ دوسرے پڑوی کی خوشی۔

مشوح اددو كلسناد بهار گلستان 740 که لاحول گویند شادی آنال شعر: \_ مگوانده خویش باد شمنال ر جمیہ: ۔اپناغم و شمنوں ہے مت کہہ۔ کہ وہ خوشی کرتے ہوئے لاحول پڑھیں گے۔ حلّ الفاظ ومطلب: \_خبارت نقصان اثفانا \_ نباید نہیں چاہئے ۔ فرمان ف علم \_ بمع فرام ن ر کو۔ مطلع باب افتعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ لام کے فت<u>ہ کے</u> ساتھ ہے۔ آگاہ کر دینا۔ نہاں نون سے روس ہے کہ برائی دیکھ کر خوش ہونا۔ ہمسایہ پڑوی۔ مگو گفتن سے نبی حاضر کا صیغہ ہے۔ مت کہہ۔ انم!اندہ م مخفف ہے، غم۔ شادی کناں یہ جملہ ترکیب میں حال واقع ہے۔معنی ہیں خوشی کرتے ہوئے۔ اس حکایت کا مطلب میہ ہے کہ اپنے نقصان اور خسارہ کاذ کر دوستوں کے علاوہ کسی بیان نہ کرنا چاہئے۔ وشن کو سنا نے سے نقصان کی تلافی تو ہو نہیں سکتی البتہ د شمنوں کو خوش ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ حکایت (۳): برجوانے خرد مند از فنون فضائل نطقے وافر داشت وطبعے اذ چنا نکه در محافل دا نشمندال نشسے زبان سخن بیسے بارے پدرش گفت اے پسر تو نیز رانچه دانی بگوی گفت ترسم ازانچه ندانم پر سندوشر مساری برم۔ ترجمہ: ۔ ایک عقلمند جوان طرح طرح کے فضیلتوں کے فنون میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ اور طبیعت نزیع لرنے والی۔ (رکھناتھا) چنانچہ عقلمندوں کی مجلسوں میں بیٹھتاتھااور زبان سے بات نہ کہتا۔ ایک بار باپ نے اس مے کہا بیٹا جو کچھ تو جانتا ہے تو بھی کہہ۔وہ کہنے لگامیں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ جو کچھ میں نہیں جانتااوگ دوروہ مِینمیں اور مجھے شر مند گی اٹھانی پڑی۔ ز بر تعلین خو کیش منچ چند قطعہ:۔ آل شنیدی کہ صوفیئے میکوفت ہ ستیش گر فت سر ہنگے که بیانعل برستورم بند ترجمہ: ۔نہ کمی ہوئی بات پر کوئی تجھ ہے کام نہ رکھے گا۔ مگر جب تونے کوئی بات کمی تواس کی دلیل بیان کر۔ حلّ الفاظ و مطلب: \_ جوانے ایک جوان اس میں ی وحدت کے لئے ہے۔ جس کا ترجمہ اردو جما ایک ے کیا جاتا ہے۔ فنون فن کی جمع ہے۔ طرح طرح، نتم نتم کے فنون۔ نضائل فضیلت کی جمع ہے۔ بزرگ فضائل سے مُر اد علوم ہے۔ اور فنون سے مُر ادا قسام ہے۔ اب پورے کار جمہ ہوگا۔ اقسام علوم۔ حظی فظی معنیٰ حصہ کے ہیں۔وافر پوراپورا۔ مکمل۔نافر نفرت کرنے والی۔ محافل سمخل کی جمع ہے۔ مجلس۔ آنچہ دالی ج

ہے تر جانا ہے۔ ترسم میں ڈرتا ہول۔ شرمساری شرمندہ بونا۔ برم بردان سے واحد منظم کا میذ ہے۔ ہماں۔ لے جاول۔ صوفیئے ایک صونی۔ ی کوفت کوٹ رہاتھا۔ زیر تعلین جوتوں کا تلا۔ مینج میں ی تنگیر کے سر المرب المرب المرب المرب المربياء في تأكيد كيك لايا كياب بيا آمدن سع واحد حامر نعل امرب اورب زائد ے معنی ہیں۔ تو آ۔ تکفتہ نہ کمی ہوئی ہات۔ کے کاف کے فتر کے ساتھ کوئی شخص۔ باتر تجھ سے۔ بیار آوردن ے واحد حاضر فعل امر ہے۔ تو لا۔ بیان کر۔ اس شعر کا مطلب بیہ ہے کہ جب تک تم اپی زبان سے کوئی بات نہیں نکالہ گے اس وقت تک لوگ تم سے بحث و مباحثہ نہیں کریں گے۔ ہاں جب بیان کرو گے تولوگ اسکی علت اوروجہ بھی اپوچیس کے للبذابات بیان کرنے سے پہلے اسکی دلیل بھی تلاش کرنے۔ تاکہ لوگوں کے معلوم کرنے ر بات کود کیل سے مدلل کر سکو\_

اس حکایت سے میدبات معلوم ہوئی کہ علم والول کے سامنے خاموش رہنا ہی بہتر ہے ورندا پی جہالت کا ردہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر شر مند کی اٹھانی پرتی ہے۔

حكايت (٣): - عالم معتبر را مناظره افتاد باليكي از ملاحده لَعَنهمُ الله ُ على ھدہ و بخت او ہر نیامہ سیر بینداخت وہر گشت کیے گفتا ترایا چندیں نصل دادب کہ داری با بیدینے حجت نماند گفت علم من قرآن ست وحدیث و گفتار مشائخ رواو بدینهامغتقد نیست و نمی شنو دومر اشنیدن کفراد بچه کار آید

ترجمہ ز۔ ایک معتبر اور بڑے عالم کا ملحدول میں سے ایک مخد سے (اللہ تعالیٰ ان سب طحدوں پر لعنت فرمائے۔)مباحثہ ہو ااور د لا کل میں اس سے جیت نہ سکاعا جز ہو گیا۔ اور داپس ایمیا۔ سمی نے کہا کہ آپ کو علم وادب می کافی معلومات رکھتے ہیں (اسکے باوجود)ایک منحد کو دلیل نه دے سکے۔ کہامیر اعلم قر آن اور حدیث اور بزر محول کے اقوال میں ہے اور دوان باتوں کانہ معتقد ہے اور نہ سنتاہے بھراس کی گفر کی باتیں سننامیر ہے کس کام آئیگا۔

تر جمہ:۔ دہ محف جس ہے قرآن و حدیث بیان کر کے بھی تونہ مچھوٹے۔ تواسکا جواب یہ ہے کہ اُسے جواب نہ وے حلّ الفاظ و مطلب : \_ عالم ایک عالم \_ معتبر ایبا آدی جس کی بات معتبر ہو \_ یعنی بہت بڑاعالم \_ <del>مناظر ہ</del> ایک دوسرے ہے بحث مباحثہ کرنا۔ در اصل حق بات کو ٹابت کرنے کے لئے دلیل پیش کرنے کا نام مناظرہ ہے۔ ملاصدہ منلحد کی جمع ہے وہ مخض جو بے دین ہو۔ یعنی کا فر۔ تعنہم اللہ حق تعالیٰ ان سب ملحدوں مر لعنت فرمائے۔ آمین۔ نجب جاء کے ضمہ اور جیم کے فتہ اور تشدید کے ساتھ مجمعنی دلیل۔ برنیامہ نہیں جیت سکا۔ شیر بینرا فت اپنی بوری طاقت ڈال دی۔ بعنی عاجز ہو گیا۔ برگشت دالبس آگیا۔ گفتار مشاریج مرکب اضافی ہے۔ برر کول کی بات \_ خبر حدیث یاک\_زونری زواصل میں ازو تھا۔اور نر بی رستن سے داحد غائب کا صیفہ ہے۔

(۱) میں اس سے زیادہ نر اہوں جو تو کیے گا کہ توابیا ایسا ہے۔اسلئے کہیں جانتا ہوں کہ میرا عیب تو میری طرح نہیں جانگ عل الفاظ ومطلب: - جالینوس یونان کے ایک مشہور طبیب و علیم کانام ہے۔ اہلیے ایک بیو قوف- ب ار متی ہمی کرد ہے عزتی کررہاتھا۔ بدیں جا اصل میں بایں جاتھا۔ اسم اشارہ کا ہمزہ دال ہے بدل مرباہے۔ قاعمة ر ہے کہ جب لفظ باء کواسم اشارہ کے ساتھ ملاتے میں تو ہمزہ کر جاتا ہے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جالبنو کم نے اس ماجرا کودیکھ کر فرمایا کہ اگر منجے معنی میں ہے فخص مختلند ہو تا تو بے و توفوں کے ہاتھوں اس کو اتنی ذکت اشاط

نیں بڑنی۔ سکسار ب و توف بے ہلکاین آدی۔ وحشت بدتمیزی۔ دل بجوبد ول جوئی کرے گا۔ ان دونوں یں ہوں مصر عوں کا مطلب میہ ہے کہ اگر کہیں وو عقلمند جمع ہو جائیں اس طرح دو آدمیوں میں سے ایک عقلند اور ایک بے ۔ تونی جع ہو جائیں تو وہال لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔اس نئے کہ عقلند لڑنااور بے فائدہ بکواس کرنا پیند نہیں و ہوں۔ ر<sub>خاور</sub> جبایک عقلمند ہو گااور ایک بے و قوف تو اگر بے و قوف بدتمیزی کی وجہ سے بخت ست اور یُری مجملی ۔ نیمی کہ دے گا۔ تو تحکمند خاموش رہے گا۔اور نری ہے اس کی دل جوئی کرے گاادر لڑائی کی نوبت نہیں آتے ہے۔ ای مون ایک بال-ہمید دل-ای طرح- آزرم صلح- جوئے متلاشی- مطلب یہ ہے کہ ود شریف اور اجھے ۔ <sub>آدمیوں کے ہاتھوں میں اگر ایک بال ہویا ایک اجھے اور ایک بُرے کے ہاتھ میں ایک بال ہو تو بید دونوں کینچا تافی</sub> ارے اس کو توڑیں گے نہیں۔اگر دونوں ہی بھلے آدمی ہیں تواس میں رسہ یشی ہو گی ہی نہیں اور اگر ایک امچھااور ور ایراہے تب بھی رسہ بھٹی نہ ہو گیاں لئے کہ اگر سرسش آدمی تھینچے گا تو دوسر اجو نیک اور بھلا آدمی ہے وہ ہ <sub>صلا</sub> کر دے گالہٰندااس کمزور بال کے ٹوٹنے کی نوبت نہیں 7 ٹیگی۔و<del>گر</del> اور آگر۔ جاہلا نند اصل میں جاہلاں اند تھا۔ <sub>ازن</sub> شعری کی وجہ سے اند کا ہمز وگر گیاہے۔ دونوں جاہل ہوں۔ <del>کسلانند</del> اس بیں ب زائدے مسلانیدان سے جمع فاپ فعل مضارع ہے معنی ہیں۔ تو ڈ ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں طرف جاہل ہوں اوران کے <sub>ور</sub>میان ایک لوہے کی زنجیر ہو تو اس کو بھی توڑ ڈالیں گے اس لئے کہ ہر ایک محض اپنی ہی طرف تھنچے **گا**۔ نک فرجام نیک انجام ۔ بتر زائم اصل میں۔ بدترازاں نم تھا۔ معنی ہیں میں اس سے بھی زیادہ بُر اہوں۔ مطلب ہے کہ اگر ایک بد خصلت آوی کی نیک آوی کو گالی بھی ویے لکے تودہ نیک مخص برداشت کرلے گاادر کو آن جراب نہیں دے گا۔بلکہ اپنے نیکیو ل کی موتی تجمیرتے ہوئے اور اس کی دل جو ٹی کرتے ہوئے کیے گا کہ بھائی میں زاس ہے بھی زیادہ جتناکہ آپ نے کہاہاں لئے کہ میرے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ میں ہی تو جانتا ہو ل۔ آپ زمرف طاہر کوجائتے ہیں۔

فا نکرہ:۔اس حکایت ہے یہ بات معلوم ہو کی کہ بُرےاخلاق والوں کے ساتھ نرمی ہے چیش آتا جاہئے اس لئے کہ ایسا کرنے سے اس کادل بھی تمہاری طرف ماکل ہو جائے گا۔اور لڑائی کاور واز ہبتد ہو جائے گا۔

حکایت (۲) محبان واکل رادر فصاحت بے نظیر نہادہ اند بحکم آنکہ سالے برسر جمعے بخن گفتے کہ لفظے مکرر محر دے واگر ہمال اتفاق افنادے بعبارت دیگر بگفتے واز (جملہ ادب ندمائے حضرت مُلوک کیے اینست۔

ترجمہ: برحمان جو کہ وائل کا بیٹا تھالو گول نے اس کو فصاحت میں بے نظیر تشکیم کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک امال تک ایک مجمع میں کوئی ایسی گفتگو نہ کر تا تھا جس میں کوئی لفظ مکرر آئے۔ اگر ایسا ہی اتفاق ہو تا تو وہ بات دومرے لفظ میں کہتا۔اور بادشاہ کے ہم نشینول کے آواب میں سے ایک اوب یہ جسی ہے۔ مطلب: اس دکایت کاعاصل بھی و بی ہے جو سابقہ دکایت میں گذرایعنی اس میں بات کرنے کاڈ صنگ سکھایا مطلب کے جب کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو اور انہجی اس کی بات بچر کی ندیموئی ہو تو اس کی تفتگو کے ور میان اپنی بات شردع ند کرنی جاہیے بعنی اس کی گفتگو کاٹ کر اپنی بات نہ شر وس کرنی جاہیے اس لئے کہ ایسا کرئے ہے ابسا بات شرمندگی اٹھائی پڑتی ہے۔اور اپنی جہالت کا قراد کرنا پڑتا ہے۔ او قات شرمندگی اٹھائی پڑتی ہے۔اور اپنی جہالت کا قراد کرنا پڑتا ہے۔

کایت (۸) تنے چنداز بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امر وز چه کایت (۸) تنے چنداز بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امر وز چه گفت برادر فلال مصلحت گفت برشاہم پوشیدہ نماند گفتندانچه باتو گوید بامثال ما گفتن رواندار د گفت باعثماد آنکه داند که نگویم پس چراہمی پر سید۔

ر جمہ: ۔ سلطان محمود کے چند غلامول نے حسن میمندی سے کہا کہ آج بادشاہ نے فلال مصلحت کے بارے میں تجھے بے کیا کہا ہے۔ اس نے کہاتم سے بھی دہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ دہ بولے جو کچھے تم سے کہتاہے ہم جیسے او گوں سے اکا کہنا جائز نہیں رکھتا۔ اس نے جواب دیااس بھر دہے پر کہ دہ جانتا ہے کہ میں نہ کہوں گا تو پھر مجھے سے کو ں پوچھتے ہو۔

ر جمہ: عظمند جوبات ان پرظا ہرہوا کی کوہنہیں دیا کرتے۔ خاص طور پر باد شاہ کاراز کہہ کراپناسر ختم نہ کرنا جاہے۔ علی الفاظ و مسطلب:۔ حسن سلطان محود غزنوی کے وزیر کانام ہے۔ میمند ایک قصبہ کانام ہے جو مضافات غزنین میں داقع ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو میمندی کہا جاتا ہے۔ بامثال ما ہم جیسوں سے۔ رواندارد جائز نہیں رکھتا۔اعتاد مجروسہ۔ اہل شاخت محقمند اور سمجھد ار لوگ۔ ہر شاہ باد شاہ کا راز۔ سمر خویشن ایناسر۔ باخت یا فتن سے بر باد کرنا ،بارنا۔

مطلب بیہ ہے کہ اس حکایت کے اندرا یک نصیحت کی گئی ہے کہ اگر باد شاہ کسی کو اپنار از دار سمجھ کر کوئی راز کی بات اس سے بیان کرے ٹواسے چاہئے کہ راز کی پر دہ بوشی اور حفاظت کرے اگر کوئی معلوم کرے تو بیان کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرے۔ یہ نصیحت اگر چہ خاص طور سے بادشاہ کے راز کی بات کے سلسلہ میں کی گئی ہے کر برایک کے راز کی بات کے لئے عام ہے۔

حکایت(۹): در عقد نیج سرائے متر دّد بودم جمودے گفت بخر که من از کد خدایان محکتم وصف این خانه چنانکه ہست از من پرس پیچ عیبے ندار د گفتم بجز آنکه تو رہمایهٔ من باشی۔

ترجمہ: بے میں ایک مکان کے خرید نے کے بارے میں متر در تھا کہ ایک یہودی نے کہا خرید لے کیونکہ میں ای گلّہ کارہنے والا ہوں۔اور اس مکان کی حالت جو پچھ ہے جھ سے بوچھ وہ مکان میں کو کی عیب نہیں رکھتا ہے میں نے کہاواۓاس کے کہ تومیرایزدی ہوگا۔ تطعهٰ:۔ خانهُ راکہ چوں تو ہمسامیہ ست دہ در م سیم کم عیار اُر ُ زَورِ لیکن ا مید و ار باید بو د کہ پس از مرگ توہز ارار زو

ترجمه: .. (۱) جس محر کاتھ جيساروي ہو۔ دودس در ہم ڪوئي جاندي قيت رڪتا ہے (۲) کیکن امید دار رہنا جاہئے کہ۔ تیرے مرنے کے بعد اس کی قیت ہزار درینان ہو جائے گا۔ حل الفاظ و مطلب: \_عقد ہی خرید نے کا معاملہ۔ متر دد حیران دہریشان۔ فکر مند جہور شدیدا نکار کر \_ ; والا مرادیبال یمودی ہے۔ کد مکان۔ کد خدا مکان کا مالک۔ محکتم میرامحکہ۔ وصف این خانہ اس کمری تعریف میرس پرسیدن ہے امر حاضر ہے تو بھے ہے ہوچے۔ اپنج عیبے ندار د کوئی عیب نہیں رکھتا ہے۔ عیبے میں <sub>کا</sub> تنکیر کیلئے ہے۔ جبکار جمہ اردو میں کوئی،اور چند، سے کیا جاتا ہے۔ہمسایہ من میر ایروی۔وہ درم وی ور ہم عیار غیر مخلص۔ بیبان کھوٹا کے معنی میں ہے۔ ہزار آرزد اس مکان کی تیست ہزار رو پی<u>ہے</u>۔ مُر گ موت\_ اس حکایت کا آدمامضمون ما قبل ہے دابستہ ہے۔ بینی اگر بلاد جہ وہ میہودی و خل نہ دیتا تو ان ہے اس میبودی کوہی متم کی ہاتیں سنی نہ پڑتیں۔اور دوسری بات نہ معلوم ہوئی کہ مکان خرید نے اکر ایہ پر لینے سے پہلے اس مکان کے ہمسایوں کودیکھناجاہے کہ کیسے ہیں اگر ہمسائے اچھے ہوں تو مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے ورنہ کم ہو جائے گ<sub>ے</sub> حكايت(١٠): - مِكَازِ مُعَرِ البِيشِ إميرِ دزوال رفت وثناً گفت فرمود تاجامه اش بر کنند واز ده بدر کنند مسکین بر هنه بسر مامیر فنت سگال در قفائے وے افتاد ندخواست تاسنكے بردار دوسگال راد فع كندز مين يخ بسته بود عاجز شد گفت اینچه حرامز اده مر دمانند سگال را کشاده اند وسنگ را بسته امیر وز دال از غرفه کبدید بشنید و بخندید و گفت اے تحلیم از من چیزے بخواہ گفت جامہ خودے خواہم اگر انعام فرمائی۔

تر جمعہ: ۔ شاعروں میں ہے ایک شاعر چوروں کے سر دار کے سامنے گیااور تعریف کی اُسے تھم دیا کہ اس کے گیڑے انبارلیں ادر گاؤں سے نگالدی غریب بچارہ جاڑے میں نگا چا جارہا تھا۔ کتے اس کے پیچھے پڑھے اس نے چاہا کہ ایک بختر اٹھائے اور کوں کو بھائے۔ زمین پر برف جی ہوئی تھی عاجز ہو گیااور بولا کہ یہ کیے حرام زاوے لوگ ہیں، کم بختوں نے تو کوں کو تو کھول دیا ہے اور پھڑوں کو با ندھ دیا ہے چوروں کے سر دار نے کھڑکی ہے دیکھا اور یہ ہائے کی بختوں نے تو کوں کو تھی نگارید ہائے کی مردار نے کھڑکی ہے دیکھا اور یہ ہائے کی اور ہنسااور بولااے عظمند آوی بھے ہے کوئی چیز مانگ۔ شاعر بولا میں اپنے کیڑے چاہتا ہوں اگر آپ عطافر مادیں۔

معرع:- رضينا مِنْ نَوَالِكَ بِالرَّحِيلِ-مَم:- مَ آپِ كَ بَحْشْ اللَّهِ مِنْ كَوَيْنَ كُولِنَدَ كُرِتَ بِيرٍ- بیت: امید وار بود آدمی بخیر کسال مرابخیر توامید نیست شرم سان زجمہ: ۔ آدی لوگوں سے بھلائی کا امید واد ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے بھلائی کی امید نبیں ہے۔ بس بدی رکاف )نہ ہونچاہئے۔

سالارِ دز دال را برور حمت آمد جامه کاو باز داد و قبائے پوستینے برال مزید کرد درے چند۔

ر جمہ:۔چوروں کے سر دار کواس پررحم آگیااور اس کے کیڑے اس کودے دیئے اور ایک اونی قبااور چندور ہم اس پراضافہ کردیئے۔

عَلَ الفاظ و مطلب: - شعراء ، شاعری جمع ہے۔ شعر کہنے والے۔ ثناگفت تعریف و توصیف کی۔ فرمود تھم رہا۔ والمد ان اس کے کپڑے۔ برکنند اتارلیں۔ وہ دیبات۔ بدر کنند باہر نکال دیں۔ برہند نگا۔ می رفت جارہا تارفنائے وے اس کے بیچھے۔ فواست اس نے جاہا ہوا۔ سنگے بردار دی تھر اٹھائے۔ وقع کنند کئے کو دور کرے۔ بھگا ہو۔ بخ برف برف برف موم نہ ہو۔ مراوشر براور فتنہ پرداز ہوے۔ بار انعام فرمانی اگر آپ عنایت فرمادین۔ معریم شعر کے ایک بزء کو کہتے ہیں۔ دیفیدنا وین نواللہ بالوجیل تیری جودو عطاکے مقابلے ش ہم یہاں سے دوانہ ہوجائے پرداض ہیں۔ کسال مراد نیک لوگ۔ مُرا اللہ بھی آپ کے ایچھائی کی کوئی تو قع نہیں ہے گر کم از کم میرے ساتھ بُرائی کا معاملہ نہ سیجئے۔ قبا پوسیتے بالدار برک کاچونے۔ مزید اضافہ نہ تیجئے۔ قبا پوسیتے بالدار برک کاچونے۔ مزید اضافہ ۔ زیادہ۔ دکایت کا ظاصہ یہ ہے کہ اگریہ شاعر چوروں کے سردار کی تعریف نہ کر تااور ناموں رہتا تو یہ ذات اس کواٹھائی نہیں پڑتی۔ نیزاس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شریراور بدا ظات آدمیوں سے بہلائی کی امید نہ رکھنی جائے۔ ایسے لوگوں ہے اگر نقصان نہ بہونے تو نہی تنبہت ہے۔ معلوم ہوئی کہ شریراور بدا ظات آدمیوں سے بہلائی کی امید نہ رکھنی جائے۔ ایسے لوگوں ہے اگر نقصان نہ بہو نے تو نہی تنبہت ہے۔ سے بو تو نہی تنبہت ہے۔ بھی معلوم ہوئی کہ شریراور بدا ظات آدمیوں سے بھلائی کی امید نہ رکھنی جائے۔ ایسے لوگوں ہے اگر نقصان نہ بہونے تو نہی تنبہت ہے۔

ح بھوں کا بیت (۱۱): ۔ منحے بخانہ در آمد مر دِ برگانہ دید باز لناو باہم نشستہ دشنام دادو سخت کفت در ہم افراد ند فتنہ د آشوب برخاست صاحبہ لے بریں واقف گشت گفت۔ ترجمہ: ۔ ایک نجو می اپ گھر میں داخل ہوا۔ ایک غیر آدی کو اپنی ہوی کے ساتھ بیشا ہواد یکھا۔ اس نے گائی دل رخت با تبی کہیں۔ دونوں لڑ پڑے ایک فتہ اور ہنگا مہ بریا ہوا۔ ایک صاحبہ ل نے اس پرواقف ہو کر کہا۔ دل رخت با تبی کہیں۔ دونوں لڑ پڑے ایک فتہ اور ہنگا مہ بریا ہوا۔ ایک صاحبہ ل نے اس پرواقف ہو کر کہا۔ دل مر اسے قلک چہد والی جیست چول ندائی کہ دور سر اسے تو کست کر جمہہ: ۔ تم آسان کے اوپر کی با تیں کیا جانو گئے۔ جبکہ بہی نہیں جانے ہوکہ خود تیرے گر میں کیا ہے۔ تر الفاظ و مطلب : منحے ایک نجو می۔ بخانہ گھر میں۔ سنجم علم نجوم کا جانے والا۔ مر دبیگانہ انجان آدمی۔ بازن را واس کی بوی کے ساتھ ۔ در ہم افراند آئیں میں لڑ گئے۔ آشوب شور دہنگا مہ۔ برخاست اٹھا۔ ادبی بلند الزن را واس کی بوی کے ساتھ ۔ در ہم افراند آئیں میں لڑ گئے۔ آشوب شور دہنگا مہ۔ برخاست اٹھا۔ ادبی بلند

ارتبه لل آسان بع اللاک سرائے محمر-

سوح الالوللستال اس دکایت کا حامل میہ ہے کہ نجو می کا علم ظنی ہے اس لئے نجو میوں کی باتوں پر اعتقاد نہ کر ناچاہئے بهار گلستان ے است سے ہاتی ہے۔ است کے اس کے اُس کو اِس دقت سے باتیں سنی پڑک ہے۔ اگر اس کے اُس کو اِس دقت سے باتیں سنی پڑک ہے۔ اگر اس کے اُس کی میں میں کے اُس کی میں کے اُس کے علم ملینی ہو تا تواپے گھر کی حالات ہے والف ہو تا معلوم ہو اکد وہ صرف انگل یکچ کی باتیں کرتا ہے۔ حِكايت(١٢): - خطبي كرية الصوت خودراخ ش آواز پنداشتے و فريادِ بيفائده رداشة تفتى نعيب عُراب البين در بردة الحالناوست با آيم إن النكو الاصوات **ر**در شان اوست-ترجمہ: ۔ ایک بد آواز خطیب اپنے آپ کو خوش آواز سمجھتا تھااور شور بے فائدہ مجایا کر تا تھا۔ تو کہہ سکتا ہے کہ ہے۔ عدائی کے کوے کی آوازاس کی آواز کے پردہ میں پوشیدہ ہے یا یہ آیت کہ سب سے بُری آواز گدھے کی ہے اس کی تُعرِد إذا نَهَقَ الخَطِيبُ ابُو الفَوَارِس لَهُ صَوْتٌ يَهُدُّ اصِطُخر فَارس ۔ جب خطیب ابوالفوار *س گدھے کیطرح چیخا ہے۔اسکی آوازالی ہے کہ* فارس کےاصطح قلعہ کوگرادیتی ہے مر دم قربیہ بعلّت ِ جاہے کہ داشت بلیّنش را میکشید ند واذیّنش را م نمیدیدند تا یکے از خطبائے آل اقلیم که بااوعداوتے نہانی داشت بارے پرسیدن او آمده بود گفت تراخوابے دیده ام خبر باد گفت چه دیدی گفت چنال دیدم کرترا آواز خوش است ومر دمال ازانفال تو در راحت خطیب اندریں گختے میندیشید وگفت جَزاكَ الله 'ایں چه مبارک خواہیست که دیدی که مرابر عیب خود واقف گردانیدی معلوم شد که آواز ناخوش دارم وخلق از بلند خواندن من در رنجند عهد کردم که رازیں بیں خطبہ نگویم مگریآہستکی۔ تر جمہہ: ۔گاؤں کے لوگ اس مرتبہ کی وجہ ہے جووہ رکھٹا تھااس کی مصیبت برداشت کرتے تھے اور اس کے ستانے کو مصلحت نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس ولایت کے خطیبوں میں ہے ایک خطیب جو اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر دعمنی رکھتا تھاایک مرتبہ اس کی مزاج پُری کے لئے آیا تھا۔اس نے اس خطیب ہے کہا میں نے تیرے متعلق ایک خواب دیکھاہے خدا خبر کرے۔اس نے کہاتو نے کیادیکھا جواب دیا میں نے ایہادیکھا ہے کہ لوگ آپ کے کلمات سے راحت میں ہیں۔خطیب نہ کورنے اس معاملہ میں تھوڑی دیر سو حیااور کہااللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ کیما مبارک خواب ہے جو تو نے دیکھا ہے کہ تو نے مجھ کو میرے عیب پر واقف

کر دیا۔ معلوم ہو گیا کہ میں ناپسندیدہ آواز ر کھتا ہو ل۔اور لوگ می<sub>سر سے</sub>زور سے پڑھنے کی د جہ ہے تکلیف میں ہیں۔

یں خور رہا ہے کہ اس کے بعد خطبہ نہیں روعوں گائگر آ ہتگی ہے۔ ان طعہ:۔ از صحبت و وستے برنجم کاخلاق علمہ علمہ علم سے ا

کاخلاق بدم حسن نماید خارم گل دیاسمن نماید تاعیب مرا بمن نماید

ار سبب روح بر م عیم ہنرو کمال بیند کورسٹمن شوخ چیتم بیباک

ر جمہ:۔(۱) مجھے اس دوست کی صحبت سے آنکیف ہے جو میری بُری عاد توں کو میرے سامنے انچھا ظاہر کرے۔ (۲) میرے عیب کو ہنر اور کمال سمجھے۔میرے کانٹے کو گلاب اور چینیلی بتائے۔

(r) وہ دشمن بے حیااور نڈر کہال ہے۔ تاکہ میر اعیب مجھے بتائے۔

فرد سیر آنگس که عیبش تگویند پیش منروانداز جابلی عیب خویش

ر جمہ: - وہ محض جسکے سامنے لوگ اس کا عیب بیان نمیں کرتے۔ وہ جہات کی وجہ نے بیب کو ہمر جانتہ۔

عل "الفاظ و مطلب: - خطبے ایک خطیب خطب دینے والد واعظ کرید الصوت بحدی آواز والله فریاد شوروغل نہیں ہروزن حبیب کو تے کہ آواز فراب البین ایک قتم کا کواجس کی چو خی اور پائی سرخ ہوتے ہیں فراب البین ایک قتم کا کواجس کی چو خی اور پائی سرخ ہوتے ہیں فراب البین ایک قتم کا کواجس کی چو خی اور پائی سرخ ہوتے ہیں فراب البین کا خیال اور عقیدہ تھا کہ جب آوی گھرے نکے اور وکوانظر پڑے توبیاس بات کی ولالت ہے کہ اس میں اور اسکے مطلوب میں بخد الحق اور اعظی اس ترجی کہ اس میں اور اسکے مطلوب میں بخد الحق اور افراد میں اس ترجی کہ عرب ابوالفوار س نائی واعظ گدھ کے بائٹر بھوں بھوں کرتا ہے تواس کی آواز سے فارس کا قلعہ بائی کا مام اصفح ہے لرز جاتا ہے۔ ابوالفوار س اس واعظ کی کئیت تھی۔ مردی قریب اس گاؤں کے دہنے والے کہ بائی کا مام اصفح ہے لرز جاتا ہے۔ ابوالفوار س اس واعظ کی کئیت تھی۔ مردی قریب اس گاؤں کے دہنے والے کہ بائی مصیبت کو لوگ برداشت کرتے تھے۔ اوپیش اس کی ابداء رسانی۔ عدادتے نبائی وشیدہ طور پرد شمنی۔ تراخ بی جو جو میں کی این مصیب کو لوگ برداشت کرتے تھے۔ اوپیش اس کی ابداء رسانی۔ عدادتے نبائی وشیدہ طور پرد شمنی۔ تراخ بی جو تکلف ہو مختی ہے۔ یعنی بھے اس دوست سے شدید تکلف ہو چی ہے جو میر کی اوپیش کو ایو تھا ہے۔ کو حرف استفہام۔ کہاں ہے۔ جائی نا واقلی۔ اس حکیت سے معلوم ہوا کہ اس جو برائی نا واقلی۔ اس حکیت سے معلوم ہوا کہ اس دور کہاں ہے۔ جائی نا واقلی۔ اس حکیت سے معلوم ہوا کہ اس دور سے جو تنہارے عب تم پر ظاہر کرے۔ دور شمن انجاب جو تنہادے عب تم پر ظاہر کرے۔

حکایت (۱۳): یکے در مسجد بطوع بانگ نماز گفتے بادائے کہ مستمعان را ازو نفر ت بودے وصاحب مسجد امیرے بود عادل نیک سیرت نمیخواستش کہ دل آزردہ گردوگفت اے جواں مردمر ایں مسجد راموذ نان قدی کی اند کہ ہر کے از ایشاں را بینج دینار مر بنب واشنہ ام ترادہ دینار مید ہم تا جائے دیگر روی بریں قول اتفاق را بیج دینار مر بنب واشنہ ام ترادہ دینار مید ہم تا جائے دیگر روی بریں قول اتفاق را بیج دینار مر بنب داشتہ ام ترادہ دینار میں باز آمدوگفت ایخداو ند بر من حیف کردی کرد ند بس از مدت نے در گذرے بیش امیر باز آمدوگفت ایخداو ند بر من حیف کردی

شرح أددو گلستان بنياد م<u>حكسيت</u>ان 7 <u>~</u> 5~ کیہ بدود بینارازاں بقعہ ام بیرون کردی کہ آنجار فتہ ام بست دینار میدہند ک<del>ے جائے</del> د گیرر وم قبول نمی تهنمامیر بخند بده گفت زنهار ن<u>ستانی که به پنجاه دینار را</u>ضی گر <sub>و نی</sub>ست سجد کامتونی ایک وافعیاف اور نیک سیریت آدمی قبار جو نبین جاہنا تفاکہ اس کادل رنجیدہ ہوئے۔اے جوانمروخام ر مراس مسجد کے لئے قدیمی مؤزن مقرر ہیں کہ ان میں ہے ہرا یک کے لئے میں پانچ دینار مقرد کئے : و نے ہوں۔ ستجے میں دس دینار دیتا ہوں تاکہ توادر کسی جگہ جِلا جائے یہ بات دونوں میں طے ہو گئی مدمت کے بعد ایک راستہ م ہ کچمرامیر سے سامنا ہوااور بولا کہ خداد ند نعت آپ نے میرےاد پر ظلم کیا کہ دس دینار کے بدلے جھے اپنی <sub>اس ک</sub>ا ے بہر نکال دیا کیو نکہ اب میں جہاں حمیا ہوں ہیں دینار دیتے ہیں کہ میں دوسر می جگہ چلا جاؤں اور میں اِن کو قبول ہ نسیس کر<del>ے ہو</del>ل۔امیر ہنیادور بولا ہر گزنہ لینا یہاں تک کہ وہ بچاس دینار دینے پرر ضامند ہو جائیں گے۔ شعر :- به تیشه نمس نخراشدزر دیئے غاراگل سینانکه بانگ در شت تومیر اشدول ۔۔ تر جمہ : ۔ کوئی شخص پیاد ڑو ہے سخت پقر جیسے مٹی کو نہیں چھیلتا۔ جیسا کہ تیری سخت آواز دل کو حچھیلتی ہے۔ تنگ الفاظ د مطلب: ـ در منجد منجد میں ۔ بعض نسخوں میں منجد سنجاریہ ہے۔اورابراہیمی میں سنجار قلعہ سنج اشاہ کا نام ہے جو موصل کے قریب ہے بھی سلطان سنجر کا مولد ہے۔(حاشیہ گلتال مترجم) بطوع طاء کے نتی کے انصاف کرنے والا۔ مؤذنان قدیمی کرانے مؤزن ہیں۔مرتب وہ شخواہ جوہاہ پر متعین ہو۔ اتفاق کروند بات طے مو منی می کندرے ایک راسته بی تعد مکزار جگه به زنهار نستانی م رگز مت لینابه پنجاه وینار پیجیاس دینار به راضی گردند را منی ہو جائیں گے۔ نیشہ زمین کھود نے کا کدال۔ بھاوڑہ۔ خارا خاص قتم کا پقر۔اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ پقر کے ذریعہ اگر مٹی محمر جی جائے تواس کے ول کو خزاش کرنے والی آواز نگلتی ہے۔اس حکایت ہے یہ بات مطوم ہوئی کہ اگر کسی کے عیب کواس پر ظاہر کرنا ہو تو سلقہ سے کام لینا چاہئے۔ اس کے دل کو تکلیف ند دین چاہئے۔ حکایت (۱۴): ۔ ناخوش آوازے بیانگ ِ بلند قرآن خواندے صاحبالے روزے برو بگذشت وگفت ترامشاہرہ چندست گفت ہیج گفت بیں ایں زحمت بخود رچرامید ہی گفت از بہر خدامیخواہم گفت از بہر خداد بگر مخوال\_ تر جمیہ: ۔ ایک بھدی آواز والا بلند آواز ہے قر آن شریف پڑھ رہا تھاا کیک خوش مزاج ایک ون اس کی طرف

ے مگذرااور کہنے لگا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے۔اس نے کہا پچھ نہیں۔ کہا بھر اینے آپ کو تواتن تکلیف کیو<sup>ں وہا</sup> ب؟ كهام خداك ليخرز متاهون ال في كهاكه خداك ليح بمرندير هنا\_

## گر تو قرآ ل بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی

مرون کوخم کردیگا۔ محمد اللہ تو قرآن اس طریقہ سے پڑھیگا۔ تواسلام کی رونق کوخم کردیگا۔

رجمہ الفائل و مطلب ۔ ناخوش توازے وہ مخص جس کی آواز بہت بھدی ہو۔ بانگ بلند بلند آواز ہے۔
مان الفائل و مطلب ، باخوش توازے وہ مخص جس کی آواز بہت بھدی ہو۔ بانگ بلند بلند آواز ہے۔
ران خواند قرآن پڑھ رہا تھا۔ برو بگذشت اس کے ہاس ہے گذرا۔ مُشاہرہ ماہواری تنخواہ۔ چند ست کتن ہے۔
من نظر نے دونی بھی مستعمل ہے۔ بہر خدا خدا کے واسطے۔ نمط طریقہ۔ رَوش بہری ختم من نظرت کرو گے تو رہ کی جائے کہ اگر اس طرح قرآن شریف کی تلاوت کرو گے تو مطاب یہ ہے کہ اگر اس طرح قرآن شریف کی تلاوت کرو گے تو مطاب کی عرب کی کلاوت کرو گے تو مطاب کی کارون کی حرب کے اگر اس طرح قرآن شریف کی تلاوت کرو گے تو مطاب کی خرب و آبر و کو خاک آلودہ کر دو گے۔

س کابت کاحاصل میہ ہے کہ ایسا مخص جسکی آوازا چھی نہ ہو۔ بھدی ہو تواسکو بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی جائے ب<sub>کہ چ</sub>کی آواز سے تلاوت کرنی چاہئے تاکہ اسکی آواز من کرلوگ اس سے متنفر نہ ہمواور قر آن کے سفنے سے اعراض نہ باہاۓ.

منا م مدبوب پهرام وین معدو رود خفر بن میین عفاالدعنما خادم الندریس بدرسه مراویه مظفر گریو پی

## باب پنجم در عشق وجواني

(پانچوال باب عشق اور جوانی کے بیان میں)

حکایت (۱): ۔ حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندیں بندہ کسا حب جمال دارد کہ ہمریکے بدیع جہانے اند چگونہ افقادہ است کہ باچیج کدام از ایشان میلے و مجتبے ندار د چنانکہ بالیاز یا آئکہ زیادت کجسنے ندار د گفت ہمر چہ در دل فرود آید در دیدہ نکونماید ۔ رفتانکہ بالیاز یا آئکہ زیادت کجسنے ندار د گفت ہمر چہ در دل فرود آید در دیدہ نکونماید ۔ رفتانکہ بالیاز یا آئکہ زیادت کے دریافت کیا کہ سلطان محوداس قدر خوبصورت غلام رکھتے ہیں کہ جن کرمہ نہ میں سے میں کے ساتھ رغبت اور محت کرنے ماتھ د غبت اور محت کرنا کہ ایک دوزیادہ خوبصورت نہیں ہے، حسن میمندی نے کہا کہ جو چیز دل میں انز جاتی میں انہ میں انہ ہوتی دوزیادہ خوبصورت نہیں ہے، حسن میمندی نے کہا کہ جو چیز دل میں انز جاتی میں انہ میں انہ ہوتی معلوم ہوتی ہے۔

نشان صورت یوسف دہر بناخو بی فرشتہ اش بنماید سمچشم محبو بی قطعہ:۔ کیے بدیدہ انکار کر نگاہ کند سے وگرچشم ارادت نگہ کندور دیو

خواجه بابندهٔ پری رخسار چوں در آید بیازی و خنده چه عجب کوچوخواجه تھم کند ویں کشد بارِ نازچوں بندہ ر جمہ: ۔ الک خوبصورت غلام کے ساتھ۔ جب تھیل کوداور ہنسی نداق کرنے لگا۔ \* (۲) تو کمیا تعجب ہے کہ وہ غلام مالیک کی طرح تھم کرنے لگے۔اور بیہ ٹاز کا بوجھ غلام کی طرح اٹھائے۔ بیت: مفلام آبلش بایدو خشت زن بود بندهٔ نازنیس مشت زن بیت: مشت زن جمه: \_ غلام پانی تصینچنے والا اور اینٹیں بتائے والا ہو ناحاہتے ۔ کیونکہ ناز نین غلام گھونے مار نے والا ہو تاہے۔ حل الفاظ و مطلب : \_ نادر الحسن نادر حسن دالا\_اس جبيهالحسن تم ياب ہو\_سبيل راسته\_جمع مُبُل\_ مودت مبت دیانت ایمانداری مراد بر بیز گاری ہے۔ <del>شاکل</del> عاد تیں۔ خصکتیں۔ بودے ماضی تمنا کی ہے۔ ہوتے۔ <u> ترار دوستی سر کب اضانی ہے ، دوستی کاا قرار۔ تو قع کاف کی تشدید اور ضمہ کے ساتھ۔ امید۔ آب کش پانی تھینج</u> والا بارِ ناز مركب اضافى ہے ، ناز كابوجھ فشت زن اينك بنانے والا۔ نازنين معثوق علام آب كش نشت زن سے مراد محنتی غلام ہے۔ فلا صہہ:۔اس حکایت ہے معلوم ہوا کہ عشق و محبت ہو جانے کے بعد غلاموں اور شاگر دوں ہے بھی خد مت کی امید نه رکھنی حاہیے۔ اس لئے که جب محبت پیدا ہو جائے گی تو خدمت گذاروں کے تلب و حکر سے ہیبت و بدبه ختم ہو جائے گا۔اور بے تکلفی و گتاخی در میان میں پیدا ہو جائے گ۔ لہٰذ ااگر آ قاادر استاد اپنے غلا موں اور ٹاگر دوں کو کنٹر ول میں رکھناچاہے توضر دری ہے کہ غلا موںاورشاگر دوں کے ساتھ بے تسکفانہ گفتگونہ کرے۔ حکایت (۳): - پارسائے را دیدم به مخبّت و شخصے گر فتار نه طافت صبر نه پارائے رگفتار چندانکه ملامت ویدے و غرامت کشیدے ترک تصالی نکر دے گفتے۔ تر جمہ: \_ میں نے ایک پر ہیز گار کو دیکھا کہ ایک فخص کی محبت میں گر فتار تھانہ مبر کی طاقت تھی نہ یات کرنے لى وه جس قدر ملامت سنتااور شختول كوبرداشت كرتا ليكن عشق باز كامرك نه كرتااور كهتا .. بعداز توملاذ و ملجائے نیست ہم در توگریزم ار گریزم ۔ ترجمہ: ۔(۱) میں تیرے دامن ہے ہاتھ کو تاہنہ کروں گا۔اگر چہ تو بچھے تیز تلوارے مارڈا لے۔ (۲) تجھے مچھوڑ کرمیرے لئے کوئی بناہ کی جگہ نہیں ہے۔ میں اگر بھا کول گاتو تیری ہی طرف بھا کول گا۔ بارے ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست راچہ شد کہنفس حسیست غالب آید ز مانے بفکری فرور فت و گفت۔

تر جمہ: ۔ اوگوں نے بیان کیا ہے کہ خاص ای شنم ادے کو جس پراس کی نظر تھی خبر کی کہ ایک جوان اس میدانا میں جیشہ آتا ہے۔ دوخوش طبع اور شیری زبان ہے پاکیز دادر لطیف با تیں کہتا ہے۔ اور لوگ اس سے اجھے ایھے ایھے ایھے شخے سنتے ہیں۔ ایسامعوم ہوتا ہے کہ دوسر میں عشق اور جگر میں سوزش بھی رکھتا ہے۔ اور عاشق جیسا معلوم ہو تا ہے۔ شنر او و سمجھ گیا کہ دومیر اعاشق ہے اور یہ مصیبت کی گردائی کی اٹھائی ہوئی ہے۔ کھوڑ ااس عاشق کی طرف

بهار للستال بیت:۔ عجباز کشتهٔ بناشد بدرِ خبمه ٔ دوست عجب از زنده کیچول جال بدراً ورد کیراً بیت:۔ عجباز کشتهٔ بناشد بدرِ خبمه ٔ دوست سخت ن تند تند ر جیں۔ یہ جب از سے بہا مارہ ہے۔ تر جمہ: ۔ جس نے دوست کے دروازے پر جان دیدی اس پر تعجب نہیں۔ تعجب نواس پر ہے جو اور سے ہے زندہ لوٹ آئے کہ کس طرح زندہ جان ملامت لے کرواپس آگیا۔ در وازے ہے زیدہ بوٹ اسے <del>انہ کل کرت ہیں۔</del> حل الفاظ و مطلب :۔ ہفت سیع لینی قر آن کریم کی سات منزلیں جس کا مجموعہ نمی بشوق ہے الدیر ہیں۔ قر آن کریم کی منزلیں ہیں جس کی تر تیب ہے ہے کہ جہلے ون سورہ فاتحہ سے سورہ کما کدہ تک رود ربان رہاں ہوتان سریاں ہیں۔ تیسرے روز سورہ کیونس ہے سورہ بنی اسر ائیل تک۔ چوتھے روز سوہ بنی اسرائیل سے مائدہ سے سورہ کیونس تک۔ تیسرے روز سورہ کیونس ہے سورہ بنی اسر ائیل تک۔ چوتھے روز سوہ بنی اس سورو کشعراء تک یا نچویں روز سورہ کشعراء ہے سورہ کصافات تک۔ چھٹے روز سورہ کسافات سے سور اُراَّۃ ساتوین روز سورہُ آ ہے آخر تک۔ ای طریقہ سے علاوت کلام اللہ کی جاتی تھی۔ اور سات ون میں ختر کر ۔ تھے۔اور طریقوں ہے بھی تلادے قر آناور ختم قر آن سات روز میں کیا جاتا تھا۔ بعض کی رائے میہ ہے ک<sub>ی بڑیا</sub> ۔ سبع کی طرف مفیاف ہے اور ہفت ہے ہفت قرائت مراد ہے۔جوسات قاربو ل کی طرف منسوب ہیں۔ مطل میہ ہے کہ اگرچہ قر آن کی ساتوں منزلیں تواز بریاد کرلے لیکن اگر توعشق کی میدان میں آجائے تو الف آ بھی بھول جائےگا۔ یعنی بچھیاد نہیں رہیگی۔ گفتا اس نے کہا۔ چرانگوی توبات کیوں نہیں کر تا۔ حلقہ مراکوش غلام استیناس مانوس کرنا۔ تلاظم موجیس مارنا۔ مہاں محبت کووریا سے تشبیہ وی ہے اور اس کی موجول کے تھیزوں کا تلاظم امواج کہاہے۔ عجب است تعجب ہے۔ مطلب میر ہے کہ تعجب خیز بات میر ہے کہ تیرے وجود کے ہوج ہوئے میر اعلاحدہ سے وجو دیاتی ہے۔ توبات کرنا شر وع کرے اور اس کے باوجود میرے اندر بولنے کی طانت اقا رہے۔اس نے بیہ بات کہی اور ایک چیخ ماری اور دار فانی کو چھوڑ کر دار بیٹا کی طریف رحلت فرما گی۔ حكايت (۵) : \_ يكے رااز متعلمان كمال بچتے بود وطبيب لجتے معلم ازا نحاكہ جس بشريت ست باحسنِ بشر ه او معاملتے داشت زجر و توبیخے که بر کو د کان دیگر کر دے در ر<sup>د</sup>ق وے رواندا شتے وقعے کہ بخلو تش دری<u>ا ن</u>ے گفتے۔ تر جمہ: ۔ (ایک استاد کے) شاگر دول میں سے ایک شاگر د بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا۔ استاد ہوج تقاضائے بشریت اس کی خوبصورتی ہے ایک قتم کی ول چھپی رکھتا تھااور وہ سختی ڈانٹ ڈیٹ کہ دوسرے لڑ کو<sup>ں ا</sup> کر ناتھااس کے حق میں جائز نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کو تنہائی میں یا تا تو کہد ویتا تھا۔ تطعه: نه آنجنال بنومشغولم ال بهشة روى كه يادِ خويستنم در طميري آيد ز دیدنت نوانم که دیده بربندم میمراز مقابله بینم که تیری آیی ترجمہ: ۔(۱)اے بہشی صورت میں تیرے ساتھ ایسامشغول نہیں ہوں۔ کہ اپنیاد تجھی میرے دل میں آئی ہو (۲) بچھ سے میکن نہیں کہ تیرے و کیھتے دیکھتے آ کھ بند کراوں۔ آگر چہ میں یہ و کھے اوں کہ سامنے سے تیر آرہا ہج

علی الفاظ و مطلب: معلمان معلم کی جمع ہے۔ طالب علم۔ شاگرد۔ علم حاصل کرنے والے بہجت فراہ معلم پڑھانے والا۔ استاد۔ جس احساس کرنا۔ احسن عمدہ۔ بشر و کھال۔ مرادیباں چبرہ ہے۔ زجر المنا۔ نوسی کرنا۔ انسان عمدہ۔ بشر و کھال۔ مرادیباں چبرہ ہے۔ زجر المنا۔ نوسی کرنا۔ نوسی مجھ سے۔ تیرے ساتھ۔ بھتے روئ بہتی چبرہ۔ ضمیر دل۔ مقابلہ سامنے۔ معلوم ہو آکہ جب عشق مجازی میں معثوق کا ہر عیب ہنر معلوم ہو تا ہے تو عشق حقیق رکھنے والوں ، بھی من سجانہ و تعالی کا ہر فعل بہندیدہ نظر آئے گا۔ اور وہ اس پر را منی رہیں گے۔

بارے بسرش گفت چندانکہ در آ دابِ درس من نظر میفر مائی در آ دابِ نفسم بھی نظر میفر مائی در آ دابِ نفسم بھی نماید بھینیں تأمل می فرمائی تااگر دراخلاق من ناپسندے بنی کہ مر اآ ں پسندیدہ ہمی نماید برانم اطلاع فرمائی تابہ تبدیلِ آ ں سعی تنم گفت اے پسر ایں سخن از دیگرے پرس رکہ آں نظر کہ مرابا تست جز ہنرنی بینم۔

ترجمہ ؛ ۔ ایک مرتبہ اس لاکے نے استاد سے کہا کہ جس قدر کہ آپ میرے پڑھانے کے آداب میں نظر دکھتے اِن میرے پڑھانے کے درست کرنے میں بھی ای طرح توجہ فرمائے۔ اگر میری عاد توں میں آپ ناپسندیدہ بات ایک میرے اخلاق کے درست کرنے میں بھی ای طرح توجہ فرمائے۔ اگر میری عاد توں میں آپ ناپسندیدہ بات دیمیں کہ خاص طور پر وہ عادت مجھے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ آپ مجھے کو اس پر اطلاح فرماد بجئے تاکہ اس کے بدلنے کہ میری جو نظر کی میں کو مشش کردوں۔ استاد نے فرمایا کہ اے بیٹا رہ بات کسی اور آدمی سے دریافت کرلواس لئے کہ میری جو نظر مجت تیرے ساتھ ہے اِس کی دجہ سے میں ہنر کے سوا بچھ نہیں دیکھتا ہوں۔

ترجمیہ: \_(۱) خدا کرے کہ دینمن کی آ تکھیں نکال لی جائیں۔اس لئے کہ اس کی نظر میں ہنر بھی عیب معلوم اوتے ہیں۔

(۱) اگر تیرے اندرا یک ہنر ہے اور ستر عیب ہیں۔ تو وہ ست ایک ہنر کے سوانچھ نہیں دیکھے گا۔
علل الفاظ و مسطلب :۔ آواب ورس مرکب اضانی ہے۔ آواب مضاف اور درس مضاف الیہ ہے۔
الاصاف کے طریقے۔ تامل میم کی تشدید اور ضمہ کے ساتھ۔ غور کرنا۔ اخلاق عادات، اطلاع، خر دینا۔
الاندیش و شمن، مخالف۔ برکندہ باد اللہ کرے کہ وہ نوٹ پھوٹ کر خراب ہوجائے۔ یہ ہملہ ور میان میں معترضہ
الماندیش و شمن کی آئکھ کے لئے بدو عام مقصود ہے۔ ہنرے میں کی منگیر کے لئے ہے۔ کوئی ہنر۔ مطلب یہ
المحکم عاش کے سامنے معثوق کی برائی بھی ہنر ہی معلوم ہوتی ہے۔

حكايت (٢): شي ياد وارم كه يار عزيزم ازور در آمد چنال ب خود از جاك

شرح ارد و گلستان TAC بهأر گلستان برجستم که جراغم به آستیں کشنه شد~ بر اسمبرات کی بات یادے کہ میر اپیاد ادوست در وازے سے آیا میں ایساد یوانہ ہو کر اپنی م ترجمہ: رجمعے ایک رات کی بات یاد ہے کہ میر اپیاد ادوست در وازے سے آیا میں ایساد یوانہ ہو کر اپنی مج چراغ میری آستین سے بچھ **کم**یا۔ سَرىٰ طَيفُ مَن يَجلُو بطَلعَتِهِ الدُّجيٰ فَقُلتُ لَـه اهـلاً وَسـهلاً وَمَـر حَبــا وسبلأم حباكبا\_ بشست وعمّاب آغاز کرد که در حال که مر ابدیدی چراغ بکشتی بچه معنی گ ربد دمعنی کیے آنکہ گمان بردم که آ**ناب بر آمدو**د گیر آنکہ ایں بیتم بخاطر گذش<sub>ته</sub> ۔ تر جمیہ: ۔ وہ بیٹھ کیااور غصہ شروع کیا کہ جیسے ہی تونے مجھے دیکھاچراغ بجھادیااییا کیوں کیا؟ میں نے <sub>کہلااو</sub> ے ایک توبہ ہے کہ میں نے خیال کیاکہ ون نکل آیا۔ اور دوسری دجہ بیہ ہے کہ بیہ شعر میرے خیال میں آیا۔ چوں گرانے یہ پیش شمع آید نیزش اندر میان جمع مکش توسنتينش تجمير ونتتمع بكش ورشكرخنده ايست شيري لب تر جمیہ: ۔(۱)جب کوئی بد صور ت شمع کے سامنے آئے۔ تواٹھ اور اس کو محفل میں مار ڈال۔ (r) اوراگر کوئی ہنس مکھ اور شیریں لب آ جائے۔ تواس کی آسٹین بکڑ اور سٹمع بجھادے۔ حلِّ الفاظ و مطلب : ۔ در آمہ داخل ہوا۔ آیا۔ کشتہ شد مر گیا۔ یہان بجھ جانے کے معنی میں ہے۔ یعنی دِلاً بجه ممیا- ہریٰ رات کو آیا۔طیف خیال۔ یحلو روشن کر دیتا ہے۔طلعت صورت۔وُجی تاریکی۔اہا وسہلا اُٹی سب مبار کبادی کے کلمات ہیں۔ عمّاب آغاز نارا ضگی شروع کروی۔ بچہ معنی تمس وجہ ہے۔ آفاب برآم سورج طلوع ہو **ممیا۔ گران بوجھ۔ لینی جس آدمی کو دیک**یے کر طبیعت میں گرانی ہو۔ <del>سٹمع کیکس</del> جراغ بجھادے <del>ا</del>ک اند حیرے میں لیٹنے جیٹنے کامو قع خوب مل جائے۔اور بوس و کنار ر کھا جائے۔ اس حکایت کا مطلب میرہے کہ حمی عاشق کو معشوق کی ملا قات کے موقعہ پر قابوسے باہر نہ ہونا چاہج' لیکن اگر بے مبر ی میں کوئی غلط حرکت ہوجائے تو اس کی بہتر تاویل کر کینی جاہتے ۔ ورنہ ایک <sup>دوسرے -</sup> ِنفرتادرووری پیداہو جا<del>تی ہ</del>ے۔ حکایت ( ے ): ۔ یکے دویتے را کہ زمانہا ندیدہ بود گفت کائی کہ مشاق بود م<sup>ا</sup>فٹ مشاتی یہ کہ ملولی۔

برالی ہو جائے۔ شاہرے معثول سرفیقال رفیق کی جمع مجمعنی دوست۔ یہاں مُر ادر قیب ہے۔ جفاظلم وستم کرنا۔ سے

سرح اردو للستان بهارِ گلستان مضادت دال کی تشدید کے ساتھ ۔ مخالفت کرنا۔ مجکم اس دجہ سے ۔غیرت رشک۔خالی نباشد خالی نہیں ہوگی اذا جنتنی ای شعر کامطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معثوق چندا حباب ودوستوں کے ساتھ اپنے کی عاشق کور کھیز کیلئے آئے۔ تو جاہے صلح و مصالحت ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت سے جنگ ولڑائی کرنے کیلئے آیا ہے۔ اس حکایت کا حاصل میہ ہے کہ عاش کو جاہئے کہ محبوب ومعثوق کا زیادہ پیچھانہ کرے اور نہ زیاد ورور ٹوک کرے اس لئے کہ معثوق تقیع محفل کے مشابہ ہے۔ تقع کواس کی پروانہیں ہوتی کہ کوئی پروانہ جل جائے۔ جلنے کو نہیں دیمین بلکہ اس کا مقصد ہیہ ہو تاہے کہ اس کے ارد گر دیر دانوں کی بھیٹر ہو۔ حکایت (۸) : \_ یاد دارم که درایام پیتیں من ودوستے چول دومغز بادام در پوستے صحبت داشتیم ناگاہ اتفاق غیبیت افتادیس از مدتنے کہ باز آمد عتاب آغاز کر درکر دریں مدت قاصدے نفرستادی تفتم در بیخ آمدم که دیده کقاصد بجمالِ توروش گردد *رو من محر*وم۔ رجمہ: ۔ مجھے یاد ہے کہ الگلے زمانے میں میں اور ایک دوست ایسے ملے ہوئے رہتے تھے جیسے کہ بادام کی دوگر ہاں ایک تھلکے میں۔ یکا یک جدائی کا اتفاق ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد جب لوٹ کر آیا تو اس نے ناراض ہونا شروع کر دیا۔ کہ اس زمانہ میں آپ نے کوئی قاصد بھی نہ بھیجا۔ میں نے کہا مجھے رشک آیا کہ قاصد کی نظر تیرے جمال ہےروش ہو۔اور میں محروم رہول۔ كه مراتوبه بشمشير نخوامد بودن قطعه: \_ يارِد رينه مراكو بزبال توبه مده رهلم آيد كه كيے سير نگه در توكند باز گویم کہ کسے سیر نخوابد بودن ترجمہ:۔(۱)میرے پُرانے دوست سے کہدو کہ زبان کی زور سے بچھے تو یہ پر آمادہ نہ کرے۔اس لئے کہ میں تلوار کے خوف ہے بھی محبت سے توبہ نہ کروں گا۔ (۲) مجھے رشک آتا ہے کہ کوئی تجھے جی بھر کر دیکھے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ (سعدی تیرا کہنا غلط ہے) یہ ممکن انا نہیں کہ کمی کااس کودیکھنے ہے جی بھر جائے۔ حل الفاظ و مطلب : <u>- یا</u>د دارم یه جمله فعلیه خریه <u> ب</u>-اس کے معنی ہیں <u>مجھ</u>یاد ہے۔ ایام پیشیں مرکب توصفی ہے۔ پہلے زمانے۔مغز گری۔دومغر دوگریاں۔ پوستے ایک کھال۔ چھلکا۔ ٹاگاہ احیانک، یکا یک۔ قاصد <u>ٹ</u> اسم فاعل کا صیغہ ہے بیغام پہنچانے والا۔ بزبان توبہ مدہ زبان ہے بُرا بھلا کہہ کر عشق ہے تو بہ نہ کرا۔ نفر سناد کا تونے نہیں بھیجا۔ دریغے رشک\_ بار دیرینہ مرکب توصیٰی ہے۔ پر اناد وست باز گویم اس کے بعد دل ہی دل مل سوچتاہوں۔سیر نخواہد بودن تخفے دیکھنے ہے کسی کوسیر الی حاصل نہیں ہو سکتی۔اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ عشق کے لئے رشک ضروری چیز ہے اور عاشق بھی محبوب و معثوق کے دیدار سے سیر نہیں ہو تا۔

شرح اردو للستان بناد گلستان کاپت(۹):۔ دانشمندے را دیدم کہ بہ کسے مبتلا شیرہ ورازش از پر دہ بر ملاا فیادہ ہور ہورعلتے و بنائے محبت برز لتے نیست پس باوجود چنیں معنی لائق قدر علمانباشد خو درا میم آردانیدن وجور بے ادبال برون گفت اے یار دست عمّا بم از دامن بدار کہ بارہا ا مسلحت کے توبنی اندیشہ کردم صبر م بر جفاے او سہل تر ہمی نماید از نادیدنِ او رب <sub>عکمال</sub> گویند دل بر مجاہدت نہادن آسال ترست کہ چیٹم از مشاہدت فروگر فتن۔ ر جمد: - من نے ایک عقلند کو دیکھا کہ وہ کسی پر عاشق ہو گیا تھاادر اس کا بھید کھل کمیا تھا۔ بہت زیادہ ظلم اٹھا تا فداد بے انتہا برداشت کرتا تھا ایک مرتبہ میں نے اس سے زی کے ساتھ کہا میں جانتا ہوں کہ تیری اس ا الرب کی محبت میں کوئی نفسانی غرض نبیں ہے۔اور محبت کی بنیاد کسی گناہ پر قائم نبیں۔اس کے باد جود عالموں ے مرجہ کے بیدلائق نہیں کہ اپنے کو متہم کریں اور بے ادبوں کے ظلم اٹھائیں۔ کہتے لگا سے پار میرے وامن سے ا کا تھ کو تاہ کر کہ کتنی ہی باراس مصلحت میں جو تو نے سوچی ہے میں نے مجھی غور کیا ہے۔ مجھے اس کی مختبوں مرکنازبادہ آسالتا معلوم ہوتا ہے اس کے نہ دیکھنے ہے۔اور عقلمند حضرات فرماتے ہیں کہ تختی اٹھائے پرول کو آدہ کرنازیادہ آسان ہے۔ محبوب کے دیکھنے ہے آئکھیں ہند کر لینے ہے۔ ر کیش در وست دیگرے دار د ہر کہ ول پیش دلبرے دارو نتواند بخويشتن رفتن آہوئے یا لہنگ در گرون گر جفائے کند بباید بُرو آنکہ بے اوبسے نشاید برد چندازال روز گفتم استغفار روزے از دوست مستمش زنہار دل نهادم بدانچه خاطر اوست نكند دوست زينهار از دوست ور تهمرم برانداو داند گریہ کطفم بنز دِ خود خواند<u>ہ</u> جمہ:۔(۱) ہروہ مخص جو کسی دلبر سے دل لگائے رکھتا ہے۔وہائی ڈاڑھی دوسر ڈل کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ا) اوہرن جس کی گرون میں ہاگ ڈوریزی ہے۔ دوایئے اختیار اور ارادے سے نہیں چل سکتا۔ (۲) وہ فخص جس کے بغیر گزر نہیں ہو سکتی۔اگر وہ کوئی ظلم کرے تواس کو برداشت کر ناجا ہے۔ (۱) ایک روزیں نے روست سے کہا جھے سے اللہ کی پناہ اس روز سے بہت می مرتبہ توبہ کرچکا ہول۔ (۵) دوست و وست ہے پتاہ نہیں ہانگتا۔ میں نے دلاسی پر رکھ دیاجواس کی سر منی ہے۔ سیسہ

شنیدم که ہمی رفت ومیگفت\_

حمد ۔ من نے سناکہ وہ جارہا تحااور پیر کہد رہا تھا۔

رونقِ بازارِ آفاب نکابر

شب بره گروصل آناب نخوامد

ر بھرد: چیگاڈراگر آفاب کاوصل نہ جاہے۔ تو آفاب کے بازار کی رونق نہیں گھٹ سکتی۔ ایس

الفاظ و مطلب: -انند ووانی یہ جملہ معرضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً سبی کواس سم کے واقعات اسط پڑتا ہے اور تم بھی جوانی کے جوش سے عالباً واقف ہی ہوگے۔ سرے سین کے فقہ کے ساتھ۔ عشق، خیل، نقور۔ بر سین کے کسرہ کے حرائی ہے۔ حال حالا اور لام کے فقہ کے ساتھ۔ معن ہیں گا۔ حیب الاواء خوش آواز خلق خاہ کے فقہ اور لام کے فقہ کے ساتھ معن ہیں گا۔ حیب الاواء خوش آواز خلق خاہ کے فتہ اور لام کے سکون کے ساتھ۔ جسمانی بناوٹ۔ بر چودھویں تاریخ کا بائد مذک رات کی تاریخ سنزہ معاوض رخسار اس بال ہیں جس بائد دفک رات کی تاریخ سنزہ معاوض رخسار اب بال ہیں جس اور خط بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیت کا مطلب یہ ہے کہ جو معثوق اس فتم کا ہوکہ جس کے رخسار کے بال آب حیات سے سیر اب ہوں یعنی دہ ہزوقت پر دوئن رہتا ہو۔ تو وہ کوئی میٹھی چیز بھی کھائے تو وہ بی اور خاس کی مقری یعنی شکر کا خواہشند رہے گا۔ اتفاقا اتفاقی طور پر۔ غلاف طبع طبعت کے بونٹوں کی مقری یعنی شکر کا خواہشند رہے گا۔ اتفاقا اتفاقی طور پر۔ غلاف طبع طبعت کے نفاف واری سے عشق کرنا چھوڑ ویا۔ بی بایدت جو تو چاہے۔ بیش کیر انقیار کر لی۔ و مہرہ بر چیدم اور المان میں دخت جا الفاقات کو انتقار کر کے۔ ورمن اثر میر سے اندر اثر کرئی۔

ای حکایت کا حاصل ہے ہے کہ مجازی عشق حقیقی عشق کے لئے ایک بل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے وضع ارکا کے خیال ہے اس میں مصروف رہنا فعل عہث اور بیکار ہے۔

شعرز۔ فَقَدتُ رَمَانَ الوَصلِ وَالمَّرِءُ جَاهِلٌ بِقَدرِ لَذِيذِ العَيشِ قَبلَ المَصَائِبِ رَمُهِ: رَمِي فِهِ صلى عَزَانِهُ كَهُودِيا دَاوِرَانِيانِ مَصِيتُوں نَهِ يَهِلَهُ وَلَا تُونَ كَالَةُ وَسَلَّى شعر: بازي ومرا مَكِش كَهُ بِيشت مرون خُوشتر كَهُ لِين از توزندگاني كرون فَرِشتر كَهُ لِين از توزندگاني كرون

جمہ: ۔ واپس آ جااور مجھے مار ڈال کہ تیرے سامنے مر جانا۔ تیرے بعد زندگی گذارنے سے بہت اچھاہے۔

امابشکرومنت باری پس از مدتے باز آمد آل حکق داددی منتیر شدہ و جمال یوسفی بزیاں آمدہ و برسیب زنخد انش ہمچو بہ گردے نشستہ در و نقِ بازارِ حسنش شکستہ متوقع کرکہ در کنارش کیرم کنارہ گرفتم وقتم۔

گرجمہ: ۔بہر عال خدا کے احسان و کرم ہے ایک عمت سے بعد د اوابس آیا۔ ٹکر اس کالحنِ د اؤدی بدل عمیا تھا۔ اور گوسٹ کی سی خویصورتی میں کمی آئمنی تھی۔ اور اس کے زنخدال کے سیب پر بھی (دانہ) کی طرح کر دہیٹھی ہوئی

سنرت المسترونيسيتان بهار گلستان تھی۔اور اس سے حسن کے بازار کی رونق میں مجھی ہے انتہاء کی واقع ہو منی تھی۔امید **وار تھاکہ پہلے کی ط**رن ا<sub>ا</sub> ے بغل میر ہوں میں نے کنارہ کٹی کی اور کہا۔ صاحب نظر از نظر براندی ین روز که خطه شامدت بود تخش فتحه وضمه برنشاندي امروز بیاری به صلحش تر جمیہ: ۔(۱) جس روز کہ تیراخط معشو قانہ تھا۔ تودیکھنے دالے کو تونے نظر کے سامنے سے بھگادیا۔ (r) آج تواس سے صلح کرنے کے لئے آیا ہے۔جب تو نے زبراور بی اس پر لگا گئے۔ د یک منه کا تش ماسر و شد تازه بهارِ تو کنول زرد شد د ولت يارينه تصور کي چند خر ا می و تکبر کنی ناز برال کن که طلب گارِ تُست پیش کے روکہ خریدار تست تر جمہ: ۔(۱) تیری تازہ بہار آب خزال ہے بدل چکی ہے۔اب باغری نہ رکھ اسلنے کہ جاری آگ جھنڈی ہوگئی (r) کے تک تو ملک کر چلے گااور غرور کرے گا۔اور پُر انی دولت کا خیال کر تارہے گا۔ (٣) اب اس كے پاس جاجو تير اخر بيدار ہے۔ادراس پرناز كرجو تير اچاہيے والا ہے۔ حل القاظ و مطلب: \_ فقدت ُ زمان الوصل مِن نے ملنے جلنے کے زمانے کو کھودیا۔ والنزء جاہل آئے آنیان آئی تووایس آ۔ومرا بکش اور مجھ کو ہار ڈال۔ پیشت تیرے سانے۔مرون مر جانا۔ خوشتر اچھاہے۔ بس از تو تھ سے جدا ہو کر رمَنت احسان۔باری بیدا کرنے والا۔خداد ند قدوس کے اساد کسٹی میں سے نقط باری بھی ہے۔ پی ز مدتے ایک عرصه کوراز کے بعد۔ باز آمد واپس آیا۔ حلق داؤدی داؤد علیه السلام کی طرح خوش کن آواز۔ متغير بدلا ہوا۔ جمال يوسني حفرت سيدنا يوسف مليه السلام حبيها حسن وجمال۔ سيب زنخدال سيب كى جيما تھوڑی۔ یہاں تھوڑی کوسیب سے تثبیہ وی گئی ہے۔ شکت ٹوٹا ہوا۔ بازار حسنش ادراس کے محسن و جمال کا ہزار کنار بغل۔خط شاہدت تیرے معثوق کی مانند خط۔صاحب نظر قدر کرنے والا۔ از نظر پر اندی نظرے بھا دیا۔ خط شاہرت تیرے معثوق کا خط۔ یہاں خط ہے مرادوہ سبز ہے جور خسار وغیرہ پر جہا ہوا ہو تاہے-امراز آج۔ نتحہ وضمہ اس سے مراد دہ اعراب ہے جو حروف پر لگاتے ہیں۔ یہاں ر خسار کے بالوں کو زیر د پیش دغیرا ے تشبیہ وی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تو حقیقاً خوبصورت تھا۔ تواس و نت تو نے قدر نہ کی۔ اور عاش کوالے سامنے سے منادیا۔اوراب جبکہ تیری ڈاڑھی نکل آئی ہے تو تو صلح کے لئے آیا ہے۔ لتے اور منمہ سے کیے لیے الا نزے ہوئے بال مُراد ہیں۔ تازہ بہار موسم بہار کا تازہ سبزہ۔ زروشد موسم خزاں سے یانی سے بدل کیا ہے یک ف ہانڈ کا-مند نہاد ن سے فعل نہی ہے۔مت رکھ۔ آتش ما حاری آگ۔ بعن حاری محبت کی آگ شنڈ کا

ر الی ملک کر چلنا۔ ناز کرنا۔ تکئم غرور کرنا۔ دولت پارینہ مرکب تومنی ہے۔ نیم انی دولت ۔ رو تو المان میں تیر افریدار ہے۔ طلبگار تست جو تیراعاشق ہے۔ فریداد

جربیاتو جسمطلب بیہ ہے کہ جب تیرے رخسار کے اندر تغیر آگیا تواب بھے شوق بھی نہیں رہا۔ لابڈا تو میرے اپنے الامت کرادرا پنے سابقہ حسن وجمال کا تصور مت کر۔ بلکہ جو تیراعا ثق ہے ای کے سامنے یہ ناز ننا ہر کر۔ سامنے الامت

المدند سبزه درباع گفته اندخوش ست داند آل کس که این سخن گوید مینی از روئے نیکوال خطوسبر دل عشاق بیشتر جوید بوستانِ تو گند نازارے است بسکه بر میکنی وی روید

' جمہ: ۔ (۱) لوگ کہتے ہیں کہ ہاغ میں سنر ہاجھامعلوم ہو تاہے۔اسکو ہی فخص بہتر جانتاہے جویہ بات کہتا ہے۔ (۱) بینی معثوقوں کے چبرے پر خط سنر ۔عاشتوں کے دل کو زیادہ چھین لیتا ہے۔ (۲) تیرابل خر خساراب گند ٹاکاایک کھیت ہے۔ تواس کو نو چنا جاتا ہے اور لکا آتا ہے۔

الطعه: - گرصبر کنی ور نکنی موئے بناگوش ایں دولت ایام نکوئی بسر آید گردست بجال داشتے ہیجو توبرریش کنداشتے تا بہ قیامت کہ بر آید

(جمہ:۔(۱)عاہب توصبر کرے بانہ کرے ڈاڑھی کے نگلنے پر ،بہر حال بیمعٹوتی کے زمانے کی دولت ختم ہو جا کیگی۔ (۱) اگر میں جیسے کہ توڈاڑھی برباتھ رکھے ہے ایسے ہی جان پر ہاتھ رکھتا۔ تو قیامت تک نہ چھوڑ <del>تا</del> کہ جسم سے نگلے۔

نظعہ:۔ سوال کردم و گفتم جمال روئے ترا جہ شد کہ مورچہ بر گردِ ماہ جو شید ست جواب داد ندانم چہ بو در ویم را گر بما تم حسنم سیا ہ پوشید ہ ست

آجمہ: (۱) ہیں نے سوال کیااور کہا تیرے چرے کی خوبصور آل کو کیا ہوا کہ چو نئیاں چاند کے گروائیل پڑی ہیں۔
(۲) جواب دیا کہ میں نہیں جان کہ میرے چیرے کو کیا ہو گیا۔ شاید میرے حس کے ماتم بیں سیاہ لباس پہنا ہے۔
اللہ الفاظ و مطلب: یہ سیزہ مراد رضار کے بال ہیں۔ باغ سے مراد رضار ہے۔ داند دائستن سے واحد غائب
الم مغاری وہ جانت ہے۔ روئے نکواں محبوب کا چیرہ فیط سیز ر ضار کے بال یعنی ڈاڑھی۔ دل عُشاق
مائٹوں کا دل یوستان تو تیرا چیرہ و گند نا ایک گھاس کا نام ہے جس سے نہین کی میک آتی ہے اس کے پتوں کو بائد در اشتے ہیں وہ ای قدر برجتے ہیں۔ بلکہ جننا کہ۔ بری کئی تراشنا ہے۔ موئے بنا کوش ر خسار کے بال۔
دولت سلطنت کر دست آگر ہاتھ جان پر دکھتا۔ تا بہ قیامت تک۔ مطلب یہ ہے کہ ڈاڑھی کے باوں کو چونے کے ڈاڑھی کے باوں کو چونے کے داڑھی کے باوں کو چونے کے باتھ کو ڈاڑھی پر دکھتا ہے اگر ای طرح میں اپنے ہاتھ کو اپنی بائی کو زاڑھی پر دکھتا ہے اگر ای طرح میں اپنے ہاتھ کو کا پی

بان پر قدرت ہے۔ اگر جملہ کو تیری ااز می پر الی قدرت او تی تواں کو قیامت تک نظانہ ویا۔ تا اللہ میں اللہ میں الل تیرے پیرے کی نوبسورتی مورنی میمونی نیونی مراه دالا سمی کے میموٹے میموٹے بال ہیں۔ اگر الو بازی کردے نو ٹیدست اہل پڑی ہے۔ نواب دا دائ نے نواب دیا۔ ندائم مجملے معلوم فہیں کہ لیا ہو کیا۔ مایو میں ''ن کے جاتے دینے کے فم میں چروساویوش ہے۔

خلاصہ:۔ یہ اکلاکہ مینوں کو تحسن پر عکبر و فرورنہ کرنا پاہتے اس لئے کہ تحسن و خوبصورتی زائل و نے والیا ہ ہے۔اور عشاق کو بھی اس میں مبتلا: و کرخدا کونہ بھول جانا جاہے۔

حکایت(۱۱): کی را پرسیدم از مستعربان مَا تفولُ فِی الفردانِ گَفتها خیر فِیهم مَا دَامَ اَحَدُهُم لَطِیفاً یَتَخاشَنُ فَاِذا خَشُنَ یَتَلَا طَفُ یَخ چندال که لطیف ونازک اندام ست در شی کند و تخی وچوں سخت ودر شت ش چنانکه بکارے نیاید تلطف کندودوسی نماید۔

تر جمہ: ۔ میں نے ایک متعرب سے پو چھاکہ آپ کیاار شاد فرماتے ہیں امر دوں کے متعلق۔اس نے کہاان م کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جب تک نرم ونازک رہتے ہیں او گوں پر بختی کرتے ہیں اور جب سخت ہو جاتے ہیں نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی جب تک لطیف اور نازک بدن ہے۔ سختی کرتا ہے اور بدخوئی سے پیش آتا ہے او جب خودوہ سخت اور کھر در اہو جاتا ہے ایسا کہ کی کام میں نہ آسکے تو نرمی برتا ہے اور دو کی کا ظہار کرتا ہے۔

قطعہ!۔ امر د آنگہ کہ خوب وشیرین ست سنگے گفتار و تند خوئے بو د چول بریش آمد و بلاغت شد مر دم آمیز مهرجوئے بود

ترجمہ:۔(۱)امر دجس وقت کہ اچھااور خوبصورت رہتا ہے۔ تواسکی بول چال تلخ ہوتی ہے اور تیز مزان رہتا ہے۔
(۲) جب ڈاڑھی نکل آتی ہے اور بالغ ہو جاتا ہے۔ تو دہ آو میوں سے میل جول رکھنے والا اور محبت کا طابگار ہوتا ہے۔
صل الفاظ و مطلب :۔ متعرب عرب کا دہ باشدہ جس کا اصلی و طن عرب نہ ہو بلکہ عرب کو و طن بنالیا ہو مطلب المار دکی جمع ہے وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی مونچھ نہ نکل ہو۔ لا خید فیھم ان میں کوئی خیر و بھائی نہا ہے جب تک نرم و نازک رہتے ہیں سخت سے کام لیتے ہیں۔ اور جب سخت ہو جاتے ہیں تو نرمی کا ہر تاذکر نے کا ہیں۔ تلطف مہر بانی و نرمی۔ خوب حسین وخوبصورت۔ تند خوع بد مزان۔ بلاغت شد بانع ہو گیا۔ الا حیلت کامطلب یہ ہے کہ نا تھی معثوق سے عشق تکلیف دہ ہواکر تا ہے۔
حکایت کا مطلب یہ ہے کہ نا تھی معثوق سے عشق تکلیف دہ ہواکر تا ہے۔

جکایت(۱۲) :۔ یکے رااز علما پر سید ند کہ کے باماہ روئے در خلوت نشستہ ودرہ بستہ ورقیبال خفتہ نفس طالب وشہوت غالب چنا نکہ عرب گوید التَّمرُ یَانِی بهاد کلستان

وَالنَّاطُورُ غَيِرُ مَانِعِ فِي بَاشْدَ كَه بِقُوتِ بِرِبْيِزِ گَارِی بسلامت بماند گفت اگراز مهر وان بسلامت مانداز بد گویال بے ملامت نماند۔

رجمہ: ۔ لوگوں نے ایک عالم سے بو چھااگر کوئی شخص کسی حسین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو اور دروازے ایر ہمہ: ۔ لوگوں نے ایک عالم سے بو چھااگر کوئی شخص کسی حسین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوا ہوا وار دروازے ایر ہوں اور بھہال سوئے ہوئے ہوگا۔ والے بھوارا ایکا ہوا ہوا بال ہور باغبان رو کنے دالا نہیں ۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی پر ہیز گاری کی طاقت سے سلامت روجائے۔ اس عالم نے بور بیااگر حسینوں سے بھی بچارہے گاتو نمرا کہنے والول کی لعنت وملامت سے نہیں ہے سکتا۔

العرب وإن سَلِمَ الإنسَانُ مِن سُوء نفسه فَمِن سُوء ظَنَّ المُدَّعِى لَيسَ يَسلَم

ر جمہ: ۔ادراگرانساناہے نفس کی شرارت ہے محفوظ بھی رہے۔ تو دشمن کی ہد گمانی ہے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

شعر: - شايد پس کار خويشتن بنشتن کيکن پيوال زبان مر دم بستن

رجمہ :۔ اپی عادت کو جھوڑ کر بینصنا ممکن ہے۔ لیکن لو گول کی زبان بند نہیں کی جاسکتی۔

الله الفاظ و مطلب: \_ خلوت تنهائي \_ نشسة اسم مفعول كاصيفه ہے ـ بيضا ہوا۔ بسته بند كئے ہو ئے ہوں۔ اس طلب طلبگار نفس۔ شہوت عالب غالب آنے والی شہوت و برب گوید عرب کہتا ہے۔ رقیباں رقیب کی اللہ ہے۔ گرال ـ بگہان ـ المتر جھوارا ـ النح پکا ہوا ہے۔ الناطور باغبان ـ بیج باشد ناممکن ـ مہر ویاں مہرو ـ کی جمع اللہ ہے۔ مثرال اور خوبصورت ـ بدگو ئیال کر ائی کرنے والے \_ وَ إِن سَلِم الله الله اگر کوئی مخص اینے نفس کی برائی کے حسینال اور خوبصورت ـ بدگو ئیال کر ائی کرنے والے \_ وَ إِن سَلِم الله الله اگر کوئی مخص اینے نفس کی برائی الله عن بند نہیں کر سکتے ـ زبان الله عن جائے تو مخالف کی بدگرائی ہے نہیں بی سکتے ۔ زبان الله عن کی زبان \_ اس حکایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ امر دوں (بے ریشوں) اور حسینوں کی صحبت سے پر ہیز کرنا بھن کی زبان \_ اس حکایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ امر دوں (بے ریشوں) اور حسینوں کی محبت سے پر ہیز کرنا بھن کی کرائیوں سے بھی اللہ الله مشکل ہے اور اگر بفضلہ تعالیٰ نفس کی کرائیوں سے بھی اللہ الله اللہ تولوگوں کی زبا نیں بند نہیں کی جاسکتیں۔ اور اگر بفضلہ تعالیٰ نفس کی کرائیوں سے نکال کا جائے تولوگوں کی زبا نیں بند نہیں کی جاسکتیں۔

حکایت (۱۳): ـ طو طے رابازا نے در قنس کردنداز مج مشاہرت اودر مجاہرت کا بود دمیگفت ایں چہ طلعت مکروہ است وہیا کتر ممقوت ومنظر ملعون وشائل راموزول بیاً غُراب َ البَینِ لَیتَ بَینِی وَبَینَكَ بُعدَ الْمَشرِقَین ـ

آرجمہ: ساوم کو ل نے ایک طوطی کو ایک کوے کے ساتھ پنجرے میں داخل کر دیا۔ طوطی اس کی ٹیری صورت ایکٹے کا دجہ سے مشقت میں رہتی تھی اور کہتی تھی یہ کیا ٹیری صورت ہے۔ اور کیانا مقبول اور خراب منظر اور میکارد عادات میں۔اے منحوس کوے کاش میرے اور تیرے در میان مشرق اور مغرب جیسی و دری ہوتی۔ ۔ رجمہ:۔نہ جانے میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ زمانے نے اس عذاب کے بدلے میں ایسے بے و توف مغرور غی جنں اور بیہودہ کمنے والے کی صحبت ادر ایسی قید میں متلا کیا ہے۔

که برال صورتت زگار کنند د گیرال دوزخ اختیار کنند نس نیاید بیائے دیوارے گرترادر بهشت باشد جای

تر جمہ: ۔(۱)اس دیوار کے نیجے کوئی نہ آگر پھرے گا۔ جس پر کہ تیری صورت کا نقش کر دیں۔ (۲) اگر تیرے لئے بہشت میں جگہ ہو تودوسرے لوگ دوزخ بیند کریں گے۔

ای طُر بُ المُثُلُ بدال آورده ام تابدانی که چندانکه دانار ااز نادان نفرت ست رنادان رااز داناو حشت \_

ترجمہ: \_ یہ کہاوت میں نے اس وجہ سے بیان کی ہے تاکہ سمجھے معلوم ہو جائے کہ جس قدر عظمند کو ٹادان سے نفرت ہوتی ہے۔ای قدر نادان کو عقلندسے و حشت ہوتی ہے۔

زال ميال گفت شامد ببخي که توجم در میان ما سخی

زاہدے در میان رنداں بود گر ملولی زما ترش سمنشین

ترجمہ: ١-(١) ايك زاہدر ندوں كى كے در ميان تفاراس مجمع ہے ايك بلخى معثوق نے كہا-(٢) أكر تورنجيده ب توجم سے تو منھ بناكرنہ بيٹھ \_كيونك تو بھى ادے درميان تلخ معلوم ہو تاب\_

چوں باد مخالف و چوسر ماناخوش جو ب برف نشستہ و چوت نج بستہ

(باعی : جمعے چو گل ولالہ بہم پیوستہ توہیرُم خشک در میانِ شال رُستہ

ر جمیہ: \_(۱)ایک جماعت گل و لا لہ کی طرح آپس میں لمی ہوتی ہے۔ توسو تھی لکڑی کی طرح ان کے در میان اگا

ہوا (معلوم ہو تاہے)۔ (۲) مخالف ہواادر جاڑے کی طرح بُرامعلوم ہو تاہے۔ برف کی طرح بیٹے ہوااور پالے کی طرح جماہوا (معلوم

ہو تاہے)\_

مل الفاظ و مطلب: \_ ہم طویلہ ہم صحبت۔ مطلب یہ ہے کہ نیک اور شریف آدمی کے لئے ب<u>س ا</u>تی قید کان ہے کہ شریر او موں کے ساتھ اس کا گٹے جوڑ دیا جائے۔ چہ محناہ کردہ ام میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ سلک سین کے کرو کے ساتھ۔ معنی ہیں لڑی۔ ہر زہ دار بکواس کرنے والا۔ خودرائے اپنی رائے پر چلنے والا۔ بیائے داوارے کی داوار کے نیچے صور ت تیری صورت نگار کند نقش بنادی سے - جائے جگہ - بند تید جتلا ر فآریہ پند کریں گے۔ ضرب اکٹل کہاوت۔ بدال اس لئے۔ آور دو ام میں نے پیٹ کی ہے۔ بیان کی ہے۔ مست

تابدانی تاکہ تو جان لے۔ وحشت رمیدگی۔ بھاگنا۔ شاہر معثوق۔ نیخ ملک توران میں ایک شیر ہے۔ معثوق بی تیکی میں۔ ترش منشیں منہ بگاز کر مت بی میں۔ ترش منشیں منہ بگاز کر مت بی میں۔ ترش منشیں منہ بگاز کر مت بیشر۔ جمعے بین میں میں میں بیٹھ کے بین ایسی جماعت جوائی رندی اور خوش طبعی میں مصروف ہیں کسی کا زاہدانہ خشک صورت بنا کر جینمناان کو چھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہیزم ککڑی۔ باد مخالف مرکب توصفی ہے۔ مخالف ہوا۔ جون کم بست برف کی مائند جم کر بیٹھ گیا ہے جانے کا نام نہیں لیتا۔

حکایت(۱۴): رفیقے داشتم که سالها باہم سفر کردہ بودیم ونان ونمک خوردہ و بیکراں حقوقِ صحبت ثابت شدہ آخر بسبب نفعِ اندک آزارِ خاطر من رواداشت ودویتی سپری شد و باایں ہمہ از دو طرف دلبستگی بود مجکم آنکه شنیدم که روزے رووبیت از بخنان من درنجمعے سے گفتند۔

تر جمیہ: \_(۱) میرامعثوق جب تمکین ہنی ہنتاہوا آتا ہے۔ تووہ زخیوں کے زخم پر نمک زیادہ کرتا ہے۔ (۲) کیا ہی اچھا ہو تا کہ اس کی زلفول کاسر امیرے ہاتھ آجاتا۔ جیسے کی تخیوں کی آسٹین فقیروں کے ہاتھ میں آجاتی ہے۔

حلّ الفاظ و مطلب : بہم ملکر یہ بیکراں غیرمد دور حقوق مجت مرکب اضافی ہے۔ صبت وہم نشینی کے حقوق ربسب لفع اندک تھوڑے ہے نفع کا وجہ ہے۔ روا داشت جائزر کھا ہے۔ ووستی سپری شد دوسی ختم ہوگئ۔ بیکم آنکہ اس وجہ ہے۔ نگار دوست۔ مجبوب و معتوق ہختان من ہمارے کلام۔ در مجمع ایک مجمع ہیں۔ بخت مکنی ہنس۔ بینی مجبت کی ہنسی۔ جراحت زخم کرنا۔ چہ بودے کیا ہی اچھا ہوتا۔ بودے ماضی تمنائی ہے۔ زنفش اس کی زنفیں۔ بدستم افتادے میرے ہاتھ میں آجاتیں۔

اں حکایت سے بیات معلوم ہوئی کہ دوستوں کے اخلاص کی قدر کرنا بھی ایک فتم کاعش ہے۔ طاکفیہ کو وستال برلطف ایس سخن نہ کہ بر حسن سیریت خولیش گواہی دادہ بو دند

و آ فرین کرده و آل دوست هم دران جمله مبالغت نموده و بر فوت صحبت دیرین

ہف خور دہ و بخطائے خولیش اعتراف کر دہ معلوم شد کہ از طرف او ہم رغبتے ہست ایں پینہا فرستاد م و صلح کر دم۔ ایں پینہا فرستاد م

اں ہے۔ رجمہ:۔دوستوں کی ایک جماعت نے اس کلام کے لطف پر نہیں بلکہ اپنی انچھی عاوت پر کوائی دی تھی۔اور رجمہ:۔دوست نے بھی اس تعریفی جملہ میں مبالغہ کیااور پرانی دوستی کے ختم ہو جانے پراظہارانسوس نرین کی اوران فاطمی کا قرار کر لیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کی طرف سے بھی رغبت ہے تو یہ شعر لکھ کر میں نے ایل اورانی ضطمی کا قرار کر لیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کی طرف سے بھی رغبت ہے تو یہ شعر لکھ کر میں نے ایل فاد مت میں بھیجااور صلح کر لی۔

نه مارادر جهال عهد و فا بود جفا کردی و بدعهدی نمودی بیکبار از جهال دل در توبستم ندانستم که برگردی بردوی منوزگر سرصلحست باز آی کران مجوب ترباشی که بودی

رجمہ: \_(۱) کیا ہمار ااور تیر اونیا میں و فاکاعبد نہیں تھا۔ تونے ظلم کیااور بدعبدی گ۔

ر ، میں نے دفعتاد نیا کو جھوڑ کر تھو ہے دل لگایا تھا۔ میں یہ جانتا نہیں تھا کہ نوا تی جلدی اپنے عہدے مجر جائیگا۔ (۲) میں نے دفعتاد نیا کو جھوڑ کر تھو ہے دل لگایا تھا۔ میں یہ جانتا نہیں تھا کہ نوا تی جلدی اپنے عہدے مجر جائیگا۔

(r) اب بھی آگر جھھ کو صلح کی خواہش ہے تو واپس آر کیونکہ اس سے بھی زیادہ بیارارے گاجتنا کہ پہلے تھا۔

اع) آب کی بر بھر و <del>حاص میں مسلم</del> مسلم کاخیال۔زور جلد۔ محبوب تر زیادہ بیارا۔ خلاصہ کلام میہ ہے کہ دوستوں علی الفاظ و مطلب :۔سرصلح

کے افلاص دمجت کی قدر کرنی جا ہے۔ یہ اصول دوستی کی بنیاد کے لئے نہایت ضروری ہے۔

حکایت(۱۵): کیراز نے صاحب جمال در گذشت ومادرِ زن فرتوت بعلت کابین در خانه متمکن بماند مر داز مجاورت او جاره ندیدے تا گروہے آشنایان پر سیدن آمد ندش کیے گفت چگونه کور مفارفت آل پارِ عزیز گفت نادیدنِ زن چنال او شوار نیست که دیدنِ مادرِ زن -

ر جمہ:۔ایک شخص کی خوبصورت ہوں مرگئی اور عورت کی بوزھی ساس مہر کی وجہ سے گھر میں مخمبر کار بی۔ از جمہ:۔ایک شخص کی خوبصورت ہو کا کوئی چار ہنہ تھا۔ یہاں تک کہ دوستوں کی ایک جماعت اظہار غم کے لئے از کے ایک آئی۔ایک دوست نے کہا کہ اس پیار کی ہو کی جدائی میں کیاحال ہے۔انہوں نے فرمایا کہ ہو ک اند کھناا تن تکلیف وینے والی نہیں ہے جتنا کہ ساس کا ہروقت دیکھنا۔

عمینج بر د اشتند و مار بما ند خوشتر از روئے دشمنال دیدن

مثنوی: مشوی: گل بتاراج رفت و خار بماند دیده بر تارک سنال دیدن واجب ست از ہر اوردوست برید تائیے و سمنت نباید و ید

ترجمہ: ۔ (۱) پھول خزال کی لوٹ مار میں ممیااور کا نثارہ ممیا۔ خزانہ کوانبوں نے افتالیا اور سانپ باتی رہ کیا۔ (۲) اپنی آگھ کو نیزہ کے نوک پر دیکمنا۔ دشمنوں کی صور توں کے دیکھنے سے ذیاد داچھا ہے۔ (۳) ہزار دوستوں سے قطع تعلق کر لیما بہتر ہے۔ آکہ ایک دشمن کی صورت تھے دیکھنی نہ پڑے۔

(م) ہزار دوستوں سے میں مس تربیما بھر ہے۔ کا آیا ہے وہ کی تاریخ ہے۔ اور تاریخ ہے اور ان فراق اور ان فراق اور ان ان الفاظ و مطلب : ۔ ما حبیجال خوبصورت در گذاشت مرتی ۔ جلی گئی۔ اور ان فراق اور ان اس الفاظ و مطلب اور کا صفت بن رہی ہے۔ کا بڑھ میا الدر کی صفت بن رہی ہے۔ کا بین مہر کی وجہ ہے۔ مشکن بما ہم رہے سبے گئی۔ مجاورت قریب بینصنا۔ ہم نشخی ۔ پرسیدن پر ساوینا۔ ہم ان کا بیارہ اور ان میں مراد ہے۔ تارک نوک ۔ سنان ہر چھی، نیزو، بھا لے۔ از بزار دوست کو میں میزو، بھا لے۔ از بزار دوست کی محبوب سے جدائی کر پر ہزار دوستوں سے قبطح تعلق ۔ و ہمت ہجراد شمن ۔ اس دکا یت سے معلوم ہو تا ہے کہ محبوب سے جدائی تعلی مرد ہوتی ہے لیکن رقبول کا دیدار اس سے کہیں زیادہ تکلیف دو ہو تا ہے۔ اس لئے دوست کی جو تا کہ دوست کی د

تکلیف دینے کاذر بعد بن جائے تواس سے دور د منا بہتر ہے۔

حکایت (۱۲) : بیاد دارم که در ایام جوانی گذرے داشتم در کوئے و نظر بماہر وئے در تموزے که حرورش دہاں بخوشانیدے وسمومش مغز در استخوال بجوشانیدے او معنی بشریت تاب آفاب بجر نیاور دم والتجابسایہ کربوارے کر دم متر قب کہ کے جز تمواز من ببر دابے فرو نشاند که ناگاہ از ظلمت دہلیز خانہ روشنائی بتافت یعنی جمالے که زبان فصاحت از بیانِ صباحت اوعا جز آید چنانکه درشب تارے منح بر آید یا آب حیات از ظلمات بدر آید قدے بر فاب در دست گرفته وشکر در الن ریخته و اجرق کلش حیات از ظلمات بدر آید قدے بر فاب در دست گرفته و شکر در الن و کیدہ فی الجملہ آمیخته ندانم که بگا بش مطیب کر دہ بودیا قطرہ چنداز گل رویش در ال چکیدہ فی الجملہ کر دہ بودیا قطرہ چنداز گل رویش در ال چکیدہ فی الجملہ کشر بت از دست نگار نیش برگرفتم و بخور دم و عمراز سرگرفتم۔

ترجمہ: ۔ بھے اب تک یاد ہے کہ جوائی کے زمانے میں ایک گل سے گذر دہا تھا۔ اور ایک حسین پر نظر پڑی البی استحت کری میں کہ اس کی گری مند کو خشک کرویتی اور اس کی لوگودے کو ہڈیوں کے اندر شکھا دیتی تھی۔ انسانی استحف اور کر در تی کی دیوار کے سامیہ میں بیٹھ گیا۔ امید استحف اور کر در تی کی دیوار کے سامیہ میں بیٹھ گیا۔ امید وار تھا کہ کوئی میری گری کے موسم کی ترادت پانی کی شنڈک سے بچھادے کہ اچانک و بلیز کے اند میرے سے دوشتی تی تی در شن بھی اس کی تعریف سے عاجز ہوجائے۔ جیسے کہ دوشتی جی ۔ مطلب مید ہے کہ ایسا حسین کہ نصاحت کی زبان بھی اس کی تعریف سے عاجز ہوجائے۔ جیسے کہ

الد جری دات میں متح ردش ہو جائے۔ یا ظلمات سے آب حیات باہر نکل آتا ہے۔ ایک پیالہ برف کے پانی کاباتھ النے ہوئے اور اس میں شکر چھوڑے ہوئے اور عرق گلاب سے معطر کئے ہوئے میں نہیں جانا کہ اسے گلاب سے معطر کئے ہوئے میں نہیں جانا کہ اسے گلاب سے خوشبووار کیا گیاتھا۔ یااس کے رخسار کے پھول سے چند قطرے اس کے اندر فیک کئے تھے۔ خلامہ کلام یہ بے خوشبووار کیا گیا تھے ہیں نے دو شربت لے لیاور بی لیا۔اور نئی زندگی حاصل کی۔

تعر: ظماً بقلبی لایکاد یسینه رَشفُ الزُّلالِ وَلَو شَرِبتُ بُحُوراً رجہ: دیرے دل میں آئی ہاں ہے کہ امید نہیں کہ اس کوسر اب کے۔ تعود اسائیریں پانی چاہیں

سندر کے سندر بی جاؤل۔

بر چنیں دری او فتد ہر بامداد مست ِسائے روزِ محشر ہامداد تطعه: - خرم آن فرخنده طالع راکه شم مست می بیدار گردد نیم شب

ر جمہ:۔مبارک مواس خوش نصیب کو جس کی نظر ہر مبع کوایسے چہرے پر پڑے۔

(۲) شراب بی کر سونے والا آد هی رات کو بیدار ہو جاتا ہے۔اور ساقی کا مست قیامت کے دلنا کی صبح کو (ہوش میں آئے گا)

اختیار کرد بجامع کاشغر در آمدم پسرے را دیدم بخوبی در غایت اعتدال و نہایت

### جمال چنانکه در امثال کویند\_

تر جمہ . ۔ ایک سال شاہ محمد خوارزم نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے۔ شاہ خطا ہے کسی مصلحت کی وجہ ہے۔ صلح کر بی تھی۔ میں کاشغر کی جامع مسجد میں آیاا یک لڑ کے کو میں نے نہایت حسین اور متناسب الاعشاء دیکھا جیسا کہ منرب الامثال میں کہتے ہیں۔

کلم: معلّمت ہمہ شوخی و دلبری آ موخت جفا و نا زغناب وسمّگری آ موخت من آدمی بچنیں شکل وخوی و قدور وش ندیدہ ام گرایں شیوہ ازپری آ موخت

تر جمہ: \_(۱) تیرےاستاد نے ساری شوخی اور دلیری تجھ ہی کو سکھادی۔ جھااور ناز غصہ اور ظلم سکھادیا۔ (۲) میں نے ایس شکل د صور ت اور خصلت د طریقہ کا آدمی نہیں دیکھا (میں سبحتا ہوں کہ شاید) تو نے یہ ناز وانداز پری سے سکتھے ہیںا۔

مقدمہ نخوز خشر ی در وست و ہمی خواند ضَوب رّیدٌ عَمراً وَکانَ المُتَعدّی عمر و گفتم اے بہر خوارزم و خطا صلح کر دند وزید وعمر ورا خصومت ہنوز باقیست مختد بدو مولدم پر سید گفتم خاک پاک شیر از گفت از سخنان سعدی چه واری گفتم۔

ریخند بدو مولدم پر سید گفتم خاک پاک شیر از گفت از سخنان سعدی چه واری گفتم۔

ریخمہ:۔ زختر ی کامقدمہ منحو ہاتھ میں تھا اور پڑھ رہا تھا زید نے عمر کو مارا۔ اور متعدی عمر ہوا۔ میں نے کہا کہ اے کہا کہ اے کہا کہ اور زید وعمر کا جھاڑا ابھی تک چل رہا ہے وہ لڑکا ہسا اور میر اوطن پو چھا میں نے کہا ہر زمین شراز ، اس نے کہا سعدی کے کلام تھے یاو ہیں میں نے کہا ا

علی الفاظ و مطلب: \_ سالے ایک سال کی خوارزم کے بادشاہ کا نام ہے۔ اس نسخہ میں محمہ خوارزم شاہ ہے۔ گر صحح یہ ہے کہ سلطان محمہ ہے۔ یہ دہ سلطان محمہ ہیں کہ چنگیز خال ہے ان کی جنگ ہوئی ۔ اور فتنہ چنگیز کا ان ہی عبد ہے شر وع ہوا۔ خوارزم ایک شہر کانام ہے جو سر حد شال اہران پر واقع ہے۔ خطا تر کستان کے ایک شہر کانام ہے جو توران میں ہے۔ اور غالبًا یہ اس وقت اہل خطا اور شہر کانام ہے ۔ (حاشیہ گلستاں ستر جم) کا شغر ایک شہر کانام ہے جو توران میں ہے۔ اور غالبًا یہ اس وقت اہل خطا اور زکوں کے قضہ میں تھا۔ (بحوالہ بالا) برائے مسلحت کی وجہ ہے۔ امثال منظل کی جع ہے۔ کہاوت۔ ایس شیوہ یہ طریقہ۔ زفتر کی ان کانام جاراللہ ہے۔ اور زفتر ایک قصبہ کانام ہے جو خوارزم کے علاقہ میں واقع ہے۔ جاراللہ اس قصبہ میں پیدا ہوئے شے اس لئے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کوزفشر کی کہا جاتا ہے۔ غرار اللہ اس میں کوزفشر کی کہا جاتا ہے۔ غرار اللہ اس میں کانام میں ناعل اور مفعول کو سمجھایا گیا ہے۔ اس لفظ کا استعمال نحو کی کتابوں میں کثرت سے طے گا۔ السعد کی اس کے لغوی معنی ہیں۔ حد سے گذر نے والا۔ ہنوز ابتک۔

### بحكم أي حكايت منظوم\_

ر جمد: ۔ مجوب نے کہاکہ کیا حرج ہے کہ اگر آپ اس خطہ میں چندروز آرام فرماعیں۔ تاکہ مجھے خدمت کا موتو لے اور آپ کی خدمت ہے استفادہ کر دل۔ بیں نے کہاکہ اس حکایت منظوم کی وجہ سے مجھے سے رہو ہی نہیں س<sub>کی گ</sub> حل الفاظ و مطلب: \_ نبیت میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ عاشق بنادیا گیا ہوں۔ بنھوی ایک عالم نحو کا۔ بیصول حملہ آور ہو تاہے، حملہ کر تاہے۔ <u>مغانیا</u> ترکیب میں حال واقع ہے۔ حالت نفسب میں علی عمیر مجرور متعل ے، جھ رے کزید میں کاف تشبیہ ہے۔ جر تھینچا۔ ذیل دامن۔ برفع افعاتاہے۔ داکل اپناسر۔ بستقیم در س ہو تا ہے۔ ٹھیک ہو تا ہے۔ عامل عمل دینے والا کنتے تھوڑی دیرے غالب اشعار او اس کے اکثراشعار۔ درس ر مین اس سر زمین میں۔ قہم ع سمجھنا۔ طبع ترا الح لینی جب تک تیری طبیعت نے تیرے واسطے ہوس نبیر <u> ردیا۔</u> صورت ِ عقل عقل کی مورت۔ مراد جو ہر عقل ہے۔ از دل ما ہمارے دل سے۔ محو کرد منادیا۔ ول عشاق عاشقوں کا دل۔ بدام تو تیرے جال میں۔ مابتو مشغول ہم تھے میں مشغول ہیں۔ یعنی ہم کو تہارا خیال رہے گا۔ وتو باعمر وزید ادر تو ضرب زید عمروا میں مشغول ہے لینی اس متم کی نحوی مثالوں کے حفظ کرنے میں مشغول رہے گا۔ادر تجھ کو میراکوئی خیال نہیں ہے۔ عزم پختہ اردہ۔ مقمم پختذ۔ پکا۔کاروانیاں وہ حفرات ج قافلے میں شریک ہیں۔ دوال دوڑے ہوئے۔ تلطفف مہر مانی کرنا۔ تاسف افسوس کرنا۔ مئم میں ہو ل۔ مُر او پیُخ سعدى يں - قدوم تريف لانا - ميال كمر - باوجودت مطلب يه ہے كه جب سے تو قريب موكيا بي ميان کوئی خبر نہیں رہی-ای وجہ سے اپنے متعلق میں نے پھے بیان بھی نہیں کیا۔ گفتا اس نے کہا۔وری خلہ اس مر ز مین میں۔خطر زمین کے ایک حصر کو کہتے ہیں۔ روز چند چند دن۔ بھکم اس وجہ ہے۔

> قناعت کردہ از دنیا بغارے کہ بارے بندی از دل برکشائی چو گِل بسیار شد پیلال بلغز ند

بزرگے دیدم اندر کوہسارے چراگفتم بہ شہر اندر نیائی بگفت آنجار برویان نغزند

ترجمہ ۔(۱) میں نے ایک بزرگ کوایک پہاڑ کے اندر دیکھا۔ کہ دنیا کی تمام چیز د ل میں سے صرف ایک غار می قناعت کی تھی۔

(۴) میں نے کہا تو شہر میں کیوں نہیں آتا۔ کہ ول کے ریخوالم کو ذراد ور کر دیں۔

(m) ای نے کہاوہاں اجھے ایتھے حسین رہتے ہیں۔اور جب کیچرزیادہ ہوجاتی ہے توہا تھی بھی پیسل جاتے ہیں۔

ایں ملفتم وبوسہ برروئے یکدیگردادیم ووداع کردیم۔

ترجمه: - به باتی ہو عمل اور ہم نے ایک دوسرے کامنہ چو مااور ایک دوسرے کور خصت کر دیا۔

ننوی : بوسه دادن بروئیار چه سود هم د ر ال لخظه کر د کش پدر و د سیب گفتی و داع پار ال کرد روئے زیں قیمه سرخ و زال روزر د

ر جمہ: ۔ (۱)یار کے چیرے پر بوسہ وینے کا کیافا کہ ہے۔ جب ای دفت اس کور خصت بھی کرناہے۔ رجمہ: کا کہ سیب نے دوستول کور خصت کر دیا ہے۔ ای وجہ سے اسطر ف آدھا چیرہ سرخ اور اُس طرف چیرہ (۱) نہیے گاکہ سیب نے دوستول کور خصت کر دیا ہے۔ ای وجہ سے اسطر ف آدھا چیرہ سرخ اور اُس طرف چیرہ

حکایت (۱۸) :- خرقه بوشے در کاروان حجاز همر اه مابودیکے ازامر ائے عرب مرادراصد دینار بخشید تا قربانی کند دز دان خفاچه ناگاه بر کارواں ز دند وپاک بر دند بازرگال گریه وزاری کر دن گرفتند و فریاد بیفا کده خواندن۔

انساك كرنيوالانه جانتا۔ خلاصة كلام بيہ ہے كه اس حكايت ہے بيه معلوم ہو تاہے كه دنيا كى محبث كاملىجا غيدا كى ہے۔ ا

ور تام تعلقات حدوث پذریجیں۔البتہ وہ محبت جس میں کوئی گندگینہ ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رجمہ ۔ ایک محدزی مینے والا نقیر حجاز جانے والے قافلے میں ہمارے ہمراہ تعا۔ عرب کے امیر دل میں سے ایک شخص نے خاصکرای کوسواٹر نیال دیں۔ تاکہ (جج کے بعد) قربانی کرے۔ خفاچہ کے ڈاکوؤل نے اچا تک اس الکی خفس نے خاصکرای کوسواٹر نیال دیں۔ تاکہ (جج کے بعد) قربانی کرے۔ خفاچہ کے ڈاکوؤل نے اچا تک اس الکی حملہ کیا۔ اور تمام ال بوٹ لیا۔ سوداگروں نے روتا پٹیناٹر وع کر دیا اور نے فائدہ فریاد کر کی شروع کی۔ ایک شعر نے۔ گر تصریع کئی وگر فریاد داد

> رجمہ: - جاہے تو گڑ گڑا لے اور جاہے جلائے۔ چور لوٹ کا مال واپس نہیں کرے گا۔ سے

شرح اردو كلستان م ٠ سا بهاد گلستان مر آن درویش صالح که بر قرارِ خوبیش مانده بود و تغیر سے درو نیامه و ر معلوم ترادز د نبرد گفت بے ببر د ند لیکن مرابا آل الفتے چنال نبود کہ بوزیہ آں معلوم ترادز د نبرد گفت بے ببر د ند لیکن رمفار نت خسته دلی باشد-تر جمہ: ۔ لیکن دو نقیر نیک بخت بدستور اپنے سکون پر ہاتی رہا۔ اور کوئی تغیر اس کے اندر پیدا نہیں ہوا تاری نے کہا کہ شاید تیرے اس دو پید کوڈا کو نہیں نے مجھے ؟اس نے جواب میں کہاہاں لے مجھے۔ لیکن مجھ کواک ہال <sub>کے</sub> نے کہا کہ شاید تیرے اس دو پید کوڈا کو نہیں نے مجھے ؟اس نے جواب میں کہاہاں لے مجھے۔ لیکن مجھ کواک ہال <sub>کے</sub> ساتھ الی الفت و محبت ند تھی۔ کہ جدالی کے وفت ول رنجیدہ ہو۔ ناید بستن اندر چیز و کس دل سر که دل بر داشتن کاریسته<del>شکل</del> تر جمہ: ۔ آدمی کوادر کسی چیزے دل نہ لگانا جائے۔ کیو نکہ دل کا جد اکر نابز المشکل کام ہے۔

حل القاظ و مطلب : \_ خرقه تمدر ی معولی کیرا بوش پوشیدن ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ پہنے والا ایم لا ساتھ۔امراء عرب عرب مے سر دار۔ وزدان خفاچہ اس کے متعلق بتایا گیاہے کہ ایک قوم کانام ہے جو کمہ کردا میں آباد تھی۔ان میں کے اکثر لوگ جرائم پیشہ تھے۔ بعض نے کہاہے کہ یہ قبیلہ منی عامر کے لوگ ہیں۔ اور بعض الل لغت نے تکھاہے کہ ایک متم کے ڈاکوؤل کا گروہ ہے جو عرب کارہنے دالا تھا۔ ناگاہ اجا تک۔ یاک بردنم سب کاسب لوٹ کر لے گئے۔ معلوم رو پییہ۔ بنیہ۔ خشہ دلی دل کا شکستہ ہونا۔ کہ ول برداشتن کمی ہے دل نگا لینے کے بعد اس ہے دل کو جد اکر نابہت ہی مشکل کام ہے۔

<sup>لفت</sup>م موافق حال من ست ایں چیو تفتی که مر ادر عہد جوانی باجوانے اتفاق مخالطت بودوصدق مودّت تابجائے کہ قبلہ پسم جمال اوبودے وسودِ سر مار محرم وصال او تر جمہ: ۔ مِن نے کہاجو آپ نے فرمایا۔ میرے حال کے موافق ہے اس لئے کہ مجھ کوجوانی میں ایک نوجوان ہ <u>ملنے جلنے کا افغاق ہو کمیا تھا۔ دو سن کا اخلاص اس در جہ تک تھا کہ اس کا جمال میری نگاہ کا قبلہ رہتا تھا۔اور اسکاوہ</u>

میر<u>ی مرک</u>ے سر مایہ کا تفع تھا۔

قطعه: - مر ملا نکه بر آسال وگرنه بشر بحسن صورت اودرزی نخوابدبود بدوستے کہ حرام ست بعداز وصحبت کے پیچ نطفہ چنو آدمی نخواہد بود

ترجمیہ: ۔(۱) شاید آسان پر فرشتہ بھی نہ ہو ورنہ کم از کم آدمی۔اس کے حسن وصورت کاز بین پرنہ ہوگا۔ (۲) قتم ہے اس دوست کی جس کے بعد دوستی حرام ہے۔ کہ کوئی نطفہ ایسے حسین آدی کی شکل اختیار نہیں کریگا۔ ناهجيائے وجودش پگل عدم فرور فنت ودودِ فراق از دو د مانش پر آيدر وز ہابرسر

ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اسکو عاضر کرو، تھم کے مطابق عاضر کیا گیا، باد شاہ نے اس کو ملامت کرنی شر وع کی کہ انیان کی ذات کی ہزرگی میں تونے کیا خرابی دیکھی ہے کہ چوپایوں کی عادت اختیار کی۔ادر تونے آدمیوں کی صحبت جیوڑی۔ مجنوں ردنے لگاادر کہا۔

(شعر: - قَرُبَّ صَدِيقِ لَا مَنِى فِى وِ دَادِهَا اَلَّم يَرَهَا يَوماً فَيُوضِعَ لِى عُذُرِى) ترجمہ: - اور بہت سے دوستوں نے اس کیلی کی تحب میں مجھے طامت کی۔ کیانہوں نے اس کو کی دن نہیں دیکھا کہ میراعذر محبت ان پرواضح ہوجاتا۔

### قطعہ:۔ کاخ کانا نکہ عیبِ من گفتہ رویت اے دلستال برید ندے تا بجائے ترنج در نظرت بیخبر دستہا برید ندے

ر جمد: أ-(۱) كاش كه دواوگ جنمول نے مجھے براكہا۔اے معثوق تيري صور ت ديكھے ليتے۔

(۲) تاکہ بجائے کیموں کے تیرے سامے بے خبری کی حالت میں ہاتھ کاٹ لیتے۔

حلِّ الفاظ و مطلب : \_ حدیث کیلی و مجنوں کیلی اور مجنول کا تصدیه مجنوں کا نام قیس نقار اوروہ نبی عامر کے ا تبلے سے تھا۔ وہ فاصل اور او یب تھا جسکی تھنیفات میں ایک دیوان موجود ہے۔ شورش پریشانی۔ نصل ِ فضیات۔ بزرگ۔ بلاغت موقع اور محل کے مطابق کام کرنا۔ بیاباں جنگل۔ زمام باگ۔ لگام۔ حاضر آورو ند لوگوں نے عاضر کیا۔ ملامت کر دن گرفت ملامت کرنی شروع کردی۔شرف شرافت،بزرگ۔ نفس ذات۔ خلل خرابی۔ نوعے فضیلت۔عادت۔ بنالید ب زائدے روبا۔ رُب صدیق بہت ہے دوست۔ لا منی مجھے ملامت کی۔ اِدالاً محبت۔ فَیُوُضِعَ ظَاہِر کر دینا۔عذر کی میر اعذر۔مطلب یہ ہے کہ بہت سے دوستوں نے کیلی کی محبت میں ایر کا بُرانی بیان کی۔اگر میرے وہ سارے دوست لیلی کودیکھتے تو مجھ کواس کی محبت میں معذور خیال کرتے۔کاج کائن۔ کانا نکہ کاف موصولہ ہے۔ اور آنال آل کی جمع ہے۔جواسم اشارہ ہے۔ رویت میں سے واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ تیراچبرہ۔ تربح کیموں کی بڑی قشم۔ وستہا برید ندے تواہے ہاتھوں کو کاٹ ڈالتے۔ اس میں حضرت یوسف اور <sup>زلیخا</sup>کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب مصر **کی عور توں نے زلیخا کو یہ کہہ کر طعنہ دینے لگیں کہ تواہیے غلام کے** متق میں مبتلا ہے توزلیخانے ان عور تول کی دعوت کی اور ایک ایک حجر ی اور ایک ایک لیموں سب کے ہاتھ میں دیکر تفرت اوسف کو سب کے سامنے بلایاسب پر ایک کیفیت محویت طاری ہو گیا۔ اور بجائے کیموں تراشنے کے سب ا سے باتھ کاٹ ڈالے توزلین نے کہا۔ فذالکن الذی النع میں دہ یوسٹ ہیں جن کے بارے میں تم مجھ کو ہرا بھلا <sup>ال</sup> تعین-اور مجھے طعنہ دیا کرتی تھیں الخے۔پوراوا تعہ سیر ت کی کتابوں میں ملاحظہ فرما تیں۔ (حاشیہ مترجم گلستا<del>ں)</del> تا حقیقت ِ معنیٰ بر صورت ِ دعویٰ گواہی وادے که فَذالِلَنَ الّذی تمثنی فیہ ملك راور دل آمد كه جمال ليلى مطالعت كندتاچه صورت است كه موجب چندين

متترح ازدو كلسنا بهار گلستان فتنه است پس بفر مودش طلب کردن در احیائے عرب مجرد یدند وبد مر ساور با مر سر سر سر سر سر سر سر ایک بر میت او تامل کردور نظرش حقیر آمدیگا و پیش مَلِک در صحن سر ایچه بداشتند مَلِک در مهیت او تامل کردور نظرش حقیر آمدیگا ور مبدر سامر چه . آنکه کمترین غِدم حرم بهمال از و پیشتر بود و بزینت بیشتر مجنو ل بفراست دریافت و گفت آنکه کمترین غِدم حرم بهمال از و پیشتر بود و بزینت بیشتر مجنو از دیریچه خینم مجنون بایسته در جمال لیلی نظر کردن تامیر مشامدت او بر تو بخل گذر ترجمہ: ۔ تاکہ بات کی حقیقت دعویٰ کے ظاہر پر موائی دی کہ پس وہی صحف ہے کہ تم نے اس کے بارے یا مر سید سے رہے ہوں ہے۔ مجھے ملامت کی۔ باد شاہ کے دل میں آبا کہ لیکا کی خوبصور نی دیکھ لے کہ کیسی صورت ہے کہ اتنے فینے کا سبست بہسبہ پس اس کے نلانے کا تھم دیا۔ (خدام ٹائ )عرب کے قبیلوں میں پھرے اور لیل کوپالیا۔ اور باد ٹاہ کے سامنے ایک میں۔ چھوٹے خیمہ سے صحن میں اس کو تھہر ایا باد شاہ نے اس کی صورت پر غور کیااور اس کی نظر میں بُر کی معنوم ہو گیاا۔ ایستان وجہ ہے کہ شاہی محل کی ادنی ٹو غریاں حسن و جمال میں اس ہے کہیں زیادہ تھیں اور آرائش میں اس سے بڑھی ہورگیا تھیں۔ اس بات کو مجنوں نے بھی فراست ہے سمجھ لیا۔ اور کہا کہ مجنوں کی آنکھ کے در ہیجے سے لیگا کے جمال م نظر کرنی جاہے تاکہ اس کے دیکھنے کا بھید تیرے اوپر ظاہر ہو۔ شعر: مَا مَرّ مِن ذِكرِ الحِمَىٰ بِمَسمَعِي لَوسَمِعَت وُرقُ الحِمَىٰ صَاحَت مَعِ يَا مَعشَرَ الخُلَانِ قُولُو الِلمُعا فِي لَستَ تَدرِي مَا بِقَلبِ الْمُوجَمُ تر جمہ: ۔(۱) ہو چھے کہ سنرہ زار کاذکر کرنے ہے میرے کانوں میں گذرا ہے۔ اگر سنرہ زار کے کور سنے تا میرے ساتھ چنخ گئے۔ (۲) اے دوستوں کی جماعت تم بے عشق آدمی ہے کہدو۔ کیہ تو نہیں جانتا جو پچھ در د مند کے دل میں ہے۔ حل الفاظ و مطلب :۔ مطالعہ کند مطالعہ کریں۔ دیکھیں۔ جہ صورت است کہ نکیک صورت ہے۔ سرائجہ حجونا گھر جبو ناخیمہ۔ ہیئت صورت ساخت۔ حقیر کرنہ سجکم اس وجہ ہے۔ کمترین اد نئ- خدم <sup>حر</sup>ا شاہی او غذیا۔ بھمال خوبصور تی میں۔ ازو اس سے لینی کیل ہے۔ فراست زمانت سمجھداری۔ سِر ٔ مشاہدہ <sup>ریکھنے ک</sup>ے راز۔ دریجہ روزن سوراخ۔ مجلیٰ ظاہر ہونا۔ مریم نذراہے۔ اجمیٰ فرود گاہ۔بمسمعی میرے کانوں میں۔ وُدِنْ المجدیٰ فرود گاہ کے کیوٹر۔صاحت چیخی۔ **الخ**لان خلیل کی جمع ہے۔ دوست واحباب۔ الرّعافی وہ محض جو عملیٰ ے خالی ہو۔ لَسُتُ تدری تو نہیں جانیا۔ الموجع ورومند۔ شعر کا مطلب بیے ہے کہ محبوبہ و معنوقہ کی فر<sup>ود گادگا</sup> تذکرہ جو میں نے ساہے۔اس پر ہیں رور ہاہوں۔اگر اس کو کبوتریاں من لیتیں تو میرے ساتھ وہ بھی چیخے لکٹیں اے دوستوں کی جماعت تم ایسے محص سے بہدوجس سے دل میں عشق نہیں ہے تم اس در دیسے واقف نہیں ہو جو ایک ورد مند کے دل میں ہو تاہے۔

جزبه جمدردینگویم در دخولیش بایکے درعمرخود ناخور دہ نیش حال ما باشد تر ۱۱ فسانہ بیش نندرستال رانباشد در در لیش گفتن از زنبو ربیحاصل بو د تاتر احالے نباشد همچو ما

ر جمہ:۔(۱) تندرستوں کو زخمی ہے ہمدر د کی نہیں ہوتی۔ میں اپنادر دایئے ہمدر د کے سواکسی ہے بیان نہیں کر تا۔ (۲) بجڑ کاذکراس مخص کے سامنے بے فائدہ ہے۔ جس نے اپنی پوری عمر میں ڈنک نہ کھایا ہو۔

(r) جب تک تیراحال ہم جیساحال نہ ہ<u>و گا۔ ہمار احا</u>ل تیرے سامنے فرینی قص<u>ہ</u> ہوگی۔

علی الفاظ و مطلب : ۔ ریش زخم۔ درو خولیش اپنادرو۔ گفتن کہنا۔ زنبور بھڑ۔ بھن زنابیر۔ در عمر خود اپنی پر کازندگی میں۔ نیش تکلیف۔ مطلب بیہ ہے کہ بھڑ کاکاشنے کی تکلیف اس مخص سے بیان کرنا جس کو ایک مرتبہ بھی بھڑ نے نے ناکا اہوبے فا کدہ اور بیکار ہے۔ بہجو ما ہماری طرح۔ افسانہ من گھڑٹ کہائی۔ اس حکایت واشعار سے پھر باتیں معلوم ہو عیں۔ (۱) عاشق کی محبت کے لئے ظاہر می خدو خال کا حسین و جمیل ہونا ضروری نہیں۔ (۲) پھر باتیں معلوم ہو عیں۔ (۱) عاشق کی محبت کے لئے ظاہر می خدو خال کا حسین و جمیل ہونا ضروری نہیں۔ (۲) بھٹ میں مبتل میں مبتل ہوا ہو۔ (بہار ستان شرح گلتان) مناس مخض کو ہو سکتا ہے جو خود جمعی تکلیف میں مبتلا ہوا ہو۔ (بہار ستان شرح گلتان)

حکایت (۲۰) :۔ قاضی ہمدان راحکایت کنند کہ بانعلبند پسرے سرخوش بود و نعل دکش در آتش روزگارے درطلبش متلہقٹ بود وبویاں ومترصد وجویاں ادبر حسب واقعہ گویاں۔

ترجمہ:۔بمدان کے قاضی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک نعلبند کے لڑکے پر عاشق تھااور اس ہارہ میں بے قرار تفار ایک زمانے تک اس کی جنجو میں رنجیدہ تھا۔اور دوڑ دھوپ کور ہاتھا۔ ننظر اور متلاشی تھااور واقعہ کے مطابق بداشعار بڑھ رما تھا۔

للم نه در چشم من آمد آل سهی سر وبلند بر بود دلم زوست دوریای قلند \_\_\_ این دبیرهٔ شوخ می بر دول مکمند خواهی کنیس دل ندی دبیره بَبَنُد

ترجمہ: ۔(۱)وہ سیدھاسر وبلندمیری آنکھوں میں ساگیا۔ میرادل ہاتھ سے چھین لیااور قد موں میں ڈال دیا۔ (۲) بیرشوخ نظردل کو کمند میں پھنساتی ہے۔ اگر تو جاہے کہ کسی کودل نہ دے تو آنکھ بند کر۔

شنیدم که در گذرے پین قاضی باز آید بریخ ازال مقاله به سمعش رسیده وزا کدُالوصف رنجیده دشنام بے تحاشادادن گرفت وسکا گفتن وسنگ برداشت و ایج

بهار گلستان از بیحر متی عکد اشت قاضی کیے راگفت از علائے معتبر کہ ہمعنال او بود به از بیحر متی عکد اشت ر ترجمہ: بہ میں نے سامے کہ ایک راستہ میں قامنی کے سامنے پھر ہمیا تھوڑ کا می وہ منتقلوات کے فان میں پہر مر معد ، مدن ہے سام کہ بیت کر است کی میں اور نیجہ انجازی کے اور نیمالے کہنے انجازی کہنے انجازی کا میں انجازی ک چکی تھی۔اور وولا کا بہت زیادور نجید و تھا ہے تھا شاگا لیال دینی شروع کر دیں۔اور نیمالی کہنے انجازی کو بیٹر انون ے عزت کرنے کی کوئی بات نہ چھوڑی۔ تا تنبی نے ایک معتبر عالم سے جو اس کاسا تھی تھا کہا۔ آل شاہدی و حشم کر فتن مبینش وال عقدہ برابروئے ترش شیر میش ۔ تر جمید: ۔ود معشوق بنادروداس کاغصہ کر تاد تجھو۔اوروہ سلوٹاس کی ترش اور شیریں مجمووک مربہ۔ حل الفاظ و مطلب: \_ قاضى بهدان بهدان كا قاضى - بهدان عراق عجم كے ايك شبر كا نام بے بغن بنر بسرے نعل بنانے دالے کالڑ کا۔ سرخوش عشق ومجت۔ نعل دانش اس سے ول کی نعل۔ یعنی دل م<sup>یاں می</sup>رار ۔ ہر طرح جل رہاتھا جس طرح نعل آگ میں جلتی ہے۔ نعل جس پر کسی کا نام لکھ کر ڈال دیا جاتا ہے تا کہ جس کا ہر تعسنہ کھاہے اس کادل جلے اور وہ پریشان ہو۔ متلبیف افسوس کرنے والا۔ عملین۔ متر مینہ انتظار کرنے والا۔ جرمال تلاش كرنے والے بي ياں دوڑنے والے حسب موقع موافق موال كينے والے بي من مير إ ۔ آگھے۔ بھی سین اور ہام کے کسرہ کے ساتھے۔ سیدھا ہوٹا۔ سر و ودور خت ہے جو بالکل سیدھااور لمباہو تاہے۔ ال ے معنول کے قد کو تشبید دی جاتی ہے۔ بال الگند یامال کردیا۔ شوخ مستاخ بید لفظ وہرہ کی سفت واتی ہے۔ ۔ گذرے ایک راستہ از ال اس سے زا کد ۔ بینی قاضی کے عشق سے زا کد۔ مقالہ طنقتگو۔ زا کد الوصف وود مف جوبیان سے باہر ہو۔ بے تعاشا اس کے مجازی معنی ہیں۔ بے وحرث ک، بلااندیشہ۔ معتبر جن کی بات قالم امرار ہو۔ ہمعنان ما تھی۔ ہمعصر۔ ہمراہ۔ عقدہ بیشانی کا گرہ۔ ابروئے ترش غضبناک بھو تیں۔اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ عبدیدار کو عشق بازی وغیرہ ہے پر میز کرنا ضروری ہے۔ خصوصانو عمر لڑکوں اور کمینہ زادول سے اور دوستوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ ان کو سمجھا تیں۔ نیز اس حکایت ہے بیہ بات معلوم ہو ئی کہ کہ بادشاہ کو علماہ ال ر فضلاء کی لغزش پر در گذر کر ناچاہئے اور بغیر دیکھے کسی کے عیب پر یقین نہیں کرلینا جاہئے۔ ضَربُ الحبيب زبيبٌ ر جمید: \_ووست کی مار تشمش ہے۔ ست: ۔ از دست ِ تومشت بر دہاں خور دن نخوشتر کہ بدست ِ خولیش نان خور د<sup>ن</sup> ر جمیہ: ۔ تیرے ہاتھ سے منہ پر تھونسا کھانا۔ بہتر ہے اپنے ہاتھ سے رونی کھانے سے۔ ماناازو قاحت اوبوئے ساحت می آید ترجمہ ۔ یتنی ہے کہ اس کی بے شرمی سے جو ا<mark>ن کی ہو آتی</mark> ہے۔

### فرد - انگور نو آور دہ ترش طعم بود روز دوسہ صبر کن کہ شیریں گردو ' جمہ: ۔ نیا آیا ہواانگور کھفاہو تاہے۔ دو تین دن صبر کر کہ میٹھا ہو جائے۔

ایں مگفت وبمسندِ قضاباز آمدتے چنداز بزرگانِ عدول کہ در مجلسِ تخکم وے بود ندے زمین خدمت ببوسید ند کہ باجازت شخنے در خدمت بگوئیم اگر چہ ترک رادبست و بزرگال گفته اند

ٹر جمہ:۔ یہ کہااور قضا کی مشد پر واپس آیا۔ عادل بزر گوں میں سے چند او گوں نے جو قاضی کی پجبری میں تو کر تھے ادب کے ساتھ زمین کو چو ماادر کہا کہ اگر اجازت دہنجئے تو خدمت میں عرض کروں۔ اگر چہ یہ گتاخی ہوگی اور بڑے لوگوں نے کہاہے

## بیت من نه در ہر تحن کر دن رواست خطابر بزرگال گر فتن خطاست

تر جمعہ: -ہربات میں بحث کرناجائز نہیں ہے۔ بزرگوں کی غلطی پکڑنی بھی غلطی ہے۔ احاسان سان

حل القاظ و مطلب : - ضرب ع ماربینائی - الحبیب دوست - زبیب شخش - یعنی و رست کی مار بھی خبریں لگی ہے - هَمَاذَا حقیقت میں - اس لفظ میں ہائ مفتوح ہے - و قاحت بے شرمی ساحت سخاوت کرنا ۔ انگور نو نیا گور - ترش کھٹا۔ طعم ذا کقد - صبر کن صبر کر - شیریں گردد میٹھا ہوجائے - مسند قضا قاضی ہونے کی گرد نو نیا گور - ترش کھٹا ۔ فضی ہونے کی کری - عدول عادل ہو تا ۔ نیک ہونا ۔ مجلس محتم فیصلہ کی مجلس - زمین ، خدمت بوسید ند خدمت کی زمین کو وگوں نے یوسد دیا ۔ بینی اس کی تعظیم کی - باجازت شخی ایک بات کی اجازت - ترک ادبست بے ادبی و گستاخی ۔ اوکوں نے یوسد دیا ۔ بینی اس کی تعظیم کی - باجازت شخی ایک بات کی اجازت - ترک ادبست بے ادبی بحث نہیں کرنی بھٹ کردن بات چیت کرنا - رواست جائز ہے ۔ گر نمین کوئیا - مطلب بیہ ہے کہ ہرایک بات میں بحث نہیں کرنی جائے ۔ اور بزر محوں کی غلطی ہے در بے نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ ایسا کرنا خود غلطی ہے ۔

کیکن بھکم سوالق انعام خداوندی که ملازم روزگار بندگان ست مصلحتے که بینند داعلام نکنند نویے از خیانت باشد طریق صواب آنست که باایں پسر گردِ طمع تگر دی وفرش وَکع در نور دی که منصب ِ قضایا یگاہے مینع ست تا بکناہے شنیع ملوث نگر دی روزش اینست که دیدی و شخن ایس که شنیدی۔

گرجمہ:۔ کیکن آپ کے پہلے افعامات جو غلاموں کے حال پر ہمیشہ رہے ہیں ان کی دجہ سے کوئی خیر کی بات کہ ''کردیکھیں۔اور اس کو بیان نہ کریں۔ تو ایک قتم کی خیانت ہوگی۔ بہتر صورت میہ ہے کہ اس لڑکے کی طرف ''فہت نہ کریں۔اور حرص کا فرش لپیٹ ویں۔اس لئے کہ قاضی کاعبدہ ایک بلند مرتبہ ہے تاکہ آپ کمی بڑے اُلناء سے آلودہ نہ ہوں۔اور دوست کی حالت یہ ہے جو آپ نے دیکھی اور با تیں ایس ہیں جو آپ نے سنیں۔

نثنرح أودو كلستار معار گلس**تا**ن مشنوی:۔ کے کردہ بے آبردئے ہے چیم دارد از آبر وئے کے بسانام نیکوئے پنجا ہ سال کیک نام زشتش کندیائمال ر جمہ:۔ (۱)ایک ایسا آدی جس نے بہت ہے لو گول کی آبر وریزی کی ہو۔وہ کمی کی آبر وریزی کا کیا نہ ریٹر کر سے ہو (۲) بہت ہے اجھے نام بچاس برس کے بیدائے ہوئے۔ کوایک بُرانام پامال کر دیتا ہے۔ - ' حَلِّ الْفَاظُ و مطلب : \_ سوابق انعام \_ سابقه انعام - بہلے انعامات بندگان بندو کی جمع ہے بمعنیٰ مُلار مصلحت موقع کے مناسب بات کرنا۔اعلام بنانا۔ آگاہ کرنا۔نوعے ایک شم-طریق صواب درست رارتہ کی حرص له لج\_ <del>ذكع</del> فريفته ہونا۔ عاشق ہونا۔ منصب جاہ۔ عبد ہ۔ یا نگاہ پیرر کھنے کی جگہ۔ مُر ادعہد ہُ نَضاہے عبد بند <u>شن</u>یج برا ملوث آلودہ ہونا۔ حریف ساتھی کے کردہ بے ابروئے لیمنی جس کی خودابروریزی کی گئی میں دوسرا مطلب ہیہ ہے کہ وہ فخص جس نے بہت ہے 'و گول کی آبر در میزی کی ہوایسے آرمی کو کسی کی آبر وریزی کا کا اغم ہو سکتا ہے۔ مجھی مجھی بچاس سال کی نئیبوں کوایک مرتبہ کی بدنا کی ڈالتی ہے۔ قاضی راتفیحت یاران یکدل پیند آمد و بر حسن رای قوم آفرین خواند وگفت ِ نظر عزیزال در مصلحت ِ حال من عین صوابست ومسئله بیجواب و کیکن به تر جمد: به قاضی کو مخلص دوستوں کی نفیحت بیند آئی اور او گول کی بہترین رائے کی تعریف کی۔ اور کہا کہ عزیزوں کی نظر میرے حال کی مصلحت میں بالکل درست ہے اور بات لاجواب ہے گر۔ شعر: - وَلُو أَنَّ حُبَّا بِالْمَلَامِ يَزُولُ لَسَمِعتُ اِفْكَا يَفتَريهِ عُدُولُ ر زجمہ:۔ادراگر محبت ملامت سے زائل ہو جانی۔ تو بین اس بہتان کو ضرور سنتاجو کہ نیک لو**طوں** نے باندھاہے. شعر: نصیحت کن مراچندانکه خواہی که نتوال مستن از زیکی ساہی ۔ جمہہ: ۔ نو مجھے جتنی جاہے نفیحت کر لے۔ کیونکہ زنگی (حبشی) سے سیاتی دور نہیں کر سکتے۔ ازیادِ توغا کل نتوال کرد جهیچم سر کوفته مارم نتوانم که به هیچم ر جمد ۔ تیری یادے مجھے کی طرح عافل نہیں کر سکتے۔ میں سر کیلا ہواسانپ ہوں کہ چے و تاب نہیں ک این مگفت و کے چند بہ تفحّص حال او برا نگیخت و نعمت بیکر ال بریخت و گفته راند هر کراازر در تراز وست زور در باز وست \_ ۔ تر جمسہ: ۔ یہ کہااور چند آدمیوں کواس کی جنبوئے حال کے لئے مقرر کیااور بہت دولت خرچ کی اور ای لئے ۔ ... مخقنعدوں نے کہاہے کہ جس کی ترازومیں روپیے ہے اس کے بازومیں زور ہے۔

غعرنه برکه زر دیدس فرود آورد ورتراز دیئے آئیں دوش ست

رجہ: بس نے روبید دیکھام جھکالیا۔ پھر جاہے وہ اوہ کو نٹری والی ترازوہ ی کول نہ ہو۔ ا

ر بہت کے الفاظ و مطلب: - یکدل خاص - بیریاران کی مفت واقع ہے - بر حسن رائے انھی اور بہترین رائے ہے۔

زب خواند تعریف کا - مسئلہ بات - بزول زائل ہو جاتی ہے یاہو جائیگی ۔ افکا کھڑا ہوا جموٹ ۔ تہت رعدول ایس خواند تعریف کی افتا کھڑا ہوا ہم ۔ باز ہو کر کت رہ دائل جنتی ۔ مشئل وحوت یا ہو ہم رے در کو فتہ کیا ہوا ہم ۔ بار سمانب میں جموب کے باو میر ے دل میں اس طرح جاگزی ہو گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں میں مجوب ریات خوج کے در گئت خرج کی۔ مظمندوں نے کہا ہے کہ جس کے زازو میں دو بیرے عافل نہیں ہو سکتا۔ تعص حالی ۔ جبتی ۔ ریخت خرج کی۔ مظمندوں نے کہا ہے کہ جس کے زازو میں دو بیرے یاں وزر ہے۔ اس کے بازو میں زور ہے ۔ یعنی جس کے پاس مال وزر ہے اس کو زور بازو کی مغرورت نہیں۔ اس وزر ہے۔ اس کے بازو میں زور ہے ۔ یعنی جس کے پاس مال وزر ہے اس کو زور بازو کی مغرورت نہیں۔ ا

فی الجمله شبے خلوتے میئر شد و ہم درال شب شحنه را خبر شد قاضی ہمه شب رُثر اب در سر وشاہد در براز تنعم نه خفتے و به تر نم گفتے۔

ر جمہ: ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قاضی کوایک رات حکومت میسر ہو کی اور ای رات کو کو توال کو بھی خبر ہو مگی ناضی تمام رات شراب ہے اور معشوق کو بغل میں لئے عیش کی وجہ ہے سویانہ تھااور گاگا کر کہہ رہا تھا۔

**﴿نظم** 

ی خردس عشاق بس نکرده ہنوزاز کنار و بوس ت زینهار بیدار باش تانرود عمر بر فسوس بانگ صبح یا از درِ سرائے اتا بک غریو کوس بانگ بود برداشتن مبلقتن بیبود و خروس

امشب مگر بوقت تمیخواندایی خردس یکدم که چینم فتنه بخفت ست زینهار تا نشوی ز مسجد آدینه با نگ صبح راب از لب چوپشم خروس ابلهی بود

رُجمہ: ۔(۱) آج کی رات کاش پیر مرغ وقت پر اذا ان نہ دیتا۔ اسلنے کہ عشاق ابھی ہوس و کنار پر بس نہیں کیاہے (۲) اے دل آج تو مزاہی مزاہے تھوڑی دیر کے لئے فتنہ سویا ہواہے خبر وار سونا نہیں جاگیارہ تاکہ عمرا فسوسیا گرتے ہوئے نہ گذرے۔

(٣) جب تك جامع مسجد سے صبح كى اذان رياباد شاہ كے محل كے نقاره كى آواز ندسناكى دے۔

(۲) مرغ کی آنکہ کی طرح اب کو اب ہے جد اگر نابے و قونی ہے۔ مرغ کے بیبودہ اور فضول چلانے کی دجہ ہے۔

قاضی در بی حالت بود که یکے از خدمتگارال در آمدوگفت چه نشسته خیز و تاپای داری گریز که محموجان بر تو دیے گرفته اند بلکه حقے گفته اند تا مگر آتش فتنه که مهوز اندک ست بآب تدبیر فرونشانیم مباداکه فردا چول بالاکیم د عا<u>سلی فراکیم و قامتی</u> تبسم درونظر کردوگفت-

### قطعه: پنجه در صیر بر د و نشیغم را چه تفاوت اگر شغال آید روی درروے دوست کن بگذار تاعد و پشت د ست می خاید

ر جمیہ: ۔(۱) شکار کے خون میں بنچہ ڈالے ہوئے شیر کے داسطے۔ کیا نقصان ہے اگر حمید ڈ آجائے۔ (٣) دوست کے مقابل آھنے سامنے میٹھ اور وسٹمن کو۔ چھوڑ تا کہ اپنے یا تھے کی پیٹت جیا جارہے۔ حلّ الفاظ ومطلب : \_ مبيرَ شد ميسر :و أي ور آن شب الدات من و شحنه كوتوال بير شب ي<sub>ورني</sub> رات \_ وشامد دربُر اور معشوق کو بغل بس \_ تنعم عیش کرنا \_ مستی لینار نه نضته نبین سویا \_ مرنم محاناء من کنای\_ مطلب یہ ہے کہ تائنی کوایک دن اپنے محبوب کے ساتھ تنبار سنے کا موقع مل ممیا پوری رات نہیں سویہ ہو مراب نی کرنشه آ در بوکراور محبوب کو بغل میں بٹھا کر گارہا تھا۔ نظم ح نجہ وہا۔ مرادیبال اشعار ہے۔ اِم شب بہ مخفف ہے امروز شب کا معنیٰ آن کی رات۔ مگر حرف شک ہے۔ شاید۔ بوقت نمی خواند ووایے متعینہ وقت ہے نوان نہیں دے رہا۔ بوس بوسہ دینا۔ یکدم ای وقت۔ جیٹم فتنہ بخفت است فتنہ کی آگ دلی ہو گی ہے۔ زیراد خبر وارب یہ حرف عبیہ ہے۔ بیدار ہاش جاگنارہ تازؤد تاکہ ند گذرے۔ برفسوس وزن شعری کی دجہ ا فسویں کا ہمز ؛ کر کیاہے۔ بر نسوس کا ترجمہ ہے افسوس کرتے ہوئے۔ تانشوی تاکہ تونہ ہے۔ <u>زمسجد آدینہ</u> ایک سجدے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جامع سجد ہے۔ بانگ صبح صبح کی اذان۔ سرائے محل ا<del>تا</del> یک باوٹاہ غریو کوئ نقارہ کا شور۔ای ہے مراد وہ نوبت ہے جو پنجو قنۃ بادشاہوں کے دروازے پر بجائی جاتی تھی۔(حاشیہ گلمتال مترجم) نب از نب الله مطلب بيا كر جس طرح مراع كى آنكيه كالب لب سے جدا ہو كيا ہے اى طرح تھے كوب معتوق ہے لب جدانہ کرنا جائے اور مرخ کی نشول اور لا لیمنی بانگ کی طرف متوجہ نہ ہونا جائے۔ خیز امر حاضر کامیفہ ے اٹھے۔ وق اعتراض کرنا۔ چنلی کرنا۔ تا مگر میں تا اس جگہ گریز کی علت واقع ہے۔ مگر حرف شک ہے بعثیا شاہیہ۔ بالا میرد اوپر جائے۔ نزنی کرے۔ فرآ گیرد گیر لے۔ تبہم مسکراہٹ۔ درو اسکی طرف،اس میں۔ طیغم ثیر · شغا<u>ل لومزی</u>۔ آید آئے۔ایک نسخہ میں بجائے آید کے لاید ہے۔جولا ئیدن سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں بھ<sup>اری</sup> کرتا۔ کی خایر چباتا ہے۔ غنبہ کی حالت یار نجادرافسوس کی حالت میں ہاتھ چباناؤیک پُراناد ستورہے۔

مَلِک راہمدرال شب آگہی دادند کہ در مملک تو چنیں بھرے جاوٹ شد ہاست فرائی مَلِک گفت من اور ااز فنسائے عمر مید انم ویگانه روز گاری شار م باشد کے بھاندال در حق ؤیے خوضے کر دہ اندیس ایس سخن در سمع قبول من نیامہ مگمر آنکہ معانیت گردد کہ حکیمال گفتہ اند۔

ر جمہ:۔ بادشاہ کوائ رات میں لوگوں نے خبر دی کہ آپ کے ملک میں ایک ایسائر اٹام ہورہاہے۔ آپ کیا تھم پہرے ہیں۔ بادشاہ نے کہامیں اس کو زمانہ کے قامل لوگوں میں ہے جانیا ہوں۔اور دنیا کا بے مثل آوی شار کر تا پوں شاید کہ دشمنوں نے اس کے حق میں سازش کی ہے۔ ابندایہ بات قبول کرنے میں بچھے تأمل ہو تا ہے۔ تکر کے اس کا سعائنہ ہو جائے۔ کیونکہ مقلندوں کا قول ہے۔

شعر: بن تندی سبکدست برون به تیغ برندال گز دیشت دست ور لیغ

ر جمد: عصر میں جلدی سے تلوار کے اور ہاتھ ڈالنا۔ افسوس کے ساتھ ہاتھ کی پشت دانوں میں کا ناہے۔

شنیدم که سحرگاه باست چند خاصان ببالین قاضی آ مدیم خراد پراستاده و شابد نشسته و حریخته و قدح شکته و قاضی ورخواب مستی پیخراز مُلک بهتی بلطف اندک اندک بیدارش کرد که خیز که آفاب بر آمد قاضی دریافت که حال جیست گفت از کدام جائب بر آمد ماشرش چنانکه معهودست گفت از کدام که بنوز در توبه جمچنال بازست بحکم حدیث لا یُغلَقُ بابُ التَّوبَةِ عَلَیٰ العِبادِ حَمِّن تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَعْربها آستَغفِرُكَ اللهُمَّ وَآتُوبُ الَيكَ

آجمہ: ۔ میں نے سنا کہ صبح کے وقت چند خاص آدمیوں کے ساتھ قاضی کے سرہانے آیا۔ شمع کودیکھاجل رہی افکا۔ اور معثوق جیفاجوں ہوں کے ساتھ قاضی سے سے گا۔ اور معثوق جیفاجوں اور شراب بھری ہوں کا اور بیالہ ٹو ناہوا پڑاتھا۔ اور قاضی مستی کی نیند جی ہستی کے ملک سے ب خبر تھا۔ نری سے آہتہ آہتہ اس کو جگایا کہ اٹھ سوری نکل آیا۔ قاضی سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہو کہا کس طرف سے ۔ کہا خدا کا شکر ہے کہ ایجی تو بہ کاوروازہ دیاتی کھلا ہوا ہے۔ اس صدیت کے موافق (ترجمہ) تو بہ کا دروازہ بند نہیں کیا جائیگا بندوں کے اوپر اس وقت تک کہ آفاب میں اسے نکلے والا ہو۔ اے اللہ میں تجھے سے معفر سے جاہتا ہوں۔ اور تیری بارگاہ میں تو بہ کر تاہوں۔ اور تیری بارگاہ میں تو بہ کر تاہوں۔

س الفاظ و مطلب: \_ آمجی دادند خردی منکری براکام حادث شده پدا ہو مماہے ۔ ہونے لگاہ۔ معانداں معاند کی جمع ہے۔ مرز انسے جمع اعصار دیکانہ یاء کے نتی کے ساتھ ۔ یکآ روزگار زمانہ دیا۔ معانداں معاند کی جمع ہے۔ در کن خوصے سازش ۔ وخل دینارغور۔ سمع کان ۔ معانیت آنکھ سے دیکمنا۔ شنیدم ہمی نے سنا۔ سمر گاہ میں

قطعه: پهروداز د زدې انگه توبکر د ن که نتوانی کمندانداخت بر کاخ بانداز میوه گو کو تاه کن دست کوته خود ندار درست برشاخ

ترجمہ: ۔(۱) چوری ہے ہودت تو ہر کرنے کا کیافا کہ ہے۔ جب تو کوٹھے پر کمند ڈال نہیں سکتا۔
(۲) لیے قد دالے آدمی ہے مہد دکہ میوہ ہے ہاتھ الگ دی کھے۔اسلے کہ بستہ قد تو خود ہی شاخ پرہاتھ نہیں رکھ سکا۔

ترا ہا وجو در چنیں منکر ہے کہ ظاہر شد سبیلِ خلاص صورت نہ بند د ایں مجلف و مو کا ان عقوبت دروے آویختند گفت مرا در خد مت سلطان یک سخن باتسیست

رمَلِک بشدید و گفت آل چیست گفت۔ .

تر جمہد: ۔ تیرے واسطے باوجو دالیہ بُرے کام کے جو کہ صادر ہوا چھٹکارے کی صورت ممکن مبیں۔ یہ کہااادر سمر ویے دالے لوگ اس کو لیٹ مجھے۔ قاضی نے کہا جھے باد شاہ سے ایک بات کرنی اور یاتی ہے۔ باد شاہ نے ساالا ر فرمایا کہ دہ کیابات ہے۔ الطعابی با سنین ملالے کہ بر من افشانی طمع مدار کہ از دامنت بدار م دست اگر خلاص محال ست زیں گنہ کیمراست بدال کرم کہ داری امید داری ہست رجمہ:۔(۱)بسباس آسین ملول کے جو تو میرے اوپر جھاڑتا ہے۔ یہ خیال مت کر کہ تیرے دامن کو پیل رجمہ جوز دوں گا۔

رم) آئر جہ مجھ کواس گناہ سے چھنگارا مشکل ہے۔ تواس کرم سے جو تور کھتا ہے معافی کی امید ہے۔

عل الفاظ و مطلب اللہ المعتب عقل نا تمام نا قص عقل۔ مستوجم بین اس کے لائق ہوں۔ بہ مجنشی تو بخت نافرجام بدنصیب عقل نا تمام نا قص عقل۔ مستوجم بین اس کے لائق ہوں۔ بہ مجنشی تو بخت نفرج میں بدلہ لینا۔ لم ینفعهم ان کوفا کہ ہنمین دیاان کا ایمان ۔ لما جب راتو انہوں نے دیکھ لیا۔ باشنا ہوری مختی۔ ہاراعذاب چہ مود کیافا کہ و۔ دزو چور۔ انداخت اس نے ڈالا۔ کاخ کی بلند لیے قد دالا آدی۔ ہاری ختی۔ ہاراعذاب چہ مود کیافا کہ و۔ دزو چور۔ انداخت اس نے ڈالا۔ کاخ کی بلند لیے قد دالا آدی۔ باز ڈالی۔ سبیل راستہ طریقہ فلاص رہائی۔ چھنگارا۔ مؤکلان عقوبت وہ مضرات جن کومز او یہ کے تعرب لئے مقرد کیا گائی ڈالی۔ سبیل راستہ طریقہ فلاص رہائی۔ چھنگارا۔ مؤکلان عقوبت وہ مضرات جن کومز او یہ کہ قاضی نے کہ انامی دارمین میں ان کا مطلب ہے کہ قاضی نے اور ان مال میں از این ہے کہ قاضی نے اور ان مال مدانی کا امید وار ہوں۔ بائر کر یہ جو ڈول کی براراضگی کا ظہار کریں پھر بھی ہیں آپ کا دامن نہ چھوڈول ا

منلک گفت این لطیفه کبریع آوروی واین نکته تخریب گفتی و کیکن محال عقل ست و خلاف نقل که ترافضل و مبلاغت امر و زاز چنگ عقوبت من رمانی دمه مصلحت آن بینم که ترااز قلعه بزیر اندازم تا دیگرال تقیحت پذیریند و عبرت گیرند گفت اے فداد ند جهال پرور ده کنمت این، خاندانم واین جرم ننها در جهال نه من کرده ام دیگرے را ببینداز تامن عبرت گیرم مکلک را خنده گرفت و بعفواز سر جرم او برخاست و متختان را که اشارت بکشتن او جمی کرد ندگفت۔

ترجمہ: ۔ باوشاہ نے کہا یہ نادر لطیفہ نونے بیان کیااور یہ تونے نادر بات کی۔ لین عقل کے خلاف ہے اور مدیث کے بھی خلاف ہے اور مدیث کے بھی خلاف ہے کہ جھے کو تیری بزرگی اور قابلیت آئ میرے خصہ سے ہاتھ سے رہائی وے میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تجھے میں قلعہ سے بنچ گرادوں تا کہ دوسر بے لوگوں کو تقیحت ہوجائے اور لوگ عبرت ماصل کریں۔ قاعنی نے کہااہے جہاں کے آتا میں اس خاندان کی دولت کا بلا ہوا ہوں اور یہ جرم آکیلے میں نے تک ونامی نہیں کیا ہے۔ کسی اور کوگر اتا کہ میں عبرت حاصل کروں۔ باوشاہ کو ہنی آگئی۔ اور معاف کر کے اس کے منامی نہیں کیا ہے۔ درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر کے اس کے اسے درگذر کی۔ اور محاف کر دیا۔

ىشرى أددو كلىستان طعنه برعیب دیرال مزنیر ہمہ حمّال عیبِ خویشتنید ر جمیہ. بہ سب اپنے عیب کے اٹھانے دالے ہیں۔ دوسر ول کے عیب پر طعنہ مت دو\_ الرجمية - سباب يب ب بيات من الوكاء من الوكاء على بات عده اور باريك بات خلاف تقل من منت من من منت من مناه مناه الما الفاظ و منطلب الما يمني الوكاء مناه من المناه من ا ے۔ کہ ترا صل کہ مجمع فردوں۔ بلاغت مقتلیٰ حال کے مطابق کلام کرنا۔ امروز آج۔ میست طالز ہے۔ کہ ترا صل کہ مجمع فردوں۔ بلاغت مقتلیٰ حال کے مطابق کلام کرنا۔ امروز آج۔ چیکہ عقربر ماصل کرنے کو۔ جرم سزلہ تصور ۔ یعنی جب قاضی نے میہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت جب ہیں کو عبرت میں گے۔ حاصل کرنے کو ۔ جرم سزلہ تصور ۔ یعنی جب قاضی نے میہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت جب ہیں کو عبرت میں کے ع من رہے ریہ بر ہر ہر لئے میہ سر اوین ہے۔ادر جس طرح میں نے میہ گناہ کیاہے میرے علادہ بہت سے لوگوں نے بھی تواس میں میتوری سے بیے سر میں ہے۔ کی ہے توان کو کو میرسز ادبیز کی جاتی تاکہ میں اس سے عبر سے حاصل کرتا یاد شاہ کو اس کی اس بات پر ہنی آگئار میں سر بر میڈیو کر ی مناف کر دیا۔ قاضی نے ان لوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہاجواس کے قبل کی کوشش کررہے ہے۔ کہ اے لوگا ہرا یک کے اندر پچھے نہ پچھے عیب ہے تو پچر دوسر وں کو طعنہ دینے کی کیاضرورت ہے۔ حمَال حامل کی جو ہے۔ ہرا یک کے اندر پچھے نہ پچھے عیب ہے تو پچر دوسر وں کو طعنہ دینے کی کیاضرورت ہے۔ حمَال امخانے والے۔ طعنہ عَزَنِیْد طعنہ مت مار۔ لینی دوسر وں کو طعنہ مت دور

اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صاحب منصب کو عشق بازی سے پر ہیز کرنا جا ہے اور اگر مبتلا ہو جائے نو یاک دامنی کوہاتھ ہےنہ چھوڑ ناچاہئے۔

### حکایت(۲۱)منظوم : **ـ**

که بایا گیزه رویئے در گرو بور بگردایے در افزادند باہم مبادا كاندرال حالت بمير د مرا بگذار ودست بار من حمیر شنید ندش که جان میداد دمیگفت که در سخی کند باری فراموش زكار افتاده بشنو تابداني چنال داند که در بغداد تازی دگر چیتم از ہمہ عالم فروبند حديث عشق ازيں دفتر نوشتے

جوانے یاک باز دیاک رو بود چنیں خواندم کہ در دریائے اعظم چو ملّاح آمدش تا دست محير د ہمی گفت از میانِ موج تشویر دریں گفتن جہانے بروے آشفت حديث عشق زال بطآل منيوش چنیں کروند یاراں زندگائی که سعدی راه ورسم عشق بازی دل آراہے کہ داری دل دروبند أكر مجنون وليلى زنده تكشة

. زجمه: به(۱) ایک جوان پاکبازاور خوبصورت تقایجو که ایک خوبصورت پرعاش تقایه

رونوں ایک بھنور میں کے دریائے اعظم میں۔ دونوں ایک بھنور میں کھنس گئے۔ (۲) (۱) منت الماري كي إلى آيا تاكه إلى كاما تھ كرئے ليے مبادااس حال ميں ووسر جائے۔ (۱) جب الاحاس كي إلى آيا تاكہ إلى كاما تھ كرئے ليے مبادااس حال ميں ووسر جائے۔ (۱۲) بی کہنا تھا اشار وں کی موجوں کے در میان سے۔ کہ مجھ کو جھوڑ اور میرے دوست کا ہاتھ کھڑ۔ (۴) (۱۶) میں ہے ہے بہت سے لوگ اس سے ناداض ہوئے۔ مگر لوگوں نے سنا کہ وہ مرتے مرتے کہ رہاتھا۔ (۵) اس سمنے سے بہت سے لوگ اس سے ناداض ہوئے۔ مگر لوگوں نے سنا کہ وہ مرتے مرتے کہ رہاتھا۔ (۱) کہ عنق کی بات اس جمولے ہے نہ من ہو بخق کے زمانے میں دوست کو فراموش کردے۔ (۱) کہ عنق کی بات اس جمولے کے سے نہ من ہو بخق کے زمانے میں دوست کو فراموش کردے۔ (۱) ۔ (۷) دوستوں نے ای طرح زندگی گذاری ہے۔ تجربہ کارے تو من لے تاکہ تو خوب مجھ جائے۔ (۷) (۷) (۸) کو نکہ سعد کی عشق بازی کے طریقے۔ایسے بی جانبا ہے جیساکہ بغداد میں زبان عربی۔ (۱) جومعثوق تور کھتاہے اس سے دل لگا۔ باقی تمام عالم سے ہے تکمیں بند کرلے۔ (۱) (۱۰) اگر بخوں اور کیلی زندہ ہوئے۔ توعشق کی باتیں اس وفتر ہے لکھتے۔ ارین حل الفاظ و مطلب: \_ حکایت منظوم میرا ۳ دین حکایت کواشعار میں بیان کیا کمیا ہے۔ پاکباز نیک وصالح آری۔ پاک رو خوبصورت۔ حسین و جمیل \_ پاکیزہ روئے حسین صورت۔ گرو رئن رکھنا\_ لیعنی باہم ایک دوسر <u>ہے</u> الملا ہوا ہونا۔ خواندم میں نے بڑھا۔ موج تشویر اشاروں سے کہدرہاتھا بیاس لئے کہ ڈو بے والا آدمی منہ سے بات نیں کر سکتا۔ گرداب گاف کے کسرہ کے ساتھ۔ بمعنی مجنور۔مبادا ایبانہ ہوکہ دہ ای عالت میں مرجائے۔ ہی منت ين كهدر ما تفاله حيان ميداد جان ديرما تفاله وي گفت ادر كهدر ما تفاله يعني ذوجة وقت كهدر ما تفاكه عشق كي ات اس سے مت من جو تختی کے زمانے میں معثول کو بھول جاتا ہے۔ اس لئے کہ ایسا آدمی عشق کی بات میں جموعا ے۔ آشفت عملین ہول بطآل ہولئے والا۔ مَنْیُوش یہ صیفہ نمی حاضر ہے۔ نیوشیدن بمعنی سنا ہے۔ مت س ۔ ''قَی مصیبت۔یاری دوست۔ تابدانی تاکہ آپ خوب سمجھ لیں۔ تازی عربی النسل کھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں عربی زبان مُر ادہے۔دل آرام معثوق۔مرادحق جل محدوہ مطلب یہ ہے کد دنیاہے الگ تھلگ رہواور معثوق حقیقی ے دل لگاؤ۔ ازیں دفتر اس وفتر ہے۔ اس وفتر ہے مراد گلتال کا باب بجم ہے۔ یعنی میں نے اس باب میں عشق کی و موتیاں بھیری ہیں کہ اگر لیکی دمجنوں زندہ رہتے تو عشق کی با تیں اس دفتر سے اخذ کرتے۔ ظا صہ: ۔اس حکایت منظومہ سے بیہ بات معلوم ہو کی کہ دوست ادرعاش حقیقت میں دوہ جواسیے معثو**ق کو** ائی جان ہے بھی زیادہ بیار اسمجھتا ہے اگر کسی کے اندر عشق کا بیرمر حبد نہیں تواس کے عشق میں تمی ہے۔ایسا محفل ماثق نہیں بلکہ و غایاز ہے۔

تمام شد باب پنجم. بروز چهار شنبه بعون الله ونصرته ظفر بن مبين عقالش عبما فادم الدريس مدرسه مرادب

# باب ششم در ضعف ِ بیری

( پیٹاباب بڑھائے کی کرور ک کے بیان میں)

حکایت(۱) باطا اُفعہُ وانشمندال در جامع دشق بحثے ہمی کر دم کیے جوانے در آید و گفت دریں میال کے ہست کہ زبان پاری وانداشارے بمن کردند تفتمش خیرست گفت پیرے صدوبنجاہ سالہ در حالت ِ نزع ست وزبان تجم چیزے ہمی گوید و مفہوم مائمیگر دو راکربکرم رنجه شوی مز دیابی باشد که وصیعتے ہمی چنال ببالینش فراز آمدم ایں بیت می گفت تر جمیہ: ۔ مُعَلِّمُندوں کی ایک بھاعت کے ساتھ و مثق کی جامع مسجد میں بٹی ایک بحث کرر ہاتھا۔ کہ اچانک ایک

جوان آیاس نے کہا کہ اس جماعت میں کوئی ایسا تمخص ہے جو فارسی زبان جانتا ہو۔میری طرف اشار و کیا۔ میں نے اس سے بوچھا خیریت ہے۔جوان نے کہاا کیا ڈیڑھ سوسال کا بڈھا جاں کئی کے عالم میں ہے اور فار می زبان میں کچھ کہد رباہے۔اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔اگر مہر ہانی فرماکر آپ زحت کریں تو معاد ضہ پائے گا۔شاید کہ وہ و میت کررہاہو۔جب میں اس کے سرہانے آیا تودہ پیشعر پڑھ رہاتھا۔

دریغا که بگر فت راه نفس دریغاکه برخوان الوان عمر دمے چندخوردیم وگفتند بس

وسے چند تقتم بر آرم بکام

تر جمہ:۔(۱) میں نے سوچاتھا کہ آرام سے چند سانسیں (ادر)اول گا۔افسوس کہ سانس کے آنے جانے کاراست يند ہو کیا۔

(۲) افسوس کہ تمریح طرح طرح کے کھانوں ہے بھرے ہوئے دستر خوان پر۔ہم نے چند لقے کھائے اور کہہ وياكه ختم كروبه

معانے ایں تخن بزبانٍ عربی باشامیاں ہمی گفتم و تعجب ہمیکر د ند از عمر دراز تاستف او جمچناں بر حیات و نیالفتم چگونهُ دریں حالت گفت چه گویم-

تر جمہ: ۔ میں اس شعر کے معنی شامیوں سے عربی زبان میں بیان کر رہاتھا۔ اور وہ لوگ تعجب کررہے تھے اس کی و تنی کمی عمر اور اس کی بزرگی ہے تم ہونے کے افسوس پر۔ میں نے کہااس حالت میں تیرا کیا حال ہے اس نے کہا

قطعہ:۔ ندیدہ کہ چہ بخق رسد بجان کے کہ از دہائش بدر میکنند و ندانے قیاس کن که چه حالت بود در ال ساعت که از دجو دِ عزیزش بدر رود جانج

ر ج<sub>ریہ ا</sub>ے(۱) کیالو نے نہیں دیکھا کہ اس مختص کی جان کو کتنی تکلیف پہو مجتی ہے۔ جس کے منہ سے ایک واثبت ریالتے تیں-

الما الفاظ و مطلب: و عشم عدد رہی کے لئے ہے۔ بمعنی چھٹا۔ ضعف کزوری پیری بردھایا۔ جامع کی الفاظ و مطلب: و عشم عدد رہی کے لئے ہے۔ بمعنی چھٹا۔ ضعف کروری پیری بردھایا۔ جامع کی الفاظ و مطلب: و عشم عدد رہی کے لئے ہے۔ بمعنی چھٹا۔ ضعف کروری پیری بردھایا ہے۔ دِمش کی ہونا ہے ہاں کا میں بہت کہ ہم دونوں کے درمیان ایک مسلم میں بہت و مباحثہ برباتھا کے ایک جوان آیا اور کہنے لگا کہ ایک سوپچای سال کا ایک بوڑھا حالت بزراع میں ہے اور وہ پھر کہدرہا ہے۔ لیک بوٹھا حالت بزراع میں ہے اور وہ پھر کہدرہا ہے۔ لیک بول ایک تعلی ہونے کی سربا ہونے کہ برباتھا کے بیک بھوٹ ہوں برائے کرم ہمارے ساتھ جو لین بھوٹ کے بائیں اور بھی البذا آپ میں ہے جو فارس زیان جانے ہوں برائے کرم ہمارے ساتھ تو بین بھی اور وہ بھوٹی میں نہیں آتی ہے۔ بیکن بھی اور وہ بھی میں نہیں آتی ہے۔ بول برائو وہا ہوں کا دوری میں نہیں آتی ہے۔ بول دوری میں اور تو اب ہے۔ بائی بیان میں اور موری کی گردو ہو ہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بول مناز کا وہ ہوں کا دوری میں نہیں آتی ہے۔ بول مناز کا وہ میں کا دوری میں نہیں آتی ہے۔ بول مناز کا وہ ہوں کا دوری کا در تو اب میں بین کا نوری کی دوری کرد دوری میں اوری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بول مناز کا وہ کو کی دوری کا دوری کا در تر دوری میں اوری کو دوری کا در تر دوری میں اوری کو دوری کا دوری کا دوری کا در تو کا در تو اب کا دوری کا در تو کا در کو دوری کی دوری کا در تو کا در تو کا در تو کا در تو کا در کا در کا در کا در کی کا دوری کا در تو کا کا در کا دوری کا در تر کا در کا دائے کا کا در کا دائے کا کا دوری کا در تا کو کا کا دوری کا در تا کو کا کا در تا کو کا کا در کا دوری کا در کا کو کا کا در کا کا در کا کا در کا د

گفتم تصورِ مرگاز خیال بدر کن دو ہم را بر مزاج مستولی مگر داں کہ فیکسو فان گفته اند مزاج اگر چه مستقیم بو داعمادِ بقار انشاید ومر ض اگر چه ہائل بو دولالت کمکی بر رہاک نکنداگر فرمانی طبیعے را بخواہم تامعالجت کند دیدہ بر کر دو بخندید و گفت۔

گرجمہ:۔ مِس نے کہامر نے کا خیال اپنے وہاغ ہے نکال ڈال اور سزاج پروہم کو غالب نہ ہوئے وے کیو تکہ یو ٹان کے حکیموں نے کہاہے کہ مزان چاہے ورست ہو ٹگریہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی زندہ بھی رہے۔ اور مرش اگرچہ خطرناک ہے مگروہ موت پر پوری طرح دلائت نہیں کر تاہے۔ اگر تو کیے نوہم کی تحکیم کو بلائیں کہ اُلمان کرے اس نے نظرا ٹھائی ہنسالار کہا۔ حسشنوی

وست برہم زند طبیب ظریف چوں جُرف بیند او فادہ حریف خواجہ دربندِ نفس ایوان ست خانہ از پای بست و بران ست پیر مردے بنزع می نالید پیر زن صند لش ہمی مالید چوں مخبط شد اعتدالِ مزاج نہ علاج

رجمہ اور (۱) : و شیار طبیب ہاتھ ملتارہ جاتا ہے۔ جب اپنے بوڑھے دوست کو بیار پڑا ہواد کھتا ہے۔ (۱) مالک مکان پڑنش د نگار بنوانے کی فکر میں ہے۔ادر گھر کی بنیاد ہی کمز در ہور ہی ہے۔ (۳) ایک بوز حاجات کی مالت میں رور باقفا۔ اور ایک بز حیااس کے صندل مل رہی مقمی۔

( م) جب مزان کاامتدال جانار باید منتراژ کرنا ہے اور نہ ملاق۔

حل الفاظ و مطلب له تفور إب تعلى ؟ معدر بي بمعنى خيال مرك ف موت- خيال مراد دار أ ے۔ مستولی خالب۔ فیلسوفان ہونان مرکب اضائی ہے۔ یونان کے محکماء۔ باکل خطرناک۔ ہولتاک یبت بوزها۔ بدحواس۔ حریف میم پیشہ اسالتھی شریک کار۔ خالف۔ پائے بست پشتہ۔ عزیمت مراد منتر تعویذ کنڈا ہے۔ خط بے ترتیب فاسد خراب اعتدال مزاخ مرکب اضافی ہے۔ مزان کا بین مین رہا۔ خلاصہ: اس کایت واشعار کا حاصل ہے ہے کہ عمر کتنی عی کمی ہوجائے دنیادار کادل مرتے کو نبیس جاہتا۔ اور جب ضعف غالب ہو جائے اور :وش وحواس جاتے رہیں۔اس وقت علاج کی طرف زیادہ دھیال<sup>ں</sup> نہ دیٹا و<u>ا</u>ہتے۔ اور توجه الله تعالى كى طرف رىحنى جاسخ-

حکایت(۲) : پیرے را حکایت کنند کہ د خترے خواستہ بود و حجرہ بگل آراستہ وبخلوت بااونشسة وديده ودل دروبسة شبهائة درازنه نضة وبذله ماولطيفه مأكفة باشد كه وحشت و نفرت نكير د وموانت پذير د وازال جمله شي ميكفت بخت بلندت يار بود و چتم رولت بیدار که به صحت پیرے فادی بخته پرورده جہال دیدہ آر میدہ وسر د وگرم کشیده نیک دید آز موده که حقوق صحبت بداند دشرط مودّت بجا آورد رمشفق مهربان خوش طبع شيرين زبان-

تر جمیہ: ۔ ایک بوڑھے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی متحی۔ اور مکان کو پھول ے آرات کیا تھا۔ اور خلوت میں اس کے پاس جیما ہوا آ تکھیں اور ول اس ملس لگائے ہوئے تھا۔ لمجی مجماراتو ل میں سو تانہ تھا۔اور مزے کی یا تنبی اور چکلے کہتا تھا۔ تا کہ اس کی گھبر اہٹ اور نفر ت دور ہو جائے اور وولڑ کی مانوس ہو جائے۔ان بی راتوں میں ہے ایک رات وہ کہہ رہا تھا۔ تیر المند نصیبہ مدد گار تھا۔اور دولت کی آگھ تھلی ہو کی تھی کہ ایک ایسے بوڑھے کی صحبت میں آئی جو عقلمند، تجربہ کار۔زمانہ کے گرم وسر د کو آزمائے ہوئے ہے۔اور ا پیمے برے کو آزمائے ہوئے ہے۔ کہ صحبت کے حقوق کو جو نماہے اور محبت کی شرط بھالا تا ہے۔ شفقت کرنے والا مبريان ہے۔ انجھي طبيعت والااور خوش بيان ہے۔

تا توانم دلت بدست آرم وربيازاريم نيازارم در چوطو طی بو دشکرخورشت جان شیری ندائے یر ورشت

جمیز - آوایتی بهتری ایاش کرادر فی سے کو غلیمت شار کرے کہ ایج جیے کسی جوان کی زید گی بر باو کر دیگا تو۔ گفت چنراں بریں نمط <sup>افتع</sup>اکہ گمال بردم کہ دلش **در تیدِ** من آمدو سیمِ من

ر جمد: \_(1) جب مورت نے شوہر کے سامنے ایک چیز لگی ہو آباد میلی ہے۔ جوروزے دار کے ہونٹ کی طرح: عمل ہے

(r) تو کہنے لکی اس کے پاس تو مر رہ ہے۔اور منتر تو صرف سونے والے کو جگا سکتا ہے۔

رباعی :۔زن گزیرِ مر دیے رضا برخز د لیں فتنہ وجنگ ازال سر ابرخز د پیرے کہ زجائے خویش نتواند خاست الابعصا کیش عصا برخیز د

تر جمیہ: ۔(۱)عورت آگر مر د کی بغل ہے بغیرخوش ہوئے اٹھے۔ تواس گھر میں فتنہ د نساد پر ہاہو جاتا ہے۔ (۲) وہ بوڑھاجس کواینی جگہ ہے اٹھنا ممکن نہیں مگر صرف لا تھی ہے تواس کا عضو کب اٹھ سکتاہے۔ حلّ الفاظ و مطلب: \_ مقطى تقاضه مطابق- فرصت وقت منط طريقه ، رُوش نمونه - قابله وافيا. مبله خاندان - دِلْش اس كادل - صيد من شد ميراشكار مو كيا - نفيه مرد ايك محند ك سانس - لَعَا دأن الرقية منتر جب اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے دالے حصہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس طرح روزودار کا ہونٹ سو کھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہنے تلی۔ اس کے پاس نمر دہ ہے ادر جادو صرف سونے والے مل کو بیدار کر سکتاہے۔ مطلب میہ ہے کہ میرامجوبانہ ٹاز واندازاں بوڑھے شوہر کے عضو تناسل کوکب کھڑ اگر سکتاہے۔ بہ

بغل \_ بے رضا بغیر خوش ہوئے۔ ازال سرا اس گھرے۔ پیرے کہ زجائے الح الیابوڑھاجولا منمی کاسبار نے بغیر زمین سے ندائحہ سکتا ہو۔ کیش کس طرح۔ کب۔ عصالا تھی۔ بیباں مخصوص عضومر او ہے۔

في الجمليه امكالنا موافقت نبود بمفارقت انجاميد يول مدت عدت بر آمه عقبه تکاحش بستند باجوائے تند ترش روی تهی وست بدخوی جور وجفا کشیدے ور فا عنادیدے وشکرِ نعمت حق ہمچنال گفتے الحمد لللہ کہ ازال عذابِ الیم برہیدم وبدی نعیم

· جمہ: ۔۔ حاصل کلام ہیہ ہے کہ موافقت کاامکان نہ تھا، طلاق پر نوبت مینچی۔ جب عدیت کازمانہ یوراہو گیا۔اس کا ر، الله عصد در، بدخو، ترش رو، مفلس جوان کے ساتھ کردیا۔ وہ عورت ظلم وستم ادر اید اور بخ اور تحق اٹھاتی نام ہے ہے اس بھی خدا کی تعبیوں کا شکر اس طرح ادا کرتی کہ خدا کا شکر ہے کہ اس سخت عذاب سے رہائی ہوئی اور ان ينل نعتوں پر فائز ہو گی۔

صندل وعود ورنگ و بوی دہوس این ہمیہ زینت زنال ہاشد مرورا کیروخاریرزینت وبس

روئے زیبا وجامہ ودیبا

حمہ: \_(ا)خوبصورت چیر داور دیا کے کیڑے۔مندل ادر مود،ریگ ویوادر ہو س۔

(r) میساری عور تول کی زیلتیں ہوتی ہیں۔ مرد کے لئے اس کی مردا تکی کی توت کا نی ہے۔

فرد سے باای ہمہ جورو تندخوئی نازت بلشم کہ خوبروئی

جمہ: \_ باوجود ان ظلم کے اور ترش روئی کے \_ میں تیر اناز اٹھاؤں گیاس لئے کہ تو خوبصورت ہے \_

باتومر اسو ختن اندر عذاب ہے کہ شد باد گرے دربہشت

بوئے پیازاز دہن خوبروی ہے بحقیقت کیگل از دست زشت

ر جمہ: \_(۱) تیرے ساتھ مجھے دور خ میں جلنا۔ اس سے بہتر ہے کہ دوسرے کے ساتھ بہشت میں جاؤں۔ (٢) خوبصورت كے منہ سے بيازكي بو۔ در حقيقت اس سے بہتر ہے كه بد صورت كے ہاتھ سے پھول ملے۔ علِّ الفاظ و مطلب: به امكان موافقت مركب اضاني ب\_موافقت كامكان\_مفارقت عبدائي معدّت مرت مرکب اضانی ہے۔عدت کی مدت۔عدنت وہ ایام جن میں غورت کوزینت اور دوسری شادی کی اجازت ہیں۔ مطلقہ حرق کے تین ماہ اور بیوہ کے حار ماہ وس وان۔ مطلقہ بائدی کے دوماہ اور بیوہ کے رو ماہ یا حج وان۔ عثمًا گیف۔ عذاب الیم وروناک عذاب۔ تعیم مقیم پائیدار نعت۔عود عین کے سمہ کیما تھے۔ایک خوشبودار مرن اليور كيروغايه مرد كاعضو تناسل بازت تيراناز خوبروكي خوبصورت چره والا -اس حكايت ا فلامدیہ نکلا کہ بڑھایے کے زمانے میں نوعمر کنواری لڑکی ہے شاد کانہ کرنی جاہے ورنہ بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ در دونول کے در میان بات نہ بننے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ سیسے

حکایت (۳) : مہمان پیرے بودم در دیار مکرکہ مال فراوان داشت و فرز ندے خوبروی شے حکایت کرد کہ مرادر عمر خولیش بجرای فرزند نبودہ است در نے دریں وادی

جمہ:۔باپ نوٹی کررہائے کہ میرابیا عقمند ہے۔ اور بینا المنے دے رہائے کہ میراباپ کھوسٹ بوڑھاہو گیاہے۔ قطعہ:۔ سالہا بر تو بگزر دکہ گذار نکنی سوئے تربت پدرت توبیائے پدر چہ کر دی خیر تاہمال چیثم داری از پسرت

ترجمہ: \_(۱) برسوں گذر جاتے ہیں کہ تو۔اپناپ کی جانب گذر تہیں کرتا ہے۔

(۲) تو نے اپناپ کے ساتھ کیا گئی گئے ۔ کہ ای ٹیکی کا پنے بینے ہے امیدر کھتا ہے۔

حل الفاظ و مطلب: \_ مہمان پیرے مرکب اضافی ہے۔ ایک بوڑھے کا مہمان ۔ دیار کر ایک شہر کانام

ہے۔ جوروم اور عراق عرب کے ورمیان واقع ہے۔ دیار وارک جمع ہے۔ دیس۔ ملک۔ کر ایک قبیلہ کانام

ہے۔ شہر کا بیت کرو شخے سعد گئ چندر انتمی اس کے یہاں مقیم رہے ہیں۔ فرز تد نبودہ است اس کی اوالا پیدا نہیں ہوئی۔ شبہائے دراز کمی لیک بیان کرنیوالا۔ فرتوت میں در خت کے نیجے۔ بخدا خداکی درگاہ میں۔ نالیدہ اس گڑاگوایہوں۔ طعنہ زناں عیب بیان کرنیوالا۔ فرتوت عمر رسیدہ بوڑھا آدمی۔

میں۔ نالیدہ اس گڑاگوایہوں۔ طعنہ زناں عیب بیان کرنیوالا۔ فرتوت عمر رسیدہ بوڑھا آدمی۔

اس دکایت ہے یہ معلوم ہوا کہ بڑھائے گی اولاد پریشان کرنے والی ہوتی ہے۔ادر مال باپ کو ذلیل سجھتی ہے۔اور قطعہ سے یہ بات معلوم ہو ئی کہ اگر کوئی شخص بیہ چاہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ نیکی کا ہر تاؤ کرے تواس کواپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے۔

حکایت (۳): ۔ روزے بغر ورِ جوانی سخت رائدہ بودم و شبانگہ بپای گریوہ ' سنست ماندہ بیر مردے ضعیف از پس کارواں ہمی آمد گفت چہ خسمی کہ نہ جائے نظن است گفتم چول روم که نه پایئے رفتن ست گفت این نشدیدی که صاحبر لال گفته اندر فتن و نشستن بهر که دودین و گسنستن به

رجمہ:۔ایک روز جونٹی کے غرور میں میں تیز دوڑا تھا۔اور رات کے وقت ایک ٹیلہ کے پنچے ست پڑا ہوا تھا پی کز در بوڑھا بھی قافلہ کے پیچھے تیجھے آر ہاتھا۔اس نے کہا کیا پڑا سور ہاہے اس لئے کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے بن نے کہا کہ چلول کیے کہ جٹنے کی طافت نہیں ہے۔اس نے کہا کیا تو نے یہ نہیں سناہے کہ عقلندوں نے کہا ہے بلاادر چل کر بیٹھنا پہتر ہے کہ دوڑنے اور سفر سے عاجز رہے ہے،

الطعہ:۔ اے کہ مشاق منز لے مشاب پندِ من کاربند و صبر آموز الطعہ:۔ اب تازی دو تگ رود بشتاب آشتر آہتہ میر و و شبوروز

ر رجمہ: ۔(۱)اے دہ محف کہ تومنز ل کا آروز مندے مت دوڑ۔ میر کانفیحت پر عمل کراور صبر سکھے۔

(۲) عربی گھوڑا تیز تھوڑی دور چلناہے۔ادنٹ آہتہ آہتہ رات دن چلا کر تاہے۔

الفاظ و مطلب: بغر در جوانی مرکب اضافی ہے۔جوانی نے غرور میں۔ سخت رائدہ بودم بہت تیز چلا الفاظ و مطلب کے بنجے۔ جو تصحی تو کیا سورہا ہے۔ حسیدن سے حسی واحد حاضر مضارع ہے۔ سستن مالار ہا۔ سنز سے کر بوہ شاور بیٹھنا۔ مشاق خواہشند۔ اسپ مالار ہا۔ سنز سے رکنا۔ چول روم کس طرح چلول۔ رفتن و تشستن چلنااور بیٹھنا۔ مشاق خواہشند۔ اسپ مازی عربی کا کہ وکی تھیجت پر عمل در آمد کرو۔ اس حکا بت کا فاصہ یہ نکا کہ جوانی پر عمل در آمد کرو۔ اس حکا بت کا فاصہ یہ نکا کہ جوانی پر عمل کر ناچاہئے۔ اور اگر کوئی بوڑھا تھیجت کرے تواس پر عمل کرناچاہئے۔

حکایت(۵): ـ جوانے چست کطیف خندال شیرین زبال در حلقه معشرت آبود که دردکش بیج نوع غم نیامدے ولب از خنده فراہم روزگارے بر آمد که اتفاق ملا قات نبغتاد بعد ازال دید مش زن خواسته و فرز ند خاسته و بیخ نشاطش بریده و بگل رولیش پژ مریده پرسید مش چگونه کوچه حالت ست گفت تاکودکان بیاور دم و گرکودکی نکر دم ـ

ر جمہ :۔ایک جوان چست و چالاک، لطیفہ کو، ہنس کھی وشیرین زبال ، ہماری عیش وعشرت کے حلقہ میں شریک تاکہ اس کے دل میں کسی طرح کاغم نہیں آتا تھا۔اور ہونٹ بنسی سے نہ رکتے تھے۔ایک زمانہ ہو گیا کہ ملا قات کا انگراس کے دل میں کسی طرح کاغم نہیں آتا تھا۔اور ہونٹ بنسی سے نہ رکتے تھے۔اور اس کی خوشی کی افران میں بڑک گئی تھی۔ بال بچے بید اہو تھے۔اور اس کی خوشی کی جرک گئی تھی۔اور اس کے چہرہ کا بچول پڑم رہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا تو کس طرح ہوا کیا حال اس کے بید اور تیراکیا حال اس کے کہا جب سے میرے بچے ہو گئے ہیں اس وقت سے میں نے بچین کی با تیں نہیں کیں۔

رُ مَا ذَا الصِّبِي وَالشِّيبُ غَيْرَ لِمَّتِي وَكَفَىٰ بِتَغييرِ الزَّمَانِ نَذِيراً

ار تر مه به اب بنین کمان در انعالید برهای به زیری دخون کوبدل (الایه اور زمان کا انتقاب اردیت می ... iscil

فرد · بیول بیر شدی ز کود کی دست بدار بازی وظر افت بجوانان میکندار

تر ہمیہ:۔؛ بب تو بوز معاہو کیا تا بھینے ہے دست بردار ہو جا، کمیل کوداور آئی شنعا جوانوں کے لئے تیموز دے۔ معا س الفاظ و مطلب: \_ مندان بنس مكه \_ عشرت زند كي \_ نوع تم سمي متم كالنم \_ كوليار في وماال \_ خند . غروبهم بنی هر و ذت مو بو د ر این منتی به لیعنی چبره پر هر وم مشکرامت تبعلگتی متنی به زن خواسته <u>ایک عور ت سته شادی</u> ہو گئی۔ رہن بیز۔ نشاط خوشی۔ بریدہ بریدن ہے۔ کٹ گئی۔ تا جب تک،جب <u>ہے۔ کود</u> کال کووک کی بین ے۔ بیچے ماذا حرف استنبام ہے۔ کیا۔ صبی بیچین۔ شیب بڑھایا۔ المه زلف نذیر ڈرائے والا۔ بازی میل کود۔ تعلی کانی ہے۔ تغییر انقلاب بدلنا۔ ظرافت دل لگی۔ مجذار کو چھوڑدے۔اس حکایت سے یہ بات معنوم ہوئی کہ بوصابے میں جو بنی کے نداق اور ول کلی دغیر ہ کو چھوڑ دینا جاہتے ،اور شجید کی دمنانت اختیار کرکنی جاہیج 

متنوی: - طرب نوجوان پیر مجوی که دگرناید آبش رفته بجوی زرع راچول رسيد و تتيدر و تخرامه چنانکه سبزهٔ نو

تر جمہ: \_(1)جو انی کی خوشیاں بوڑھے آوی میں الماش مت کر۔ کہ ندی کا کیا ہوایا نی ودبارہ ندی میں نہیں آتا۔ (۲) تھیتی کے کلنے کاجب وقت آ پہنچا۔ تؤوہ سر سبز نور سیدہ سبز ہ کی طرح نہیں لہلاتی۔

رراضيما كنول به پنيرے چو يوز هتمشاے مامک دیریندروز راست بخوا بدشدن این پشت کوز

قوت سرپنجه کثیر کابر فت پیرزنے موی سیہ کر دہ بود موی به تلبیس سیه کر ده گیر

تر جمیہ: ۔(۱)جوانی کاد در میرے ہاتھ ہے چلا کیا۔ ہائے افسوس دودل روشن کرنے والازمانہ۔

(۲) شیر کے پنجہ کی کا توت جاتی رہی۔اب میں جیتے کی طرح تھوڑے سے پنیر پر داخی ہوں۔

(m) ایک بز حیانے خضاب لگا کربال کانے کے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے عمر دسیدہ بُر صیااماں جان۔

(۷) مكارى كركے تونے بال كالے كرلئے۔ تكريہ ميڑھی بيٹھ سيدھی نہيں ہوگی۔

صل ّ الفاظ و مطلب: - طرب خوش مستی بری جستن سے داحد عاضر فعل نہی ہے۔ تلاش مت کر۔ ر فتن ہے اسمِ مفعول کا صیغہ ہے۔ ممیا ہوا۔ زرع ع کھیتی۔ جمع زروع۔ وقت ورو مرکب اضافی ہے۔ بھڑے کئے کا دقت۔ ہنر و نو نیا ہم ہو۔ دور جوانی جوانی کا ور۔ دل فروز دل کور ویش کرنے والا۔ راہم این ہوتا و بیار کی ہوتا ہے کہ جب چیتا اپنے شکار بھی کا میاب نبیں ہوتا تواپے مالک ہے خصہ ہوجاتا ہوں انک اس کی سر غوب خوراک پنیر کھلا کر اس کو دوبارہ خوش کر دیتا ہے۔ مالک نے مال کی تعقیر ہے۔ ایک جان کی سر خوب خوراک پنیر کھلا کر اس کو دوبارہ خوش کر دیتا ہے۔ مالک نے مال کی تعقیر ہے۔ ایک جان کی اندہ میں اندہ اس کی تعقیر ہے۔ ایک انفظ ہے۔ دیریت روز زیادہ ممر دائی۔ عمر رسیدہ۔ تلمیس دھوکا دیتا۔ میر فرض کرو۔ اس ان اور کی اندہ میں میر ھی نہ ہو سکے گی۔ اس کا ظامہ یہ ہے کہ بردھا ہے کے زمانے میں اور کی اور زیب در بہت وغیرہ چھوڑو بنی جائے۔

حکایت(۲):۔وقع بحیل جوانی بانگ برمادرزوم دل آزردہ بلنجے بنشست <sub>ب</sub>گریاں ہمی گفت مگرخور دی فراموش کر دی کہ در شتی می کئی۔

تطعہ:۔ چہخوش گفت زالے بفر زندِ خولیں چودیدش پلنگ آفکن وہیلتن گر از عہد خردیت یاد آمدے کہ بیچارہ بودی در آغوش من نکر دے دریں روز بر من جفا کہ توشیر مردے و من پیرزن

ر جمہ:۔(۱) ایک بڑھیانے اپنے لڑکے سے کیا ہی اچھی بات کمی ہے۔ جبکہ اس کو شیر انگن (بینی قوی) اور بین (بینی عظیم الحیش) دیکھا۔

(۱) اگر تھے کواییے بجین کاز مانہ یادر ہتا۔ کہ جب تو میری گود میں عاجز پڑار ہتا تھا۔

(r) توتو مجھ پر آج کے دن ظلم ند کر تار کہ تواب بہادر ہے اور میں بڑھیا ہوا۔

الفاظ و مطلب : بجبل جوانی جوانی کی جہالت و تادانی کی وجہ ہے۔ بانگ جج دیکار۔ بادر بال ول الفاظ و مطلب : بجبل جوانی جوانی کی جہالت و تادانی کی وجہ ہے۔ بانگ جج دیکار۔ بادر بال ول الزرو رنجیدہ ول۔ رنجی گفت رور و کر کہدری تھی۔ فراموش کردی تو نے بھلا البار در تی تی بختی رزالے ایک بو ھیا۔ بفر نہ نویش این لاک ہے۔ چو دیدش جب اس کو دیکھا۔ بلنگ ان شرکی طرح طاقتور۔ بلیکس باتھی کی طرح بزے اور موثے جسم والا۔ آخوش محود۔ شیر مرد بہادر۔ اللہ کا بت کا حاصل ہے ہے کہ ہر جوان کو جائے کہ اپنے بھین کے زمانہ کو نہ بھولے اور یو مول کے مرتجہ گائی کے بات کو دید کا ماصل ہے ہے کہ ہر جوان کو جائے کہ اپنے بھین کے زمانہ کو نہ بھولے اور بوڑ مول کے مرتجہ گائی دید کا ماصل ہے ہے کہ ہر جوان کو جائے گائے ہے۔

حکایت(2): \_ تو گرے بخیل را بہرے رہور نیک خواہال گفتندش کہ خرا آنی کی از بہر وے یابذل قرانی کختا ہاند ہیں مصحف ادلی

ترست که گله دورست صاحبر لے بشدید گفت خمش بعلت و آل اختیار آمد که قرآن برسر زبان ست وزر در میان جال۔

تر جمہہ:۔ایک بخیل دو لشند کا ایک لڑکا بیار تھا۔ اس کے خیر خواہوں نے اس سے کہا کہ اس کی صح<del>ت کے لیے</del> قر اَن کریم کا ایک ختم کیا جائے۔یا کوئی قربانی کی جائے۔ پچھ ویر سوچنار ہااور بولا قر اَنِ شریف ختم کرناز<sub>ا</sub>دہ مناسب ہے اس لئے کہ بجریوں کا گلہ دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ایک ول والے نے سٹااور کہا ختم قر این شریف ال لواس وجہ سے پہند آیا کہ قر اَن توزبان کی نوک پر ہے اور سونا جان میں گڑا ہوا ہے۔

مثنوی :۔ دریغاگر دنِ طاعت نہاد ن گرش ہمراہ بودے دست ِ داد ن بدینارے چوخر درگل بمانند ورالحمدے بخواہی صد بخواند

تر جمہہ: بـ(۱)انسوس ہو تااطاعت کیلئے گرون زمین پرر کھنا۔اگراس کے ساتھ بخشش کا ہاتھ بھی شامل ہو تا (۲) ایک دینار کے لئے گدھے کی طرح کیچڑ میں مجنس جاتے ہیں۔اوراگرالحمد شریف ایک مرتبہ پڑھنے کو کمیں توسومر تبہ پڑھ لیں گے۔

حل الفاظ و مطلب: \_ ختم قرآن بعن اید قرآن شریف پره کراس کو بخشا جائے۔ بذل قربان کی جانور کی قربانی کی جانور کی قربانی کر جانور کی قربانی کر ہے۔ وہاں ہے جانور کی قربانی کر سے دورست سیخی ربوڑ دور دراز مقام پر ہے۔ وہاں ہے بحریاں وغیرہ قربانی کے لئے لئے لئے آنا د شوار جیں۔ قربانی سے مُر ادبیہ ہے کہ خداتعالی کے نام پر صدقہ کے طور پر کسی جانور کو ذرج کرانے ہو تا ہے اس کے اس کرتے ہو تا ہے اس کے اس کے اس کرتے ہو تا ہے اس کے اس کری میں میں میں میں کرتے ہو تا ہے اس کے اس کرتے ہو تا ہے اس کے اس کرتے ہو تا ہے اس کرتے ہو تا ہو تا ہے اس کرتے ہو تا ہے اس کرتے ہو تا ہے اس کرتے ہیں ہو تا ہے اس کرتے ہو تا ہے تا ہے تا ہو تا ہے تا ہو تا ہو تا ہے تا ہو تا ہو تا ہے تا ہو تا ہے تا ہو تا

اس نے کہا بہتریہ ہے کہ قرآن شریف پڑھ کراس کو بخشاجائے۔ دریغا گرون الح کی تعنی اگر مالی عبادت کی مخبائل ہے تو بدنی عبادت پر اکتفاء کرنا بڑے افسوس کی بات ہے بدینارے الح یعنی اگر بھی ایک دینار خرچ کرنے کی نوبت آئے

تو گھرھے کی اندیجچڑ میں تھس جائے۔الحمد بخواہی سورۂ فاتحہ پڑھوانا چاہئے۔اس حکایت سے چند ہاتمی معلوم ہوئیں۔ پروسیں

بہت د شوار ہو تاہے ہاں اگر اس سے قر آن پڑھنے اور دیگر کار خیر کرنے کو کہا جائے نو بخوشی راضی ہو جاتا ہے۔ (<sup>۳)</sup> اگر مالی عباد ت کی مخبائش ہو تو اس میں در لیخ نہ ہو ناچاہئے۔ بخل کے ساتھ بدنی عباد ت بڑے افسوس کی بات ہے۔ \_\_\_

حکایت(۸): پیرمر دے را گفتند چراز ن نه کنی گفت با پیر زنانم الفت نیست پس آنرال که جوال باشد بامن که پیرم دوستی چگونه صورت بند د \_

تر جمہد: ۔ لوگوں نے ایک بوڑھے سے کہاکہ شادی کیوں نہیں کر تااس نے کہابوڑھیوں سے جھے محب<sup>ین نہیں۔</sup> اور جوجوان ہو گاس کو مجھ سے کہ میں بوڑھا ہوں دوئتی کی صورت کس طرح بندھے گی۔

## پیر ہفتاد سلہ جنی منگنہ کورِ مُقری بخوانی چش روش زور بایدنه زر که بانوار گزری دوست ترکه ده من گوش

مدند(ا)اے سربرس کے بذھے جوانی نہ کر۔ اندھامیاں جی خواب میں بھی اپنی آگھ کوروش نہیں دیکھا۔

ر. ج) زور جاہئے نہ کہ زراس لئے کہ عورت کو۔ دس من گوشت سے ایک گاجر زیادہ پسند ہے۔

م عل الفاظ و مطلب : به بیر مردے ایک بوڑھامرد۔ چرا زن نہ کی تو شادی کیوں نہیں کر تا۔ بائیر زمانم نیت نیت بوزھی عور تول سے بھے الفت و محبت نہیں ہے۔ اس لئے کسی بوڑھی ہے نکاح کرنے کا جی نہیں ماناد دوس چگونه بندد موافقت نه مو گارستله ساله- مفتاد ستر- جنی مکند جوانی مت کر ـ کور اندهار زی میاں بی- معمولی درجہ کااستاد۔ بخواب خواب میں۔ پخس چیٹم کامخففہ ہے۔ آنکھ۔ <mark>روش</mark> روشن۔ ر بوزھے جوانی کی ہاتیں مت کر۔ مکتب کا نابینا۔ مجھی خواب میں بھی آنکھ کوروشن نہیں دیکمنا۔ زور سر دانگی اللا - كررى كاجر-اس مرادم وكاعفوتناسل ب-مطلب يه به عور تين ايخ شوهر كم مونا مون ۔ ای تمنانہیں کر تنگ بلکہ النا کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ مر د کاعضو تناسل صحیح ہواور اس کے اندر جوش جوانی ہو۔

حکایت منظوم (۹) :۔

خیال بست به پیرانه سرکه میر دجفت چودرج گوہرش از پہتم مردمال پنہفت ولي بحمله الآل عصائے لینخ بخفت تمكر بسوزن فولاد جامه متكفت كه خال د مان كن اين شوخ ديده ماك برفت كدسر بشحنه و قاضى كشيد وسعدى گفت تراكه دست بكرز دگهرچه دانی سفت

شنیدہ ام کہ دریں روز ہاکہن پیرے بخواست وخترے خو بروی گوہر نام چنانکه رسم عروس بود تمنا کرد كمال كشيرونز دمدف كهنتوال دوخت بروستال گله آغاز کر دو فجت ساخت ميان شوهروزن جنگ فتنه خاست جنال يسازملامت دشعت گناه د خترتيست

رجمہ: ۔(۱) میں نے سناہے کہ اس زمانے میں ایک پُرانے بوڑھے نے۔ بڑھا یے میں خیال کیا کہ شادی **کرنی جاہے۔** (۲) ایک خوبصور ت نوجو ان محوہر نامی اور ک سے شادی کر لیا۔ اور موتیوں کے ڈیے کی طرح اے لو مول کی نظر

۲) جیما کے دونہادلہن کی رسم ہوتی ہے دہ خواہش کی۔ گمریبلے ہی حملہ میں بڑے می**اں کی لا مٹی سومنی (لینی اٹھے نہ سکی)** (۲) کمان کھینی اور نشانہ پر تیرنہ نگایا کیونکہ۔سوائے فولاد کی سوئی کے سخت کیڑاسیانہیں جاتا۔ (0) اس نے دوستوں سے شکابت کی اور حجت کرنے لگا۔ کہ میرے گھرمار کواس بے حیاتے بدنام و تباد کرویا۔ <sup>(۲)</sup> میاں یوی میں جنگ اور فتنہ اس طرح بریاہوا کہ قاضی اور کو توا**ل تک نوبت کیچی اور سعدی نے کہا۔** سیست

شرح أمدو كملستان بهار گلستان ٣٣٢ حل الفاظ و مطلب: \_ منظوم پرویا ہوا۔ مراداشعار ہے۔ کہن پیرے ایک پُدانا بوڑھا۔ خیال بست خل ے مید ارادہ کید میرد بھت شادی کرے دخترے خوب رد ایک خوبصورت لڑی۔ دُرج کوہر موتوں ب- از چیم مر دمال کوگول کی نظرول ہے۔ رسم عروی وولہادولہن کی رسم۔ تمنا کرو خواہش کی۔ عمامیا شخ الح میخ کی لا تھی۔ مربویہ ہے کہ بوڑھے کے عضو تناسل نے کام نہ دیا۔ کمان کشید کمان تھینی یعن عنر تَعَامَل <u>كوافعلا له كمرُ اك</u>يار نزد مِدف تير نشانه برينه جيثار يعني محبت نه كرسكا- <u>نتوال دوخت</u> تهيم ك سكتر سنسم سوئی۔ جامر منگفت موٹا کیڑاناٹ جیبار شحنہ کوتوال مکھ شکایت۔ خان ومان محمر کاسب سامان میا برفت- سب لے می قامنی فیصلہ کرنے والا۔ سعدی گفت سی سعدی نے کہا۔ ملامت برائی بیان کریا صعت کرائی۔ بلرزد کانپتاہے۔اس حکایت کا حاصل بھی وہی ہے کہ بردها ہے کے زمانے میں نوجوان عورت سے الثادي نبيس كرنى جائية ورندر سوائي اشاني يزتى بــــ تمام شدياب شثم بنوفيق الملك العلام ظفرين مبين عفاالله عنما غادم التدريس مدر سهمرادييه مظفرهم ﴿باب مفتم درتا ثير تربيت﴾ (ساتوال باب تربیت کی تا فیر کے بیان میں) حل الفاظ ومطلب ــ باب موصوف\_ بفتم مغت\_موصوف مغت مكر مبتدار در حف اثم مضاف تربیت مضاف الیه - ملکر خبر به مبتدا خبرے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔ تاثیر باب تفعیل کامیدہ ہے۔اثر ڈالنا۔ تربیت باب تفعیل کامصدر ہے۔ پرورش کرنا۔ کسی شنی کو آہتہ آہتہ ور جہ کمال تک پیونجانا اس باب میں شخ سعدی ان امور کو بیان کریں سے جو تربیت کی تا شیر سے سلسلے میں ہیں۔ حکایت(ا) : کے رااز وزرا پرے کودن بود پیش دانشمندے فرستاد کہ مرایں راتر بیتے کن مگر عاقل شود روزگارے تعلیم کر د موثر نبود پیش پدرش س ر فرستاد که این عاقل نمی شود **ومر ادیوانه کر د** به تر جمہ: -وزیروں میں سے ایک وزیر کالو کاب عقل قداس کو ایک عالم کی خدمت میں بھیجا۔ (اور کہلایا) کو ال الم المراب المبيئ - شايد عقمند ہو جائے۔ايک مدت تک تعليم دی۔ کوئی فائدہ نہ ہواتوا۔ اسکے باپ سے پاس البح<sub>د اک</sub> بير تو عظمند نہيں ہو تا تگر مجھے باگل کرديا۔

افاظ و مطلب: - وزراء کی وزیر کی جمع ہے۔ منتری۔ باد برواری کاشریک چونکہ سلطنت کے کام کا افاظ و مطلب: - وزراء کی وزیر کی جمع ہے۔ منتری۔ باد برواری کاشریک چونکہ سلطنت کے کام کا بروائی افاظ اسے اس واسطے اس قہدہ کانام وزیر دکھا گیا۔ (کریم اللغات) کوون بے برائی در شراد فرستاد فرستاد ن واحد عائب ماضی مطلق۔ اس نے بیجا۔ مرائی وا خاص طور پراس کو بریت علم د حکمت سکھانا۔ روزگارے کافی دنوں تک۔ تعلیم سکھانا۔ موثر اسم فاعل کامینہ ہے۔ میم کے ضمہ اور دائ کے فتہ اور تاء مشدو کے ساتھ۔ اثر کرنے والا۔ فائدہ۔ بیش پردش اس کے باپ کے باس۔ دیوانہ کون ۔ بیٹن پردش اس کے باپ کے باس۔ دیوانہ کون ۔ بیٹن پردش اس کے باپ کے باس۔ دیوانہ کون ۔ بیٹن پردش اس کے باپ کے باس۔ دیوانہ کون ۔ بیٹن سروق و تیول کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی ۔ بیٹ کریت ہوتی رہی لیکن چونکہ اس کے اندر انسیات موثی رہی لیکن چونکہ اس کے اندر انسیات میں تھی اس کے کہا کہ میں ہونہ بروا۔ انہوں تھی اس کے تربیت ہوتی رہی لیکن چونکہ اس کے اندر انسیات میں تھی اس کے کربیت سے ان کوکوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔

یج میقل کو نداند کرد آبندرا که بدگهر باشد چول بوداصل جو برے قابل تربیت رادر واثر باشد سگ بدریائے ہفتگانہ بشوی چونکہ ترشد پلید تر باشد خرعیسی گرش بمکتر برند چون بیاید ہنوز خر باشد

ر جمہ: ۔(۱) کوئی مخص المجھی طرح صاف نہیں کر سکتا۔اس نوے کوجس کی ذات بُری ہوتی ہے۔

(۲) جب که اصل جو هر میں قبولیت کا مادہ ہو تو تعلیم کااس پر اثر ہو گا۔

(r) (اَکِر) کئے کوسات سمندور ل میں توو ہوئے۔جتنا کہ بھیکے گااور ناپاک ہو گا۔

(۱) مینی کے محد سے کواگر مکنے لے جائیں۔جب واپس آئیکاتب بھی محد ما ی رہے گا۔

کل الفاظ و مطلب: ۔ میتل تن زگد دور کرنا۔ میاف کرنا۔ آپنے کوہا۔ بدگہر۔ بدذات۔ اس ہے ٹر اوہ بو تراب قتم کا ہو یا داوہا ہے جو تراب قتم کا ہویاز نگ خور دہ ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ دہ کو ہاجو تراب قتم کا ہو کوئی محفق ہمی اس کوا چی فرات مراد متعین صحف ہے۔ قابل تبول کرنے والا۔ درواثر باشد اس میں اثر پڑے گا۔ مطلب بیہ ہے کہ نسامل طبیعت میں قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو تربیت کرنے کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ درنہ نہیں۔ بدریائے نشانہ سات سمند رمیں۔ بعض شار مین نے کہا ہے کہ سے کواکر سات مرتبہ بھی دھویا جائے پھر بھی پاک تہیں انواز مرب سعنی پچھے زیادہ لطیف نہیں ہیں بلکہ سات سمند رمیں ہی مراد لی جائے۔ اور سات سمند رمیہ ہیں۔ (۱) انواز سات مند رمیں کے دیادہ لطیف نہیں ہیں بلکہ سات سمند رمیں ہی مراد لی جائے۔ اور سات سمند رمیہ ہیں۔ (۱) انواز سات مند رمیں کے دیادہ لطیف نہیں ہیں بلکہ سات سمند رمیں ہی مراد لی جائے۔ اور سات سمند رمیہ ہیں۔ (۱) دریائے اور سات سمند رمیں تو ہوئے ہیں۔ (عاشیہ متر ہم گلستال مصنفہ مولانا عبد الہادی آئی) بھی شستن، شوئیون سے واحد حاضر تعل امرے۔ تود عوے کے دکھ جتنا کہ۔ ترشد سیکے گا۔ پلیو

اور بھی زیادہ ٹاپاک ہوگا۔ مطلب ہیہ کہ چو نکہ کتا کی ذات ہی کے اندر ٹاپاک ہے لبندا اگر اس کو سامنہ

مندروں میں دحو کرپاک کر ناچا ہو پھر بھی پاک نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنازیادہ تر ہوگا اتنائی زیادہ تاپاک ہوگا۔ تر عیلی

مرکب اضافی ہے۔ دھزت عینی کا گدھا۔ چو نکہ حضرت عینی ہمیشہ سفر ہی پر رہتے ہے اس لئے بار برداری کے

لئے اپنے ساتھ گدھار کھتے تھے اور اسی میں ان کی آسانی کماب انجیل بھی رکھی و ہتی تھی۔ اسی احب حضرت

میلی کے کدھے کہ مثال پیش کی گئی ہے۔ چول بیا یہ جب واپس آئیگا۔ ہنوز خر باشد تب بھی گدھا ہی رہے گا۔

مطلب یہ ہے کہ گدھے کی طبیعت میں چو نکہ نفوس ناطقہ نہیں ہو تابلکہ اس کی اصلیت حیوان صافل ہے لہٰڈ ااکر اس کوکہ مرمہ بھی نیجا یا جب گدھا کہ سے گائے انہیں ہے گا۔

فائمه : . اگرطبیعت می فطری طریقه برصلاحیت نه مو- توالی حالت میں تعلیم و تربیت بریکار رہتی ہے- (بہارستال)

حکایت(۲): علیمی پسر ال را پند میداد که اے جانان پدر ہنر آموزید که مُلک ودولت دنیااعتاد رانشاید و سیم وزر در محل خطرست یا دز دبیکبار ببر دیاخواجه بینفاریق بخور د اما ہنر چشمه کزاینده است ودولت پا کنده اگر ہنر مند از دولت بیفتد غم نباشد که ہنر در نفس خود دولت ست ہر کجاکہ رود قدر بیندوصدر نشیندولے ہنر لقمہ چیندو سختی بیند

تر جمہ : ۔ ایک عقلند اپ لوگوں کو تقیحت کر رہا تھا کہ اے باپ کے بیار وہنر سیکھو۔ اس کئے کہ ملک اور دنیا کی وولت بھر دسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور سونا جا نمری ہر وقت خطرہ میں ہیں۔ یاچور ایک ہی وقعہ میں بجائے یا خود مالک تھوڑا تھوڑا کرکے کھا جائے۔ لیکن ہنر ایک اُلنے والا چشمہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی دو لت ہے۔ اگر ہنر والا ولت ندر دیکھے گا اور بلند جگہ پرخود دولت ہے۔ جہاں جا بیگا قدر دیکھے گا اور بلند جگہ پرخود دولت ہے۔ جہاں جا بیگا قدر دیکھے گا اور بلند جگہ پرخود دولت ہے۔ جہاں جا بیگا قدر دیکھے گا اور بلند جگہ پرخود دولت ہے۔ جہاں جا بیگا قدر دیکھے گا اور بلند جگہ پرخود دولت ہے۔ جہاں جا بیگا قدر دیکھے گا۔

حَلِّ الْفَاظُ وَمُطَلَّبِ : - پندی داد ماضی استمراری ہے۔ نصیحت کردہا تھا۔ اے جانان پدر باپ کی جان بچو۔ یعنی اے بیارے بچو۔ یہ لفظ بطور محبت کے استعمال کیا جا تا ہے۔ ہنر آموزید جمع حاضر فعل امر۔ ہنر سیمو۔ عثاد را نشایہ یعنی ملک اور دینا کی دولت ایس نہیں کہ اس پراعتاد کیا جاسکے اس لئے کہ یہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔ مثلاً اگر سونا چا ندی ہے تو وہ بھی خطرہ جس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چورا کید و فعہ سب لے چلا جائے۔ یا صاحب مال تھوڑا تموز النا خرورت میں خرج کرتے دہ یہاں تک کہ ایک دن ختم ہی ہو جائمیں گے۔ لیکن ہنر ایس ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور علم ہی کولے لیجئے یہ بھی ایک ہنر ہے آپ جتنا خرج کریں گے اتنا ہی بڑھے گا تھیں جیسیا کہ ٹائر کہتا ہے۔

نزیج کرنے ہے مجھی گھٹی نہیں

شعر مستلم ده دولت ہے جو لٹتی نہیں

م قرف کامیند ہے جکہ۔ در کل نظرہ ست نظرہ کی جکہ میں ہے۔ ہمرد بجائے۔ تناریق تغریق ک شرح أردو كلستان معنى بير - الك الك متفرق طور يرد الما بهر عال و ليكن - ذا تنده زائد ان است اسم فاعل كاميذ ب المن ینہ ہے۔ ویر تک رہنے والا۔ ازدوات بیلتد دوارت سے کر جائے۔ غریب اور مغلس ہو جائے۔ در نود ایندل بی داین آپ ی مدر نفید صدری جکری بینے گا۔ بے ہنر نقمہ چند اور بے ہنر اس مند چیدان سے واحد عائب نفل مضارع ہے۔ لقمہ چے گا۔ ب ہنر بھیک ما تکا مجرے گااور مختی کا ر ب سناتر بکا۔ اس حکایت کا عاصل سے ہے کہ والدین کی دولت پر اعتاد کر کے اپنے اندر کوئی کمال پیدانہ کرنا ہوی انی اور بے و قونی کی بات ہے۔ حالی نے کیاخوب کہاہے۔ ۔ کوئی دن میں دودور آنگا ہے ہنر بھیک تک نہانگا سخت ست پس از جاه محکم بردن خو کرده بناز جوړ مردم بردن جمہ: ۔ اس جب کے بعد کی مکومت سہنا بہت د شوار ہے۔ نازی عادت ڈال کے آد میوں کا تکلم سبنا بہت م وقتة افتاد فتنهُ درشام مركس از كوشهُ فرار كتند روستازاد گان وانشمند بوز ریئے یادشا رقتند يسران وزيرنا قص عقل بكدائي بروستا ركنند ر ا جمه: به (۱) ایک وقت ملک شام می ایک فتنه بریابو گیا- هرایک مخف این این گوشه سه دوانه بو گیا-(r) دہقانوں کے عقمند لڑے۔بادشاہ کی وزیری کے عبدے بریہنے۔ (r) وزیرے کم عقل لڑ کے۔ بھیک مانتختے دہقانوں کے یہاں پیلے مجھے۔ عل الفاظ و مطلب: - تحکم کسی کی حکومت سہنا۔ مطلب بیے بے جوایک مرینه کسی عهده پررباہو - <u>پھروه</u> کی کی تخل برداشت ند کر سکے گا۔ خو عادت۔ کروہ کرلی گئے۔ جور مردم مرکباضافی ہے کی کا ظلم۔ بُردن انمانا۔ پرداشت کرنا۔ شام ایک ملک کانام ہے۔ فرا یہ لفظ زائد ہے۔ رُوستاز اد**گا**ن ویہات بیں رہنے والوں ل اوالاد۔ روستا گاؤل۔ بہران وزیر وزیر کے لڑکے۔ یعنی دہاتی کے متقلند لڑکے یادشاہ کے وزیرین مجھے۔ اور زیے کم عقل لڑ ہے کسانوں کے تھر بھیک مانتھے <u>محتے۔</u> فأكره زاس حكايت و قطعه سے يه بات معلوم مو في كه باپ دادا كى دولت قابل اعمّاد نهيں اگر موسكے تو يجھ عظم بخرحاصل کرد۔ اس کئے کہ علم وہنر والے کی ہر زمانہ میں اور ہر جگہ قدرو قیمت ہوتی ہے۔ حکایت (۳) : کیے از فضلا تعلیم مَلِک زادہ ہمی کردے وضرب بیمحاباز وے وزجرِ بیتیاس کر دے بارے بسر از بیطا قتی شکایت پیش پدر بردو جامہ از تن درد مند برداشت

پدر رادل بهم بر آید استاد را بخواند و گفت پسر النار میت را چندال زیر روان پداری که فرز ند مر اسبب جیست گفت سبب آنکه سخن اندیشیده گفتن و حرکت پیندید و کرون همه خلق را علی العموم باید و پاوشال را علی الخصوص بموجب آنکه بروست و زبان ایشال همه خلق را علی العموم باید و پاوشال را علی الخصوص بموجب آنکه بروست و زبان ایشال هم چدر د د هر آئمینه بانواه بمویند و تول و فعل عوام را چندال انتبار ی نباشد

آر جمہ: ۔ فاصلوں میں ہے ایک فاصل بادشاہ کے لڑئے کو علم سکھایا کرتا تھا۔ اور ب تحاشا مارتا تھا۔ اور بید قانت ڈیٹ کرتا تھا۔ ایک بار بے طاقت ہو کر لڑکا باپ کے پاس شکا یت لیے مجا۔ اور اپنے دو و صند جسم ہے کیڑ ۔ افساکر باپ کو دکھائے۔ باپ کا دل بحر آیا۔ استاد کو بلایا اور کہار عایا کے بچوں کو تو اتنا جسم کنا آپ ضرور کی تو نہیں مجھے جنا کہ میر سے بیچے کو۔ اس اسکی کیاد جہ ہے۔ استاد نے عرض کیا اس کی وجہ ہے کہ سوئٹ مجھے کر کلام کر با اور ایجھے کام کر نا۔ عام طور پر تمام تھاؤت کے لئے ضروری ہے۔ اور بادشاہوں کے لئے خاص طور پر اس وجہ ہے کہ اور عام جو کام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اور جو کام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اسکی شہر ہے۔ اور عام اور کی اور عام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا در جو کام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا اسکی شہر ہے۔ اور عام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا در جو کام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا کی شہر ہے۔ اور عام ان کی ذبات اور ہا تھ سے ہوگا اسکی شہر ہے ہوگا در جو کام ان کی ذبات اور ہا تھا ہوں کے قول و فعل کا ایسا بچھ ذیادہ اعتبار نہیں ہے۔

قطعہ:۔ اگرصد عیب دار دمرد درولیش رفیقائش کے از صدندانند وگریک ناپیند آید زسلطال زائلیے باتلیے رسانند

تر جمہ: ۔(۱) اگر ایک فقیر آدمی سو حمیب رکھتا ہو۔ تواس کے دفیق سو میں سے ایک بھی نہ جا نیں گے۔ (۲) اور اگر ایک نری حرکت یاد شاہ سے سرز دہو جائے توایک ملک سے دوسر سے ملک میں خیر پہنچادیں گے۔

پس واجب آمد معنم پادشاه زاده را در تهذیب اخلاق خداوند زادگال آنبَتَهُمُ (اللهٔ نَبَاتاً حَسَناً اجتهاد از ال بیش کردن که در حقِ ابنائے عوام۔

تر جمہہ: \_ پس شاہر اووں کے استاد کا فر مل ہو گیا کہ وہ اپنے مالکوں کے بچوں کے اخلاق سنوار نے ہیں۔(خداان کو بہترین طور ہے پروان چڑھائے)کو شش اس ہے زیادہ کرے جتنی عوام کے بچوں کے حق میں (کرتاہے)۔

تطعه: بر در خرد کیش ادب عمی در بزرگی فلاح از و بر خاست چوب تررا چنا نکه خواهی چیج نشود ختک جزبآتش راست

> تر جمیہ: ۔(۱) جس کو تو بچین میں اد ب نہ سکھائیگا۔ بزے ہو کر نیکن اس ہے اٹھ جا لیکن ۔ در رس کا بی رہی ہے جب میں ادب اس سکھائیگا۔ بزے ہو کر ایکن اس سے اٹھ جا لیکن ۔

(r) میلی نکڑی کو تو جس طرح جاہے موڑوے۔ سو تھی نکڑی سوائے آگ کے سید معی نہ ہوگی۔

فرد سهر آل طفل توجور آموز گار نه بیند جفا بیند از روز گار

رجمہ: ۔ وہ بچہ جو سکھانے والے کا ظلم نہ ویکھے گادوز مانے سے جفائیں و کیلے گا۔

ملک راحسن تدبیر نقیه و نقریر جواب اد موافق آمد دخلعت و نعمت خسید و پایه منصب بلند گر دانید به

ر جمہ: ۔ بادشاہ کو عالم کی انجی تدبیر اوراس کے جواب کی تقریر پہند آئی۔ طلعت اور نعمت بلش۔ وراس قارجہ رعبدہ بڑھایا۔

فلاصد : یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں مناسب سختی کی ضرورت ہوتی ہے ، محض شفقت ہے کام نیس مبنا۔ رعایت کسی کی ند ہونی جاہئے۔ فاص کر بڑے اور رئیسوں کے بچوں پر فاص سخت محمر انی ریمنی جائے۔

ناد کے انطاق کو تشبیہ وی کی ہے فر منتوں کے اخلاق کے ساتھ۔ جلم بردہاری داغلب او قات زیادہ قر۔ اکثر رفات بازیجہ ف محمیل۔ تماشا۔ تعلونا۔ نوح درست نہ کردہ وہ مختی جس پر پچھونہ لکھا کمیا ہو۔ اس کا یت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں رحم د شفقت سے کام نمیں چاں۔ بلکہ نگاہ سخت رسمی ہے۔ درد مرکایا جائے۔ سبق یاونہ کرنے پر پنائی کی جائے۔

بت:۔ استاد معلم چو بود بے آزار خرسک بازند کود کال در بازار

ر جمہ اے پڑھانے والااستاد جب سخت نہ ہو۔ تولڑ نے بازار میں خریرک تھیلیں سے۔

بعداز دوہفتہ برال مسجد گذر کردم معلم اوّلیں رادیدم کہ دلخوش کردہ بود ند ربمقام خولیش باز آور دہ برنجیدم ولاحول گفتم کہ دیگر بارہ ابلیس رامعلم ملا تکہ چرا کردند بیر مردے ظریف جہال دیدہ بشنید بخندید وگفت۔

ر جمہ:۔ دوہفتہ کے بعد میں ای مسجد کی طرف سے گذراتو پہلے استاد کو میں نے دیکھا کہ اس کادل خرش کر دیا تمیا فاراد راپنے مقام پر پھر لایا گیا ہمیں رنجیدہ ہوااور میں نے لاحول پڑھی کہ دوسر ک و فعہ شیطان کو فرشتوں کا معلم کوں بنادیا۔ایک بڈھے خوش مزاج اور تجربہ کارنے میہ بات سی ہنسااور کہا۔

مشوی - پاوشاہے بہر بمکتب داد لوح سیمینش در کنار نہاد بر مر لوح اوبنشستہ بزر جور اُستاد بہ زمیر پدر

زہر:۔(۱)ایک بادشاہ نے اپنے لڑے کو کمتب میں بھیجا۔ادرایک چاندی کی سختی اس کے بغل میں رکھ دی۔
(۱) ادراس سختی کے سرے یرسونے سے لکھا۔ کہ استاد کا ظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے۔
طی الفاظ و مطلب :۔ محرسک ایک کھیل کانام ہے کہ ایک لکیر کھینچتے ہیں ادرایک لڑکا خط کے در میان کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے لڑکے آگر اس کو مارتے ہیں وہ سب کی طرف اپنی ٹانگ او چھالنا ہے۔اور پھر جس کواس کا اورانگ جاتا ہے۔وہ اس کی جگر آگر دیا جاتا ہے۔(حاشیہ گلستال متر جم معنفہ مولانا عبد الباری) بازند بازید ن اور معلم کو مناکر نے آئے ہیں۔ول خوش کروہ بووند اوگ معلم کو مناکر نے آئے ہیں۔ول خوش کر مادہ دوسری استان میں بھیلے لگتے ہیں۔ول خوش کر معنفہ مولانا نے طریف عظم کو مناکر نے آئے ہیں۔ول موسری البارہ دوسری البارہ دوسری کی استان کے میں بھایا۔ نورج سیمیں جاندی کی خوبصورت سختی۔ کرنار نے بغل۔ جور استاد مرکب اضافی ہے۔استاد کا ظلم۔ بہ بہتر ہے۔ مہر میم کے کسرہ کے ساتھ۔ مجت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر ہے۔استاد کا ظلم۔ بہ بہتر ہے۔ مہر میم کے کسرہ کے ساتھ۔ مجت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر ہو۔استاد کا ظلم۔ بہ بہتر ہے۔ مہر میم کے کسرہ کے ساتھ۔ مجت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر ہو۔استاد کا ظلم۔ بہ بہتر ہے۔ مہر میم کے کسرہ کے ساتھ۔ مجت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر ہوں کے ساتھ۔ محبت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر کے۔استاد کا ظلم۔ بہتر ہوں کے کسرہ کے ساتھ۔ محبت، شفقت، بیار،ووسی، ہمدروی۔ بنشتہ بزر

تلاصہ: یہ ہے کہ استاد کو تعلیم در بیت کے معاملہ میں سخت ہونا جاہئے۔ نرم دل استاد سے بیچے بدتمیز ہو جاتے زمال کے استاد کی سختی کو نعت سمجھنا جاہے اور برواشت کرنی جاہئے۔

شرح أندو كالسلال بيطاد مدارده یکایت (۵) نه بار سازاده کرانوت بیکرال از ترکه ممال برست افحاد و <sup>ای</sup>ق این آء زکر دومرز تری پیشه گر دن فی اجمله نمانداز سائر معاصی منگری که نظر دو مسلم ... کہ نخور دیارے بہ مصیمتنش کفتم اے فرزند دخل آب دوانت و فرن آسائے رکر داں بعنی خرج نراواں کر دن سلم سے راباشد کہ د غل معین دار د۔ تر جمد :۔ ایک بار ساے او کے کو بہت می دوات بیجاؤں کے ترک میں سے اتھ لگی۔ بد کار ک اور م یا تی شر اس کی ر نضول خرجی کا پیشہ اعتبار کیا۔ غلامہ بیہے کہ ممناہوں میں ہے کوئی ایبا کناہ باتی نہ دیا ہو کہ اس نے نہ کیا ہواہ ر کولی نشر آور چزایی نه ری جواس نے نہ کھائی ہو،ایک مرجہ میں نے اسکونصیحت کیائے بیٹے آمدنی چلتے پانی کی المرح ہے اور خرج تھومنے والی چک کی طرح ہے۔ یعنی زیاد و خرج کرنااس مخص کیلئے ٹھیک ہے جو کو کی مقررہ آندنی ر کھتا ہو۔ حَلِّ الفاظ ومطلب: \_ يارسا زاده يارسا كالزكا\_ نسق وفجور بدكارى بُرانَى ـ مبذرى نسول حرجي كرنا ـ منکر سمیم کے منمہ اور کان کے فخہ کے ساتھ ۔ بُراکام ۔ مُسکِر سمیم کے سمہ اور کاف کے سمرہ کے ساتھ ۔ نش نانے دالی چیز۔وفض آمدنی۔ آبیا مجکی، آٹا بینے کی جگی۔ مسلم مناسب۔امچھا۔ بہتر۔دفل معین مقرر واور متعین شد و آیدنی۔ای حکایت کاعاصل یہ ہے کہ اگر پچین میں کسی کی صحیح تعلیم وٹر سیت نہ کی مٹی اور جوان ہو کر اس کے ہاتھ میں دولت آئی تووہ بُرائیوں میں جنلا ہو جایا کر تاہے اوراس کو کسی نشم کی تقییحت اثر تہیں کرتی۔ قطعہ:۔ چول د خلت نیست خرج آہتہ ترکن کہ میگویند ملاحال سر ودے یکوہتال اگر باراں نارد بسالےوجلگردو خشک رودے ترجمہ: \_(١)جب تیری آمدنی نبیں ہے توخرج بہت کم کر۔ کیونکہ ملآج گاتے ہوئے کہتے ہیں۔ (r) که پیاژوں پراگر پانی نه بر ہے۔ توایک سال میں د جلہ جیسی ندی خشک ہو جائے۔ عقل وادب پیش گیر ولهد ولعب بگذار که چوں نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری پسرازلذستِ نامی دنوش این سخن در گوش نیاور دو بر قول من اعتراض کر دگفت ر احت عاجل رابتنویش محنت آجل منغَض کردن خلاف رائے خر د مندان ست۔ بْرَ جمیہ: ۔ عقل اور ادب اختیار کر کھیل کود حچیوڑ۔ کیونکہ جب دولت ختم ہوجائے گی۔ تو تو سختی اٹھائے گا۔ اور ا اگر مندوہو گا۔ شراب پینے کے سزے کی دجہ سے او کے کے کان میں میہ بات نہیں آئی۔اور میر می بات پراعتراض ار دیااور جواب دیاموجود و آرام کو آنے والی مصیبت کی پریٹانی سے گدلا کرنا تقلمندوں کی رائے کے خلاف ہے۔ حل الفاظ ومطلب: - رئلت ن تیری آمان خرج خرج - ملاحان ملاح کی جمع ہے ۔ تمثق جلانے والے۔ سرود سین اور را کے ضمنہ کے ساتھ۔ بمعنی نغمہ ، گانا، گیت۔، داگ۔ دجلہ ایک مشہور دریا ہے جو

اشنوی :۔ خداو ندان کام و نیک بختی جرا سختی بر نداز بیم سختی بروشادی کن اے یارِ دل افروز غم فر دانشاید خور دن امر وز

( جمہ: ۔(۱) دولت منداور خوش نصیب لوگ۔ تنگد متی کے خیال ہے کیوں بختی اٹھائیں۔ (۲) اے دل کوروشن کرنے والے ووست جااور خوشی منا کل کاغم آج نہ کھانا چاہئے۔

فکیف مراکہ در صدرِ مرقت نشستہ ام وعقدِ فتوت بستہ وذکرِ اِنعام درانواہِ عوام افتادہ۔ رجمہ:۔یہ بھے سے کس طرح ہوسکتاہے اس لئے کہ مروت کی کدی پر بیٹیا ہوں۔اور جوانمر دی کا بیس نے عہد رنباہے۔اور میری بخشش کاذکر عام لوگوں کی زبانوں میں پڑا ہواہے۔

مثنوی:۔ ہر کہ عکم شد بسخاؤ کرم بند نشاید کہ نہد بردرم نام نکوئی چوبروں شدیکوی در نتوانی کہ بہ بندی بروی

تر جمیہ: ۔(۱)جو آدمی سفاوت اور بخشش میں مشہور ہو گیا۔ تواس کو فزانے کے اوپر مہر نہ لگائی جاہئے۔ (۲) نیک نام جب کہ محلیوں میں مشہور ہو حمیا۔ تواب تیرے لئے ممکن نہیں کہ نمسی کے لئے تو در دازہ بند کرے۔

دیدم که نفیحت نمی پذیر دودم گرم من در آبمن سرد و سے اثر نمیکند ترک مناصحت کردم وروی از مصاحبت بگر دانیدم قولِ حکمارا کاربستم که گفته اند بَلّغ ما عَلَیك فَإِن لّم یَقبَلُوا مَا عَلَیكَ .

گرجمہ: میں نے دیکھا کہ نفیحت قبول نہیں کر تاہے۔اور میر کادل سوزی کی باتیں اس کے ٹھنڈے لوہے میں اڑ نہیں کر تیں۔ نومیں نے نفیجت کرنا چھوڑ دیااور اس کی ہم نشین سے پر ہیز کرنا شروع کر دیا۔اور عقلندوں کے اقل پر میں نے عمل کیا۔ کیونکہ انہوں نے کہاہے کہ جوبات تیرے ذمۃ ہے دہ پہو نچادے بھراگر قبول نہ کریں تو تھ یر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

عل الفاظ ومطلب: \_ خداوندانِ كام متصدين كامياب ہونے دالے۔ سخق برند تكيف اٹھائي۔ يار

دل افروز دل کوردش کرنے والا و وست - آفروز افرد نقن افروز بدن ہے صفت کامیغہ ہے۔ روش کرنے والا۔ برو رفتن ہے واصد عاضر فعل امر ہے تو جا۔ شادی کن خوشی منا۔ فکیف مُرا فَعْنول خربی ہے میں کر اللہ برو رفتن ہے واحد عاضر فعل امر ہے تو جا۔ شادی کن خوشی منا ہے۔ جوانم روی افواہ م فوہ کی جمع ہے۔ مناسب طرح رک سکتا ہوں۔ مُرد دی ہے۔ نو کی جمع ہے۔ مناسب افران ہوئی بات مناسب کو گئی ہے۔ مناسب ہے۔ بکوئ آئی ہوئی بات میں اور فام کے فتہ کیسا تھے۔ مشہور کے معنی میں ہے۔ بکوئ آئی میں کی مجمول ہے بمعنی کا اور گر مون اور پُر ارکام ہے فتہ کیسا تھے۔ مشہور کے معنی میں ہوئی ہوئی۔ اس کے فتہ کیسا ہوتا ہے۔ مون اور پُر ارکام ہے۔ اس کا دل لا ہے کی طرح مضوط ہے کہ تصبحت سننے کے لئے فرم فیل ہوتا ہے۔ ممالب ہے کہ اس کا دل لا ہے کی طرح مضوط ہے کہ تصبحت سننے کے لئے فرم فیل ہوتا ہے۔ مناسب مناصحت یاب مناطب کا مصدر ہے۔ تصبحت کرنا، خیر خوابی کرنا۔ مصاحبت ساتھ میں رہنا۔ کار بہتم میں مناسب سوتم پہنچاو و آ می انا

تطعه: - گرچه دانی که نشوند بگوی هرچه دانی تواز نصیحت و پند زود باشد که خیره سر بنی بدو پائے افّاده اندر بند دست بردست میزندکه در یغ نشنیدم حدیث دانشمند

تر جمہ: ۔(۱)اگر توجانتا ہے کہ وہ نہیں سنیں گے پھر کہے جا۔جو پچھ تود عظ ونصیحت جانتا ہے۔

(۲) ہ دو قت بہت جلد آئے گا کہ تو خوداس مغرور کود کھھے گا۔ کہ اسکے دو نو ل پاؤں میں بیڑی ہے اور وہ قید میں پڑا ہوا ہے۔

(۳)ادروہ ہاتھ مثل مثل کرافسوس کر رہاہو گا۔ کہ میں نے عقلمند کی بات نہ سیٰ۔

صل الفاظ و مطلب: \_ نصوند وه نہیں سیں گے۔ زود نی جلدی۔ خیرہ سر متئبر۔ مغردر۔ سر کش۔ حدیث بات۔ جمع احادیث۔ وانشمند تفکند۔ بینی اگر آج وہ نصیحت نہیں سنتا اور خیر کی بات کو نہیں سنتا تو تم اس کواس کی حالت پر چھوڑ دو،اور جو تمہارے ذمہ وعظ و نصیحت کرنا ہے کردواگروہ نہیں مانے گا تو عنقریب ایک و قت ایسا آئے گا کہ تم اس کو جیل میں مقید دیکھو گے۔ اور اس کے پاؤل میں بیڑی ہوگی۔ اور وہ اس و فت کف افسوس سلے گااور کے گا کہ کاش کہ میں عظمند کی نصیحت س لیا ہو تا اور اس پر عمل کر لیا ہو تا تو آج بھے یہا اں مقید رہنے کی نو بت نہ آتی۔

تا پس از مدرتے آنچہ اندیشہ من بود از عکبتِ حالش بصورت بدیدم کہ پارہ پارہ برہم می دوخت دلقمہ لقمہ ہمی اندوخت دلم از ضعف حالش بہم بر آمدوم و ت ندیدم ردر چنال حالے ریش درولیش رابملامت خراشید ن و نمک پاشید ن پس باخود گفتم۔ ترجمہ:۔یہاں تک کہ ایک مرت کے بعد جو کچھ میر اخیال تھا،اس کی بد نصبی حال ہے بیں نے ظاہر میں دکھے لیا کہ

ر جمعہ ب یہاں ملک کہ بیک کدیت ہے بعد بو پرتھ میں انجیاں تھا، اس ی بد سبی حال ہے میں نے طاہر میں دمیھ جیا کہ پوند پر بربو ندسیتا تھا۔ اور ایک ایک لقمہ جمع کرتا تھا۔ میر ادل اس کی تباد حالی دیکھ کر بھر آیا اور میں نے مرقت نہیں ویکھی کد ایسے حال میں فقیر کے زخم کو طامت ہے اور چھیاں اور نمک چیٹر کوں لہٰذا میں نے اپنے دل میں کہا۔

## مَنوی: حریف سفلہ در پایانِ مستی نیکند پیشند زروزِ تنگدستی در خست اندر بہارال برفشاند زمستال لاجرم بے برگ ماند

ر جمہ:۔(۱) کمینہ ماتھی متی کے غلبہ میں۔مغلبی کے زمانے سے اندیشہ نہیں کر تا۔ ر

ر ، مد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

خلاصہ بیہ نگلا کہ اگر بچپن میں تربیت ٹھیک نہ ہو توجوان ہو کر انسان کو نقیعت مفید نہیں ہوتی۔اور جو لود دلت میں مغرور ہو کر نقیعت نہیں سنتا آئندہ چل کر دہ پریشانیاںادر مصببتیں جھیلتاہے۔

حکایت(۲): پادشام پسرے رابادیب دادوگفت تربیش چنال کن کہ کیے از فرز ندان خود راسالے بروسی کر دو بجائے نرسید دپسر ان ادیب در فضل وبلاغت منتهی شدند مملک دانشمند رامواخذت کر ومعاتبت فرمود کہ خلاف کر دی ووفا ہجانیا ور دی گفت بررای خداد ندر ویئز مین پوشیدہ نماند کہ تربیت مکیال ست ولیکن طبائع مختلف

تر جمہ: ۔ ایک بادشاہ نے اپنے لڑکے کو ایک اویب کے میر دکیااور قرمایا کہ اس کی تربیت ایسی کر جیسی اپنے بچوں ا کا دیب نے پورے ایک سال اس پر کو مشش کی اور کسی مقام تک نہ پہونچا اور اویب کے بیٹے بزرگی اور بلاغت میں ا کال ہوگئے۔ بادشاہ نے استاد سے بازیری کی اور غصہ کیااور فرمایا کہ تونے دعدہ خلافی کی اور عہد پورانہیں کیاس نے اض کیا کہ اے ملک کے مالک آپ پر میہ بات پوشیدہ نے دے تربیت کیساں ہوئی ہے لیکن طبیعت جداخدا ہیں۔

قطعہ:۔ گرچہ می وزرز سنگ آیہ ہمی درہمہ سنگے نباشد زر وسیم برہمہ عالم ہمی یابد سہیل جائے انبال میکند جائے ادیم

رُجمہ: ۔(۱)اگر چہ سونا چاندی پھر وں ہی ہے نکائے ہے۔ گر سب پھر وں میں سونا چاندی نہیں ہوتا۔ (۲) سہیل (ستار و) تمام دنیا کے اوپر روشنی ڈولٹا ہے۔ کسی جگہ انبان پیدا کر تا ہے اور کسی جگہ او یم ۔ حل الفاظ و مطلب : ۔اویب استاد۔ادب سکھانے والاں بلاغت عظم انشاء پر دازی۔ مضمون نگاری۔ منشی اللہ انتہاء کو پہو نجنے دالا۔ مواخذات باز پرس کرنا۔ معاتبت عماب کرنا۔ خلاف کردی وعدہ خلاتی کی۔ دفا بجا سیار رقی تو نے و فاواری نزی کی انہاں و با ات و با و و با اور کہ اور کہ اور کا روزی ۔ بد بو وار کہ زار سیل ایک روش سارے کانام و سرخی اگل ہو تا ہے ۔ جانب اللو کا و نا ہو و کر نیال میں و ن کو اللو کے و تا ہے ۔ اور اس کے ر سروی کے زیانے میں رات کو اٹلا ہے ۔ کر میوں میں اٹلر نہیں آتا ہاں جاڑوں میں و یکسائی و یتا ہے ۔ اور اس کے
افلام ہونے کا زمانہ اس و قت ہے جبکہ آقاب برن اسد میں ستر ہویں و رہ بر کہ پہنا ہے ۔ سہیل تمام زمانے میں
اللوع نہیں ہوتا کمر بہ لحاظ اکثر جکہ کے یہ کہا گیا ہے ۔ یہ پہلے ملک یمن میں آٹلا ہے کیو لک مید ملک و و سری والا چوں
سے باند ہے ۔ یمن کے باشدے باند مقاموں پر جالیس روز تک پہنزاد غیر و کیسیا تے ہیں ۔ سہیل کی تاقیر سے اس

خلا صہ:۔اس دکایت ہے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شاگر دو ل کی صلاحیتیں چونکہ مختلف ہو تی ہیں اس لئے استاد کی تربیت کا اثر سب پر یکسال نہیں ہوتا۔

حکایت(2) :۔ یکے راشنیہ م از پیران مر بی کہ مریدے راہمی گفت چنانکہ تعلق خاطر آ دمی زادست بروزی دہ بودے بمقام ازملا نکہ در گذشتے۔

تر جمہہ: یہ تربیت کرنے والے پیروں میں سے میں نے ایک پیر کاواقعہ سناہے کہ وہ ایک مرید سے کہہ رہاتھا جیسا کہ انسان کاول روزی کی طرف لگار ہتاہے اگر ویسائی تعلق روزی دینے والے سے ہو تا تووہ مرتبہ میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا۔

قطعہ:۔ فراموشت نکرد ابزد درال حال کہ بودی لطفہ کہ فون و مدہوش روانت دادوطبع دعقل وادراک جمال و نطق ورای و فکرت وہوش دہ انکشنت مرشب کرد برکف دوباز ویت مرتب ساخت بردوش کنول بندادی اے ناچیز ہمت کہ خواہد کردنت روزے فراموش

تر جمہ: ۔(۱) خداتعالی نے جھ کواس حال میں نہیں بھلایا۔ جبکہ تو نطفہ کی شکل میں پوشید ہاور بے ہوش تھا۔ (۲) تجھ کو جان دی، عقل اور طبیعت اور بات کرنے کی قوت۔ خوبصورتی، کویائی، عقل اور قکر اور ہوش دیا۔

(۳) تیری دس انگلیان باتھ پر بنائیں۔اور تیرے دونوں مونڈھوں پر دو بازونگادیئے۔

(٣) اے كم بمت اب توبيد خيال كر تاہے۔ كد تجھ كورز ق بہنچا كا بھول جائيگا۔

صل الفاظ و مطلب: - مُر بِي تربيت كرنے والا - مريد ہے ايک مريد - تعلق خاطر ول كا تعلق ـ روز كا و الله على ـ روز كا و الله على ـ مريد الله ما كا ب ، روز كا و بين والا - فراموشت تجھ كو فراموش كرنا ـ ايز و الله ـ مروش بهوش ـ بوش ـ روانت تيرى جان ـ اوار ك بات كرنے كى قوت ـ راى عقل ـ دوش مونڈھا ـ پندارى خيال كرتا به قوم مطلب به به كه خداد نمه تدوس كى ذات كراى رازق مطلق به اور اپنا بندوں كے احوال سے باخبر ہے -

ن کواس پر ایمان رکھنا جائے۔اور روزی سے زیادہ روزی دینے والے کے ساتھ تعلق ہوتا جاہے۔ جب روز قد دس نے انسان کواپیے حال میں نہیں بھلایا جبکہ وہ قائل ذکر بھی نہیں تھا۔ تواب کیے بھلادے **گ**اای ا<sub>نہانا</sub>ن جو کچھ مانتے اللہ سے ہانتے ادراسی پر بورا بھروسہ اوراعمادر کھے۔

کایت(۸) :- اعرابی رادیم که پر را جمی گفت یا بُنی إنّك مَستُولُ بَومَ القِیامَةِ بِمَا ذا اكتسبتَ وَلَا يُقالُ بِمَن إِنتَسَبتَ لِعِیٰ رَاخُواہِ درسِد كه ہنرت چيست و تكويند پدرت كيست \_

رجمہ:۔ میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ لڑ کے سے کہ رہاتھا کہ اے میرے بیٹے تھے سے تیامت کے وان جرے کئے ہوئے کاموں کی پرسش ہوگی یہ نہیں پوچھا جائےگا کہ تو کس سے نبست رکھتاہے بینی تھے سے سوال زیرے کہ تیراہنر کیاہے۔ بیانہ کہیں گے کہ تیراہاپ کواناہے ؟

> د جامه کعبه را که می بوسند اونداز کرم پیله نامی شد باعزیز نے نشست روز مے چند لاجرم ہمجواد گرامی شد

رجمہ:۔(۱) کعبدے غلاف کوجو چوہتے ہیں۔دوریشم کے کیڑے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا۔

(۱) بلکدایک عزیز کے ساتھ چندروز بیشار ہا۔ لامحالہ اس کی طرح بزرگ ہو حمیا۔

علی الفاظ و مطلب: \_ یا اُنٹی اے میرے بیٹے ۔ مسئول آخ اسم مفعول کا میغہ ہے۔ یو چھاجا ہے گا۔ اذا اکنسبت تونے کیا چیز حاصل کی ۔ تونے کیا عمل کیا۔ لایفال یہ نہیں پوچھاجا پیگا کہ تمہارانسب کیا ہے۔ ازم پیلہ ریشم کا کپڑا۔ ٹامی مشہور ۔ عزیز پیارا۔ اس جگہ خانہ کعبہ شریف مراد ہے۔ گرای عزت والا۔ ادگ ۔ اس دکا یت کا حاصل یہ ہے کہ نسبی شرافت پر اعتاد کر کے نجات کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ قیامت کے ون اٹال صالح کام آویں میے نہ کہ خاند انی شرافت۔

حکایت(۹): در تصانفِ عکما آورده اند که کژدم راولادتِ معبود نیست چانکه دیگر حیوانات را بلکه احتائے مادر را بخور ند و هکمش را بدر ندوراهِ صحر اگیر ند و آل پوستها که درخانه کژدم بیننداثر آنست بارے این نکته پیش بزرگے ہمی گفتم گفت دل من بر صدق این نخن گواہی مید بد و جز چنیں نثاید بود در حالت خردی راادرویدر چنیں معاملت کردہ اندلاجرم در بزرگی چنیں مقبول و محبوب اند۔ رامد: - عمادی تسانف میں بیان کیا گیا ہے کہ بچوی بیدائش مقررہ طور پر نبیں ہوتی ہے جیساکہ وومرے برانوں کی بکہ باں کی آئیں کما جاتے ہیں ادراس کے بیٹ کو بھاڑ ڈالتے ہیں ادر جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ اور وو

ببادكلستان مستسبب العائيں جو بچھوؤں کے سوراغوں می دیکھتے ہیں دواس کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ میں میہ نکنتہ ایک بزر کر تھا میں جو بھوؤں نے سوراسوں ناریب ہوں۔ کھا میں جو بھوؤں نے سوراس ناری اس بات کی سجائی پر کمواہی دیتا ہے۔اور اس کے سوائیکھواور ہو بی نہیں سکتار بھیر کہ رہا تھا۔ انہوں نے کہامیر اول اس بات کی سجائی پر کمواہی دیتا ہے۔اور اس کے سوائیکھواور ہو بی کہ رہا گانہ امبوں سے ہم بیر مرس میں ہے۔ یہ ہیں۔ کے زہانے میں مال اور باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اس وجہ سے بڑے ہونے پر ایسے مقبول اور محیوب م (كر جود يكتاب جوع باتھ ميں نے كرمارنے كودوڑ تاہے)۔ کاے جوال مردیادگیرایں بند قطعه به پسرے رایدروصیت کرد نشو د دوست روی دانشمند هر که باابل خود و فا مکند ر جمہ: ۔ (۱) باپ نے اپنے ایک بنے کو نقیحت کی ۔ کہ اے جوال مر واس نقیحت کو یا در کھ۔ (r) کہ جو مخص اپنے عزیزوں کے ساتھ و فائنبس کر تا۔ دہ عظمندوں میں محبوب د مقبول نہ ہو**گا۔** مثل: ـ کژدم را گفتند چرا بر مستال بدر نمی آئی گفت بتابستانم چه حر مت سر<del>یه</del> رکه برمتان نیزبیر دن آیم-ر تر جمہ : ۔ بچھو سے لوگوں نے کہانو جاڑوں میں باہر کیوں نہیں آتا( بچھونے ) کہاکہ گرمیوں میں میری کون ، عزت ہوتی ہے کہ جازوں میں بھی میں باہر آؤل۔ حل الفاظ و مطلب: \_ تصانف ع تصنیف کی جمع ہے۔ لکھی ہوئی کتابیں۔ آور دو اند فرکر کیا گیاہے وشاہ فکم جون شکم میں رہنے والے اعضاء جیسے معدہ حکر۔ تلی۔ آنت وغیرہ پوستہا۔ پوست کی جمع ہے۔ کھالیں ۔ درخانہ گھرمیں مُر اد سوراخ ہے۔ در حالت خردی تجیبن کے زمانے میں۔ چینیں مقبول و محبوب ال طرح مقبول و محبوب ہیں کہ جو پاتا ہے وہی جوتے لگاتا ہے۔ بااہل خود اپنوں کے ساتھ ۔ ووست روی محبوب چېرووالا \_ منتل کمباوت \_ زمستال جازے کا موسم \_ تابستال محرمي کاموسم \_ اس حکایت کا حاصل بیہ ہے کہ انسان کواپنے برول کاادب کرنا جائے اور مچھوٹوں کو ایڈ اوند پہونیا تا جاہتے بلکہ تھم ور گذر ہے کام لیرا جاہئے۔اپنے احباب اور متعلقین ہے و فاوار ی اور محبت کا معاملہ کرنا دیا ہے اس لئے **کہ جوابخ ل** کانہ ہوگاس سے غیر کیا بھلائی کی امید کر سکتے ہیں۔ چو نکہ بچیوخو داینی مال کادشمن ہے اس لئے انسان مجی ا**س کوانا** و مثمن سجھتے ہیں۔اور جب دیکھتے ہیں تواس کو ہارنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ حکایت(۱۰) :ــ زن درویشے حاملہ بودمد ت حمل بسر آور دودرولیش راہمہ عمر فرزندنیامه ه بودگفت اگر خداوند تعالی مر ابسرے بخشد جزیں خرقہ کہ بوشید وام برج ورمِلك من ست ایثار در ویثال كنم اتفا قا پسر آور د سفر ه در دیثال بموجب شطر نهاد

ياز چند سال از سفر شام باز آمد م بمحلت آل دوست بر مند شتم واز چکو علی حالش خبر رسيدم گفتند بزندان شحنه درست تفتم سبب جيست گفتند پرش خمر خورده وعربده ؟ دو خولنا کے ریختہ واز میال گریختہ پدر رابعلت وے سلسلہ در ناتے ست وہند گرال ب<sub>ا</sub>ی نفتم ای<u>ں بلائے رادیے ب</u>حاجت از خدای عز وجل خواستہ است۔

جد: \_اك نقير كي عورت حالمه محى اور حمل كازمانه يورا موچكا تعا، اور فقير كے يهال تمام مريس كوئي لاكا پيدا میں ہوا تماناس فقیر نے کہا اگر اللہ تعالی مجھے لڑ کا عطا فرمائے تواس کدڑی کے سواجو کہ میں مینے ہوئے ہوں اور جو و بیری مکیت میں ہے سب نقیروں پر قربان کردوں گا، اتفاقالا کا پیدا ہوا۔ شرط مقررہ کے مطابق لقیروں کی ے واسطے وستر خوان بچھایا۔ چند سال بعد جب میں شام کے سفر سے واپس آیا تواس دوست کے محلہ ہے گزراتواس ن حالت دریافت کی۔ او کون نے کہاوہ کو توالی میں قیدہے میں نے کہا کہ اس کا کیاسیب ہے۔ لو کوں نے متایا کہ اس ئے لڑے نے شراب لی اور لڑائی کی اور کس کو قلل کر دیا اور شہر ہے **بعاث کمیاای وجہ ہے ہاپ کے مگلے میں ز**نجیر ے اور باؤں ٹس بیزی ہے۔ بیس نے کہااس معیبت کواس نے خدائے بزرگ و برتر سے دعاء آنگ کر طلب کی ہے۔

ازال بهتر بنز دیک خرد مند که فرزندان ناهموار زایند

زنانِ بار داراے مر دہشیار اگر وفت ولادت مار زایند

ر جمد: \_(1)ا\_\_ مقلند، حالمه عور تمل\_اگر جننے کے وقت سانب جنیں\_

(۱) نو مخلمند کے نزویک اس سے بہتر ہے۔ کہ نالا کُق لڑ کے جنیں۔

انک الفاظ و مطلب: - زن ورویشے سر کب اضافی ہے۔ ایک فقیر کی بی**وی۔مدیت ممل وورت جس میں** کئی بیدا ہو تاہے۔ خرقہ کفن کی جاور۔ایٹارا ہے نئس ہر دوسر ول کو ترجیح وینا۔سفر **امنہا و وعوت وی۔ محلت محلّمہ**۔ بڑوئ۔ خمنہ شین کے کسرہ کے ساتھ۔ کو توال۔ حاملہ اومورت جس کے پیپٹا بیں بچہ ہو۔ سلسلة از نجیر۔ جمع کلاسل ناک نے محلا۔ حاجت ضرور ت، مُرادیبال دعاء ہے۔ بار دار حمل دالی عورت۔ تاہموار نالا تق پرش / خوردہ اس کے لڑکے نے شراب بی۔ عربدہ الزائی۔ مار سانپ۔اس مکایت کا حاصل میہ ہے کہ تمری اولاد الراب کے لئے پریٹانی کا باعث ہوتی ہے۔اس لئے حق تعالیٰ سے اولا و صالح طلب کرنی جاہے۔اورا ہے بچول <sup>ال علي</sup>م ونربيت پرخاص دهيان ديناچ<u>ا ہئے۔</u>

حکایت (۱۱) : \_ طفل بودم که بزر کے رابر سیدم از بلوغ گفت در کتب مسطور ست که سه نشان دار دیکے یانژده سالگی و دوم احتلام وسوم بر آمدن موئے زبار امادر حنیقت یکنشان دار د و بس آنکه د**ر ر ضائے خدائے عز وجل بیش ازال باشی که** در

يشوح أبدو كلنستان بندِ هظ ِنَفُس خولیش و ہر کہ در دایں صفتها موجو دنیست نزدِ محققان بالغ نشمار ندش مبیر سے ہوئے۔ 'رجمہ: یہ میں بچہ تھا۔ میں نے ایک بزرگ ہے بالغ ہونے کے متعلق پوچھا۔انہوں نے جواب دیا کہ کالال میر ا میں ہوجہ سے سے سے سے ہے۔ انگل آنا۔ کیکن حقیقت میں ایک نشانی ہے اور بس دہ یہ ہے کہ خدائے بزرگ د برتر کی رضامندی کی فکر میں توام ۔ وال تحقیق کے زور یک اس کو بالغ نہیں شار کیا گیا ہے۔ په چ<u>ل روزش قراراندر رحماند</u> وكرچل ساله رأفقل وادب نيست بخفيقش نثايد آدى خواند بر تر جمیه: به (۱) منی کاایک قطره صورت میں آدمی ہو گیا۔ جب جالیس د ن رخم میں تفہر ارہا۔ (۲) اوراگر جالیس برس کے لڑے کو عقل اورادب نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اس کو آدمی نہ کہنا جا ہے۔ تهميل نقش هيولاني ميندار تطعه: مجوانمر دی ولطف ست آدمیّت بابوانهادراز شنگرف وزنگار ہنر باید کہ صورت متیوال کرد جو انسانرا نیاشد فضل واحسال چه فرق از آدمی تا نقش دیوار بدست آوردنِ دنیا ہنرنیست کیےراگر توانی دل بدست آر تر جمهه: ـ (۱) آدمیت سخادت ادر مهر بانی کا نام ب\_ای ظاہری شکل د صورت کو آومیت مت سمجھ\_ (۲) (آدمیت کے لئے)ہنر جاہے اس کئے کہ صور تیں تو بناسکتے ہیں۔ محلول پر شنگر ف اور زنگارے۔ (r) جب انسان کے اندر فضل اور احسان نہیں ہوگا۔ تو آدی اور نقش ویوار میں کیا فرق ہوگا۔ (m) دنیاکا ہاتھ میں لانا (حاصل کرنا) ہنرنہیں ہے۔اگر بچھ سے ہو سکے توایک مرینہ کسی کے ول کو توہا تھے میں لا-حک الفاظ و مطلب: \_ بلوغ ع بالغ ہونا۔ مُر ادوہ زمانہ جب بجین ختم ہو کرجو اتی شر وع ہوتی ہے۔ کتب مَا کتاب کی جمع ہے۔ جمع شدہ۔مسطور کھھاہوا۔پانژدہ ساگل پندرہ سال کا ہو نا۔احتلام ع حالت نوم میں خوام و کھناکہ میں جماع کردیا ہوں۔ موئے زبار ناف کے نیچ کے بال رضائے خوشنودی۔ محققاں ع محفّق جمع ہے۔ وہ حضرات جو کسی بات کوولا کل سے ثابت کریں۔ قطرہ کتب یانی کا قطرہ لیعنی منی۔ جہل روز مجل عالیس دن مال کے رحم میں انسان قطرۂ منی کی صورت میں رہا۔ جہل سالہ طالیس سال جو انمر د کا سٹادیت <u>عش ہولائی</u> محرشت اور کھال ہے مرکب شدہ بدن۔میندار پیداشتن سے واحد حاضر نعل نہی۔م<sup>ے مہم</sup>

ایوانها ایوان کی جمع ہے۔ محل وراز شکرف میں در زائد ہے۔ ہنر باید تعنی انسان بنتے کے لئے ہنر مند کا کا

منرورت ہے نہ کہ مرف شکل وصورت۔اس لئے جہاں تک صرف نقش و نگار اور صورت کا تعلق ہے اوا

الله اور زنگار سے قلعہ کی دیواروں پر بنی رہتی ہیں۔ شکرف ایک سرخ رنگ کی دھات۔ جو گندھک اربارے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے۔ زنگار نیلا تھو تھا جو تانے آئیجن اور گندھک سے مِل کر بنا ہے۔ اربارے آور دن دنیا کانا کال نہیں ہے اصل کمال دلداری کمانے میں ہے۔

۔ نلاصہ:۔ال حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ حق جل سجد و کی رضا مندی کو اپنی خواہشات پر ندی کے۔اور انسامینت۔ علم وہنر حاصل کرتے اور محلوق پر شفقت کرنے کا تام ہے۔ ظاہری کوشت بوست کا نامانیت نہیں ہے۔

کایت(۱۲): سالے نزاعے میانِ بیاد گانِ تخانیٔ افکارہ بود و واعی ہم دراں سفر کیارہ بود انصاف، در سر ور وی ہم افکاریم و دادِ نسوق و جدال وادیم کیاوہ نشینے را دیدم کہ بادہ بود انصاف، در سر ور وی ہم افکاریم و دادِ نسوق و جدال وادیم کجاوہ نشینے را دیدم کہ باعد بل خویش میگفت یا للحجب پیادہ عاج عرصہ منتظر نجر ابسر می برد فرزین میشود لعنی به راان میشود کہ بودوبیادگانِ حاج بادید رابسر برد ندوبتر شد ند۔

(جمہ:۔ ایک سال پیدل سفر کرنے والے حاجیوں میں ایک جھڑا ہو گیا تھا وعا کو بھی اس سفر میں پیدل تھا۔ ہم

کہ دوسرے سے لڑنے بھڑنے گئے۔ اور گائی گلوج اور لڑائی بھڑا آئی کی ہم نے حد کر دی۔ ایک اونٹ سوار کو بی نے

ایکا کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ دہا تھا۔ بجیب بات ہے کہ ہاتھی دانت کا پیادہ جب شطر نئے کی بساط کو طے کر لیتا ہے تو

زیر ہو جاتا ہے بینی اس سے بہتر ہو جاتا ہے جیسیا کہ وہ تھا اور حاتی پیادوں نے جنگل کاراستہ طے کیا اور بدتر ہو گئے۔

الطعہ:۔ از ممن بگو کی حاجیے مر دم گزائے را کو پوسٹین خلق با زار می ور و

عاجی تو نمیستی شتر ست از برائے آئکہ بیجارہ خار میخور دوبار می برو

ر (جمہ:۔(۱) میری طرف ہے لوگوں کو تکلیف دینے والے حالی سے کہدو۔ کہ وہ تکلیف پہنچانے کے لئے وگوں کے بردہ کوجاک کر تاہے۔

(۱) تو حاتی نہیں ہے بلکہ اونٹ حاتی ہے اس لئے کہ ۔ زیجارہ کانے کھا تا ہے اور ہو جھ لیجا تا ہے۔

علی الفاظ و مطلب: ۔ نزاع ع جھڑ ا۔ بیادہ گان حجاج پیدل جج کرنے والے مطرات وائی اسم فاعل
ایمذ ہے۔ دعا کو۔ مر او مصنف ہے بعنی شخ سعدی ور مر وری ہم افقاد یم آبی میں خوب الوائی جھڑ اہوا۔

یک دوسرے کو مار اپنیا۔ جد ال ع لڑائی ۔ نسوق ع بدکاری ۔ عدیل عدل کرنے والا ۔ اس جگہ وہ آوئی مر او

یک دوسرے کو مار اپنیا۔ جد ال ع لڑائی ۔ نسوق ع بدکاری ۔ عدیل عدل کرنے والا ۔ اس جگہ وہ آوئی مر او

یک دوسرے کو مار اپنیا۔ جد ال ع کر ایک ۔ نسوق ع بدکاری ۔ عدیل عدل کرنے والا ۔ اس جگہ وہ آوئی مر اور میں نے

یک دوسرے کا جانب کا وزن قائم رکھنے کے لئے اونٹ پر بیٹھتا ہے۔ کووہ کشنی را دید م کو جس نے

یک دوسرے کو مرک عار کیا جو ضہ جو اونٹ کے کوہان پر ووٹوں طرف لئا تے ہیں اور اس جی لوگ سوام

اور ایس عرف کی مرک عار نے کی بساط ۔ شطر نج کا ہم پیدل جب اپنے پورے خاتوں کو ملے کر لیتا ہے تو وہ وہ می اس کے دیا ہے ۔ اس طرح فرزین کا بیدل وزیر بن جاتا ہے۔ ۔ اور ظاہر ہے کہ بیادے اور

شوح أنذو كملسقان بياركلستان فرزین میں زمین و آسان کا فرق مواکر تا ہے۔ اس لئے کہا کہ جسبہ باسمحی دانت <u>کا بین</u>ووشفرٹ کی بساط کو <u>سطے کہ اس</u> ے توودوزیرین جاتاہے۔ اوپیہ جنگل۔ گزان 'وگول کوپریٹاٹ کرنے دانیہ پوششن ختل ورو محقوق کی مر جوی و عیب مونی کر تا ہے۔ خار ان کا خاربار ابو جھ۔ اخلا صد ال حکایت سے معلوم ہواکہ جنگوں بیا بانواں کو سے کرکے بیت احر مرکنسد پرونج جائے کا ام جج نمبیر سے س آیت کے بموجب لَا فسوق وَلَا جِدالَ فِی العجداً رَکیف اتحاث کا استجے ہے قومائی کا وقت پہلے مالی ہے حکایت (۱۳) : به ہندوئے نفط انداز ک می آموخت حکیے محقت تراکہ خانہ محمین رست بازی نه اینست. ر جمیہ: ۔ایک مندونقط اندازی سیکہ رہاتھا۔ایک نقمند نے کہاتی<sub>ں</sub> گھرجو کہ نرکش کا بناہواہے تچھ کو بیہ **کمی**ل نہ کھیا چاہیے۔ یہ تیرے لئے لا نق د منامب نہیں ہے۔ ر رجمہ: ۔ جب تک توبیدنہ جان لے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے مت کہد جس بات کو تو جانیا ہے کہ اس کا جوار امھامبیں ہے مت کہہ۔ حل الفاظ و مطلب : بندوے میں ی دحدت کیئے ہے۔ بین ایک کافر۔ غلام، چرر۔ نفط اندازی آئیبزی یا آتشیں اسلے کا کام۔ نیز نفط اندازی اس کو بھی کہتے ہیں کہ نفط ایک روغن ہو تاہے کہ دواگریائی پر گرجائے تواس می آگ لگ جاتی ہے۔ لڑتے وقت اُسے شیشوں میں مجر کرو شمن پر مجیئتے ہیں جیسے می ود اُس کے جسم پر پڑتا ہے اس کا بدن جل جاتا ہے۔ مین نے کا بناہوا گھر۔ کیاس میں گلمہ نسبت ہے۔ مُراد گھاس بچونس کا گھر۔ چینرو غیرہ۔ بین صواب بالكل تحيك ب- آنج والى الح جم بات كاجواب مناسب نديؤ-اس كوز بان ب مت تكاور خلاصہ:۔ موقع اور محل دیکھ کربات کرنی جائے ،اوراس طرح جو کام بھی شروع کرنا ہو تواس کے موقع اور محل کو بھی ومكمه ليناجابينيه حکایت(۱۴۷) : مرد کے راجتم درد خاست پیش بیطارے رفت تادوا کند به طارا زانچه در چیتم چهاریایا <sup>ب</sup> میکرد در دیده اد کشید کور شد حکومت پیش دادر برد ند گفت بروہیج تاوان نیست اگر ایں خر نبودے پیش بیطار نرفتے مقصود ازیں تحن آنست تابدانی که هر که نا آز موده را کارِ برزگ فرماید بآنکه ندامت بروبنز دیک خرد رمندال بخفّت ِرای منسوب گر د د <sub>س</sub> تر جمہ: ۔ایک ہے و توف آدمی کی آ تکہ میں در و بوارہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس کیا تاکہ وواکرے۔ڈاکٹر

شركح أددو كلستان

ر جہر جو ایوں کی آگھ میں دواڈالا تھااس کی آگھ میں ڈالدی اندھا ہو گیا۔ معاملہ عالم سے پاس لے سمع عالم انہاں پر کوئی جربانہ نہیں۔اگریہ کدھا ( بیو توف) نہ ہوتا تو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتلہ اس قصہ کا منہوں ہے تاکہ تو سمجھ نے کہ جو کوئی ٹاتجر ہہ کار کو بڑا کام سونپ دیتا ہے۔ تو دہ شرمندگی افھاتا ہے۔ اور عندوں کے نزدیک کم عقل سے منہوب ہوتا ہے۔

بفروماریر کار ہائے خطیر نبر ندش بکار گاہِ حریر نطعه:- ندم برموشمند روش رای بوریاباف گرچه بافنده است

ر جمہ: ۔(۱) ہوشیار تیز عقل والا آدی۔ کینے کو بڑے بڑے کام سپر د نہیں کر تا۔

(۱) بوریا بنے والااگرچہ بن<u>ے والا ہے</u>۔ گراس کوریٹم کے کارخانہ میں نہیں بیجا کمیں **سے**۔

عُلِ الفاظ و مطلب : - مُردَك بِهِ وقوف آدى مروك مين تى وحدت كے لئے ہاب ترجہ ہوگا۔

ی بدو توف آدی - جہم دروخاست آنھ میں درد ہو گیا۔ بیطار ع سلوتری یعنی مویشیوں کا ڈاکٹر۔

ارشد اندھاہو گیا۔ حکومت انصاف قادر حاکم - قاض - تاوان جرمانہ خر گدما۔ ندامت ع شرمندگی۔

انت رائے کم عقل - کار بزرگ بڑاکام - کارہائے خطیر بڑے کام - بافندہ بنے والا بوریا باف بافتن سے مناعل بافندہ کا مخفف ہے۔ بوریا بنے والا - کارگاہ کارخانہ - حربے ریشم ۔

فلاصہ: ۔اس حکایت سے بیات معلوم ہو اُل کہ ہر کام کاہر آدمی اہل نہیں ہوتا۔ کسی کام کو کسی سے سپر د کرنے بے پہلے اہلیت کا ندازہ کرنا جاہتے پھر سپر د کرنا چاہئے۔اور کسی بڑے کام کوناال کے سپر دہر گزنہ کرنا چاہئے۔

حکایت(۱۵): کیے از بزرگان ایمہ را پسرے وفات یافت پر سید ند کہ بر مندوق گورش چہ نویسم گفت آیات کماب مجید را عزت بیش ازان ست کہ رواباشد بر چنیں جایگاہ نوشتن کہ بروزگار سودہ گرود وخلائق برو گذر ند وسگان روشاشنداگر بضر ورت چیزے نویسندایں بیت کفایت میکند۔

آجمہ: ۔ بزرگ چیٹواؤل میں ہے ایک بزرگ کے لڑک نے وفات پائی ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی قبر کے تابوت پر ہم کیا نکھیں انہوں نے فرمایا کہ قر آن شریف کی آیٹوں کی عزت اس ہے زیادہ ہے کہ اسک جگہ پر لگنے کو جائزر کھا جائے کیونکہ ایک زیانے جی (کتبہ) تھی ہیں جائےگا۔اور مخلوق اش پر سے گذرے کی اور کتے اس پر بہٹاب کریں گے اگر ضرورت کی وجہ سے بچھ لکھیں تو یہ شعر کافی ہے۔

طعہ:۔ وہ کہ ہر کہ کہ سبز ہ در بستال بدمیدے چینوش بدے دلی ن بگذراے دوست تابوقت بہار سبز ہ بنی دمیدہ بر کیل من رجہ: ۔ (۱) آبا جب کہ سز وباغ میں۔ اگا تھا تو میرادل کس قدر خوش ہو تا تھا۔

(۲) اے دوست اب تو ہو م بہارے دفت آ تو میری قبر پر سز واگا ہواد کیے گا۔

اصل الفاظ و مطلب :۔ ائر ع اہم کی جمع ہے۔ چیوا۔ رہنما۔ وفات یافت وفات پائی۔ متدون البوت۔ یہاں قبر کا تو یذ مراد ہے۔ بروزگار زبانہ کے گذر نے سے۔ مودہ گردو کمس جائیگا۔ فلائق برو گذر نے سے۔ مودہ گردو کمس جائیگا۔ فلائق برو گذر نہ محقوق اس پرے گذر ہے گئر وات اس چی بسب کے لئے درت اس چی بسب کے لئے مردت اس چی بسب کے لئے ہے۔ یعنی خرورت کی وجہ ہے۔ کو گلہ کانسوس۔ اہا۔ بہ سے بودن ہے امنی تمنائی ہے۔ عامل دکا ہے۔ اس دکا یہ سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجد کی آجو ل کا قبر دل پر لکھتا ہر گز جائز نہیں اور مہدی کے در قداد ندائی نعمت گذر کر دکہ بتدہ در او مت کنیں اسلے کہ زبانہ می کر در گفت اے بسر مہجو تو مخلوقے را خداے عز وجل تا سر محکم تو گر دانیدہ است و ترا ہروے فضیلت وادہ شکر نعمت باری تعالیٰ بجا آ روچندی معلم تو گر دانیدہ است و ترا ہروے فضیلت وادہ شکر نعمت باری تعالیٰ بجا آ روچندی رحفا ہروے میستد نباید کہ فردائے قیا مت بہ از تو باشد و شر مساری ہری۔

ترجمہ:۔ایک پر ہیزگارایک مالدار کے پاس ہے ہو کر گذراکہ دوائٹ غلام کے ہاتھ پاؤں ہا ندھ کر عذاب دے رہاتھا۔اس نے کہااے لڑکے تجھ جیس محلوق کو خدائے بزرگ وبر ترنے تیرے تھم کا مطبع بنادیاہے۔اور تجھے اس کے اوپر فقیات دی ہے۔اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر اواکراور اتناظلم اس پر پسندنہ کریدا تھی بات نمیں ہے کہ کل

تیامت کے دن وہ بچھ ہے بہتر ہواور توشر مند کی اٹھائے۔

مثنوی: بربنده مگیر محتم بسیار جورش کمن ورکش میازار اورا توبده درم خریدی آخر بقدرت آفریدی این حکم و غروروشتم تاچند هست از تو بزرگتر خداوند این حکم و غروروشتم تاچند هست از تو بزرگتر خداوند این حکم و غروروشتم تاچند مست از تو بزرگتر خداوند

تر جمیه: \_(1)غلام پرزیاده غصه نه کر-اس پر ظلم نه کراوراس کاول رنجیده مت کر\_

(۲) اس کو تو نے دس درہم قیمت کے عوض خریدا تھا۔ تھر کوئی اپنی قدرت سے تو تو نے پیدا نہیں کیا۔

(۳) میہ تعم اور غروراور غصہ کب تک۔ تجھ سے زیادہ بزرگ خداہے۔

(٣) اے ارسلان اور آغوش کے مالک۔اپنے حاکم کو فراموش مت کر۔

در خبر ست از سیدِ عالم علی که گفت بزرگترین حسرتے در رو**ز تیامت** آ<sup>ل</sup>

## ب<sub>ود ک</sub>ه بندهٔ صالح رابه بهشت برندوخداو ندگار فاسق رابدوزخ <u>ـ</u>

ر جمہ : ۔ عدیث شریف میں رسول اللہ علیائی نے فرمایا ہے کہ سب سے بزی هسرت قیامت کے د ن وہ ہوگی کہ رین اللم کو بہشت میں لیجائیں محے اور بر کار ، مالک کودوز خیں۔

برغلاے کہ طوع خدمتِ تست محتم بیحد مرال وطیرہ مگیر کہ فضیحت بود بروزِ شار بندہ آزاد وخواجہ درزنجیر

رجمہ: ۔(۱)اس غلام پر جو تیرافرمان بر دار اور خدمت گذار ہے۔ زیادہ خصہ نہ کراور سختی نہ کر۔

(۲) که قیامت کے وان رسوائی ہوگی۔ جب غلام آزاد ہو گاور مالک زنجیر میں ہو گا۔

فناصہ:۔اس حکایت کا حاصل میہ ہے کہ غلامول اور نو کروں کی معمولی خطائ پر در گذر کرنا چاہئے۔اور سز ا خت نہ و بنی چاہئے۔ابیانہ ہو کہ قیامت کے ون تیرے اعمال کے سبب تھے کو اپنے ہاتھوں کو سامنے رُسوائی اور فرمندگی اٹھانی پڑے۔

حکایت (۱۷): سالے از بلخ بامیانم سفر بود وراہ از حرامیاں پر خطر جوانے بدرقہ ہمراہِ ماشد سر باز چرخ انداز سلحثور بیش زور که دہ مر د توانا کمال اورا بزہ کر دندے وزور آدران ردئے زمین بیشت اورا در مصار عت برزمین نیاورد ندمے لما چنانکہ دانی متنعم بود وسایہ پرور دہ نہ جہال دیدہ وسفر کردہ رعد کوس دلاورال کموشش نرسیدہ و برق شمشیر سوارال ندیدہ۔

رجمہ: ۔ایک سال بلخ ہے بامیان کی طرف میر اسنر ہواادر راستہ ڈاکوؤں کی وجہ سے فحفرناک تھا۔ایک جوان ربری کے لئے ہمارے ساتھ ہوا۔جو بہادر نیزہ باز۔ سخت کمان ہتھیار چلانے والا زور داروس طاقتوراس کی لکن کو جلہ پر نہیں چڑھا کئے۔اور و نیا کے بڑے بڑے بہاوان اکھاڑے میں اس کو پچھاڑنہ سکتے تھے۔اوراس کی بڑت کشی میں زمین پرنہ لگا کئے تھے۔لیکن جیسا کہ طریقہ ہے کہ وہ تازیروروہ تھا۔اور سابیہ میں برورش پائی تھی۔ نہ و نیاد کیمی متی اور نہ سفر کیا تھا۔ بہاد روں کے نقار ہ جنگ کی آواز اس کے کانوں تک نسبۂ و کچی تھی۔اور سوار ول کی تموار د ں کی چیک بھی اس نے نہیں دلیمی تھی۔

شعر - نیفتاده در دست دشمن اسیر مجمر دش نباریده باران تیر

مرجمہ: - دیمن کے ہاتھ بیں مجھ قیدی بن کے تہیں پڑاتھا اور اسکے اطراف میں بھی تیروں کی بارش تہیں ہوئی تھی۔

حل الفاظ و مطلب: - بامیان ایک شہر کانام ہے جو بانخ اور غزیمن کے در میان داتھ ہے ۔ بعض نسخوں میں از باشامیانم ہے۔ ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا۔ (حاثیر کا باشامیانم ہے۔ ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا۔ (حاثیر کلتاں ستر جم مصنفہ مولانا عبد الباری آئی) حرامیان حرائی جمع ہے ۔ چور۔ ڈاکو۔ بدرقہ قافلے کا رہنما۔ ووشش جوراو میں سافری حفاظت کرے۔ پر فعال۔ سر باز سرکی بازی لگانے والا۔ چرخ انداز کمان جلائے والا۔ سنکور سنگے سپائی۔ بین زور پہلوان۔ مصارعت سمتی کرنا۔ زہ کرون کمان کاچلہ چڑھانا۔ رند کوئ فتارہ کی گرج۔ برق بجل۔ شمتی منازو فعت کا بلاہوا۔ نیفتادہ وہ جنگ آزمائے ہوئے تبین تھا۔ بجر حانا۔ رند کوئ فتارہ کی گرج۔ برق بجل۔ شمتی منازو فعت کا بلاہوا۔ نیفتادہ وہ جنگ آزمائے ہوئے تبین تھا۔ بجر حانا۔ اسکے اطراف میں۔ باران تیر تیرکی بارش۔

اس دکایت ہے معلوم ہواکہ مشکل اور بڑے کام ناز میں بلیے ہوؤں کے حوالدنہ کرنا چاہیے۔ورنہ وی صورت پیش آئے گی جواس دکایت ہے فلاہر ہوتی ہے۔

ر جمہ : ۔ انفاقاً میں اور یہ جوان دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے جو پُر انی دیوار اس کے سامنے آتی قوت بازوے گرادیتا۔ اور جو بڑادر خت دیکھتا۔ اینے ہاتھ کی طاقت ہے اکھاڑڈ البادر کخر کرتا ہو اکہتا۔

بیت : بیل کو تا کف و بازوئے گردال بیند شیر کو تا کف وسر پنجه مر دال بیند

ر جمد - باتھی کہاں ہے کہ دو پہلوانوں کاشانہ اور بازود تھے۔ ٹیر کہاں ہے کہ سر دول کے ہاتھ اور نیجے دیکھے۔

ہادریں حالت کہ دوہندواز کپی سنگے سر ہر آور دند و آہنگ قالِ ماکر دبدست کے چوبے د در بغل کیے دیگر کلوخ کوبے جوان راگفتم چہ پائی کہ دشمن آید۔

تر جمد : - ہم ای حالت میں سے کہ دورا ہزنول نے ایک پھر کے بیچیے ہے سر نکالا۔اوراد اور ہم ہے اور نے کا کیا۔ ایک کے ہاتھ میں لا تھی تھی اور دوسرے کے بغل میں ڈھیلا (و موٹکری) میں نے جوان ہے کہا کہ کیاد رہے کیوں کہ دشمن آگیا۔

حل الفاظ ومطلب: \_ من دایس میں ادریہ۔ قدیم پرانا۔ قوت بازو مرکب اضافی ہے۔ بازو کی قوت ا

<sub>ىنج</sub>ار كلستاب

رات اللهم مركب توسيل ب- بااور المت انبرو طاقت اور قرت . قافر ق بابم فركر باله بل ف فى كف موندها بهندو بور واكو كوف إميال كروال بهلوان - كوب ايك موممرى ايمن كون كا الربي بانى كفرا: واكياد كمما ب- مطلب دكانت كاتو في عمل كذر يكاب .

بت:۔ بیارانچہ داری زمر دی وزور کہ وشمن بیائے خود آید مجور

جمد المرجو مجدم والحلاور ورريحة بود كمالا كونكه وشمن البين إلى سة قبر تك الميا

تبر د کمارادیدم از دست جوال افتاده ولر زه براشخوال

ر جمد: ۔ بس نے تیرو کمان کودیکھاکہ جوان کے ہاتھ سے کر گئی تھی۔اور بدن تحر تخرار ہاتھا۔

فرد منهر كه موى شكافد به تيرجوش خاى بروز عمله بنگ آورال بداردياى

ر جمہ:۔اییا نہیں کہ جو مخص زر ہ کوپار کرنے والے تیرے بال کو چرڈائے۔ تو دو تجربہ کار لڑنے والوں کے بتالج پر بھی تفہر ارہے۔

عاره جزآل ندیدم که رخت دسلا<del>ح و جامه ر باکر دیم د جان بسلامت بدر آور دیم</del>

ر جمہ: ۔ اس کے سوامیں نے کوئی چارہ کار نہیں دیکھا کہ سامان ہتھیار اور کپڑے ہم نے جیموڑے اور جان سلامتی کے ساتھ بحالائے۔

تطعه:- بکارهای گرال مردِ کار دیده فرست که شیر شرزه در آر دبزیرِ خم کمند جوال اگرچه قوی یال ده پاتنن باشد به جنگ دشمنش از جول بکسلد پیوند نبرد پیش مصاف آز موده معلوم ست چنانکه مسئله شرع پیش ِ دانشمند

(جمد: (۱) بڑے کا موں بیں تجربہ کار آدمی کو بھیجے۔ اس لیے کہ تجربہ کارطاقتور ٹیر کو کمند کے حلقہ بیں بھائس نےگا۔
(۲) جوان آگر چہ طاقتور باز دوالااور توانا ہو۔ دشمن کی لڑائی بیں خوف ہے اس کے ہاتھ پاؤل ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔
(۳) جنگ آز مودہ کے سامنے لڑائی جائی ہوئی چڑے۔ جس طرح کہ ٹرح کا سٹلہ مختلفہ کے سامنے۔
مثل الفاظ و مسطلب : ۔ گور قبر سوی شکافہ ایسا نشانہ لگا جو بال چیر دیو ہے۔ جو شن خال بعنی دو تیرا تنا سفوط ہو کہ زرہ تو ڈکر باہر نگل جائے۔ جامہ کیڑے۔ شرزہ عمد ور۔ غضبناک۔ کمند جالی۔ پھاند۔ مروکار ایرو ترک بر برغم کمند کمند کے حلقہ میں۔ قوی یا قوی بازدوالا۔ یال محرون۔
نظامہ بی نگلاکہ نا تجربہ کار کوکام سونینا نہیں چاہئے۔

حکایت (۱۸): توانگر زاده رادیدم بر سرگوریدر نشسته و بادر ولیش بچیمناظره در پیوسته

که صندوق تربت بدر مانتلین ست و کتابه رینگین و شی رخام انداخته و نشست می وزو وروساخته بگورپدرت چه ماندنشته دو فراجم نهاده و مشته دوخاک بروپاشید دورویش ایس بشدید و گفت تا پورت در زیر آل سناهائ کرال برخود بخدید پدر من به بهشت رسیده بود.

تر جمہ ند میں نے ایک امیر کے لڑکے کو دیکھا کہ باپ کی قبر پر جیٹا ہوا (ہے) اورا یک فیٹی کے لڑکے ہے بھٹ گر رہا ہے۔ گر رہا ہے۔ کہ میرے باپ کی قبر کا آمویڈ پٹمر کا ہے۔ ہورائ پر تلمین کتبہ ہے اور منگ مر مر کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اور نیروزہ کے رنگ کی اینٹیں اس میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ تیے ہا پ کی قبر کی کیا ہے اند ہوگی۔ وواینٹیں جمع کر کے رکھندی ہے اور اس پر دو مشمی خاک جھڑک دی ہے۔ اقبیر کے بچہ نے یہ بات شی اور کھا جب تک تیمرا باپ ان بھاری پٹمرول کے بیچے حرکت کرے گا۔ میرا باپ بہشت میں بنتی جائے گا۔

ز و م خرکه بروے نبند کمتر بار بیشک آسوده ترکندر فآر

ر جمه زيه جس گدھے پر كم بوجه لاداجاتا ہے، بنيك دہ آرام دراحت سے چل سكتاہ۔

تطعہ:۔ مردِ درولیش کہ بارِ سٹم فاقہ کشید بدرِ مرگ ہمانا کہ سبکبار آید وآنکہ در دولت در زفت آسانی زیست مردلش زیں ہمہ شک نیست کہ دشوارآید بہمہ حال امیرے کہ زبندے بجہد خوشترش دال زامیرے کہ گرفتار آید

ر جمہ: ۔(۱) جس غریب آدمی نے فاقہ کی محنت کا بوجھ اٹھایا۔ وہ بیتینا موت کے دروازے پر ہاکا بھلکا ہو کر آئیگا۔ (۲) جس آدمی نے دولت اور نعمت اور آسانی میں زندگی بسر کی۔اس میں شک نہیں کہ اسکو مریاان تمام (فقرام) کے مقالمے وشوار ہوگا۔

(۳) ہر حالت میں وہ تیدی جو قیدے رہائی یا کیا۔ اس کواس امیرے ایجھا جان جو گر قبار موجائے۔ حل آلفاظ و مطلب: \_ توانگر زادہ را امیر کالڑکا۔ برسر محور پدر باپ کی تبریر۔ رفام ما کے منہ کے ساتھ۔ معنی بیں سنگ مر مر \_ نیشت ف اینٹ ۔ مشتی دوخاک دومنمی مئی۔ فیر دزوا کیک مشہور پھر ہے۔ چہ باند کیا ہوا۔ ڈر مرگ موت کا در دازہ۔ مہمانا بشینا۔ سبکہار باکا۔ میملکا۔ بہمہ حال ہر حال میں۔

فلاً صهر : \_اس حکایت سے میر بات معلوم ہو کی کہ جو فقر اور نیادی مصائب و آلام پر مبر کمتے ہیں وہ آخرت میں امیر ول سے بہتر ہوں گے۔

حکایت (۱۹): بزرگے راپر سیدم ال معنی ایں حدیث آعدی عَدُوّ کَ نفسُلَّ الَّتِی بَینَ جَنبِیكَ گفت بَهُمَ آنکه ہر آن دشمنے که بادے احسان کی دوست گردد مگر نفس راچندانکه مدار چیش کن مخالفت زیادہ کند۔ رجہ۔ ایک بزرگ سے میں نے اس صدیت کے معنی (کہ) تیرے دشمنوں میں سب سے بزادشمن تیرادہ من ہوادہ من ہوادہ من ہوادہ من ہوادہ ہوائی ہو تارہ مخالفت کرے گا۔

افطحہ: - فرشتہ خوکی شود آومی مجم خوردان وگرخورد چو بہائم بیوفند چو جماد مرادم مرادم ہر آری مطبع امر توگشت خلافیس کہ فرمان دید چویافت مراد ہر ہے۔ ارزا کر چوابوں کی طرح کھا بڑگا تو پھر دوں کی طرح کے اس کے اس کے اس کے اس کی مرادم ہو ہائی ہو ہا تا ہے۔ ادرا کر چوابوں کی طرح کھا بڑگا تو پھر دوں کی طرح کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی کارہ کے اس کی کارے کا ہوائی کے اس کی کھانے سے فرشتہ خصلت ہو جا تا ہے۔ ادرا کر چوابوں کی طرح کھا بڑگا تو پھر دوں کی طرح کا ہوائی۔

(۲) جس کی مراد توبوری کرے گاوہ تیرے تھم کا تابعدار ہوگا۔ یہ خلاف نفس کے کہ جبوہ اپنی تمر ادپالیتا ہے تو ارزیادہ تھم کر تاہے۔

النافاظ و مطلب: ۔ از معنی ای حدیث اس حدیث کے معنی اعدی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ عدقہ عنی اعدی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ عدقہ عنی ختق ہے۔ حداثہ ہے۔ ختق ہے۔ حبار ہے جنا کر جنا ہو۔ جمع بحوب مدار خاطر ۔ تواضع کرتا۔ بہائم جانور ۔ بوپایہ۔ بہتہ کی جمع ہے۔ جماد ہے جان مُر او بھر ہے۔ یعنی اگر جانوروں کی طرح کوئی کھانے گے تو وہ پھروں کی طرح ایک بہت کر رہ جاتا ہے۔ مطبع امر تو تیرے تعلم کا تابعد ار مراد ہر کہ اللے جس آدمی کی خواہش کو پور اکر دو۔ تو ابتا ہے۔ اور زیادہ اور زیادہ بہتہ کہ انتا ہے۔ اور زیادہ کومت کرنے گئا ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ نفس انسان کا سب سے بڑاد شمن ہے ای لئے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر نفس کی جائے تو انسان گنا ہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر ایک سے نظر کردی ہے۔ اگر نفس کی ضروری ہے۔

حکایت (۲۰): ۔ جَد ال سَعدی بَامد عی دربیان توانگری و درولیتی دربیان توانگری و درولیتی دربیان توانگری و درولیتی (شخصدی کامناظره نقیری کادعوی کرنے والے ہالداری ادر نقیری کے بارے میں)

کے برصورت در دیثال نہ برضعف ایثال در محفلے دیدم نشستہ و شعیعے در پیوستہ در نتر شکایت باز کر دہ وزِم توانگرال آغاز نہادہ سخن بدینجار سانیدہ کہ ورویش را ردست قدرت بستہ است و توانگرال رایائے ارادت شکتہ۔

رُجمہ: ۔ایک شخص جو نقیروں کی صورت میں تھالیکن ان کی اصلی صفات پرنہ تھا میں نے ایک مجلس میں (اس و) بیٹھا ہواد یکھا۔ بُر ائیال بیان کرنے اور شکایت کا دفتر کھول کر مالد اروں کی مجرائیاں بیان کرنے میں لگا ہوا تھا۔ دراک نے بات یہال تک یہونچائی تھی کہ ایک نقیر کی قدرت کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔اور امیروں کی عقیدت لندی کا یاؤں ٹوٹا ہوا ہے۔

بیت: رکر بمال دابد مت اندر در م نیست خداد ندان نعت را کرم نیست میت: به میلاد میست اندر در م نیست خداد ندان نعت را کرم نیست ۔ تر جمہہ: ۔ کرم کرنے دانوں کے ہاتھ میں درہم نہیں ہے۔اور دولت مندول کے پاک بخشی نہیں ہے۔ م اکہ برور دہ کنمت بزرگانم ایں سخن سخت آمد کفتم اے یار توانگرال دِخل مسكينا نندوذ خبره گوشه نشينال ومقصد ِ زائران و كهف مسافرال ومتحمل بار گرال از بر راحت دگرال دست بطعام انگه برند که متعلقان وزیرِ دستال بخور ند فضله ممکارم رایثال به ارامل و پیرال دا قارب و جیرال رسد -

ر کر چمہ: ۔ بھے کو یہ بات کراں گذری اس لئے کہ میں دولقندوں کی دولت کا پلا ہوا ہوں۔ میں نے کہا۔ اے برر۔ ہالدار لوگ غربیوں کی آمدنی کا ذریعہ میں اور محوشہ نشینوں کے ذخیرہ کا ذریعہ ہیں۔ اور زیارت کرنے وہور کو متصد ادر سافرد ل کی جائے بناہ ہیں۔ دوسر وں کو آرام پہو نیجانے کے لئے بھار کی بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ و تھوا کھانے کی طرف اس وقت برمھاتے ہیں جبکہ ملاز مین ومتعلقین اور عاجز کما لیتے ہیں۔ادران کی بخششوں ؟ بح بوایہ بیواؤں، بوڑھول،اوررشتہ دارولاوںادر پڑوسیوں کو پہو پختاہے۔

حلَ الفاظ و مطلب: \_ جدال ع بحث دمباحثه مناظره بشكرُا مند عي ع اسم فاعل وعونَ كرنے واله معت برال عيب ندمت ع يُراكى وست لدرت مركب اضافى ب قدرت كاباته - باع اربوت مرکب اضانی ہے۔ عقیدت کایاؤں۔ کریماں کریم کی جمع ہے۔ تی۔خداوندان نعمت مال والے۔ وخل آمدنی - كبف ع غار - جائے بناہ - متحل ع اسم فاعل كاصيف ہے - افعانے والا - برداشت كرنے والا - بارگراما بھاری پوجھ۔ فضلہ بچا ہوا۔ مکارم افلاق۔ارال ارملۃ کی جمع ہے۔ بیوائیں۔ا قارب اقرب کی جمع ہے۔ رشته دار بیران جار کی جمع ہے می پڑوی ناران ع زیارت کرنے والے۔

اس دکایت کا خلاصہ بیرے کہ سب الدار بُرے نہیں ہوجاتے اور نہ سب غریب ایجھے بی ہوتے ہیں۔

الظم: توانگرال داد قف ست ونذر و مهمانی زکوة د فطره و إعماق و بدی و قربانی تو کے بدولت ایشال رس کہ نتوانی جزیں دورکعت و آئم بصدیر بیثانی

تر جمہ : \_ (۱) بالداروں کے لئے و قف اور نذر اور مہمانی ہے \_ز کو ہے فطروب ، غلام **ہر او کر نا، بدی بھیجا او** 

(٢) توكب ان كم مرتبه كويبوغ سكتاب ال لئ كه تحص عامكن برسوائ ان دور كعتول كي اوروه الحك سینکروں پریشانیوں کے ساتھ ۔

اگر قدرت جودست واگر تونت بجود توانگرال را بهتر میستر ہے شود که مال مز کا

ر نهر القرار الفرائد و عامه کیاک و عمر مصمون دول فارغ و قوت طاعت در القرار الفیف است و هری عبادت در کسوت نظیف پیداست که از معدهٔ خالی چه قوت آید واز و ست د د دیم چه مرقات داز پاکے بستا چه سیر واز دست کر سند چه فیر به

رجہ: ۔ اگر سخشن کی قدرت ہے اور اگر مجدوں کی طاقت ہے۔ تووہ بھی ماند اردں کو بہتہ طریقہ ہو ماسلی رجہ: ۔ اس کئے کہ ان کے پاس پاک مال ہے، پاک کیڑے ہیں، ان کی عزت محفوظ اور ول مطمئن ہے۔ بعد ہوت کی قوت پاکیزہ لیاس میں یہ بات نظاہر ہے کہ خالی معدہ سے مبارت کی قرت پاکیزہ لیاس میں یہ بات نظاہر ہے کہ خالی معدہ سے مبارت کی درستی پاکیزہ لیاس میں یہ بات نظاہر ہے کہ خالی معدہ سے مبارت کی مبارت ہو سکتی ہے۔ اور بند ھے ہوئے اور من کے ہیں۔ اور بند ھے ہوئے اول سے کیاسیر کر کئے ہیں۔ اور بند ھے ہوئے اور سکتی ہے۔ اور بند ھے ہوئے اور بند سے کیا خیر ات ہو سکتی ہے۔

قطعه: مثب براگندهٔ حسیدآنکه پدید نبود وجه بامداد والش مور گرد آورد بتابستال تافراغت بودز مستالش

رجہ: ۔(۱) وہ مخص رات کو پریٹان سوتا ہے۔جس کے پاس منج کے کھانے کا سابان مہیا نہیں۔
(۲) جیو نئ گری کے موسم میں (غذا) جن کرتی ہے۔ تاکہ اسے جاڑے میں فراغت نصب ہو۔
حل آلفاظ و مطلب: ۔ زکوۃ مال کا چالیسواں حصہ سال بحر میں ایک مرجہ خیر ات کرنا۔وقف وہ چیز جو ارفذ تعالیٰ کے نام کروی جائے۔ نذر منت مانتا۔ فطرہ عیدالفطر کا صدقہ دینا۔اعمّاق غلام آزاد کرنا۔ ہم کی قربانی کا جائور جو حرم میں لے جا کر ذرع کیا جاتا ہے۔ قربانی۔ عیدالا منی کے موقعہ پر جائور کو ذرع کرنا۔ بھید پریٹانی ایکٹووں پریٹانیوں کے ساتھ۔ جود سخاوت۔مال مزکی دہال جس کی زکوۃ دیدی گئی ہو۔ عرض عین کے سینئووں پریٹانیوں کے ساتھ۔ جود سخاوت۔مال مزکی دہال جس کی زکوۃ دیدی گئی ہو۔عرض عین کے سینئووں پریٹانیوں کے ساتھ۔ جود

امرہ کے ساتھ۔ عزت۔ آبرد۔ اگر بین کے فتہ کے ساتھ ہو توسنتی ہوں گے۔ سامان۔ معنون سمخوظ۔ مضبوط۔ول فارغ وہ مخص جس کے دل میں کوئی فکرنہ ہو۔ لطیف پاکیزہ۔ نموت نظیف مرکب توسلی ہے۔ پاک کیڑا۔ تمی خالی۔ گرسنہ بھوکا۔ پدید ظاہر کیا۔وجہ خرچ۔شب پراگندہ حسید رات کو پریٹان سوتا ہے۔

مور چیونٹی۔ گرد آورد جمع کرتی ہے۔ تابستاں قمری۔ فراغت اطمینان۔ زمستاں جاڑا۔ سروی۔

فراغت بافاقہ نہ پیوند د وجمعیّت در تنگدی صورت نہ بند دیکے تحریمہ مشا رہستہ ود گمرے منتظر عشانشستہ ہر گزایں ہدال کے ماند۔

ترجمہ:۔اطمینان فاقد کے ساتھ حاصل نہیں ہو تا۔ادر دل جمعی مفلسی بیں ممکن نہیں۔ایک تو عشاہ کی نماز کی نمیت باندھے ہوئے ہے۔ادر دوسر ارات کے کھانے کے انظار میں بیٹیاہے بھی بھی یہ اسکے برابر نہیں ہو سکتاہے۔ رہیت:۔ خداو ندر وزی بجق مشتغل پراگندہ روزی برآگندہ دل تر جمیه : به صدر در گافته اکی یاد میں مشغول ہے۔ پریٹان روزی دالے کادل بھی پریٹان ہو تا ہے۔

پی عبادت ایشال بقول نزدیک ترمت که جمعند وحاضر نه پریشان و پراگنده کا طراسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته عرب گوید آغو دُیا الله مین الفقر الهُکِبُ وَ جَوارِ مَن لَا پُحِبُ در خبرست اَلفقرُ سَوَادُ الوَجِهِ فِی الدَّادِینِ گفت این شنیدی و آل نشدی که فرموده اند الفقرُ فَخْدِی تَفْتَمُ خَامُوشِ کَهُ اَشْدَالُ وَ اَلْ اللَّهُ اللَّ

تر جمعہ: ۔ ای لئے ان کی عبادت تبویت سے زیادہ نزدیک ہے اس لئے کہ وہ مطمئن ہیں۔ اور حضور تلب انھیں حاصل ہے۔ نہ خود پر بیٹان ہیں، اور نہ دل پر بیٹان ہے ذعہ می بسر کرنے کے اسباب ان کو مہیا ہیں۔ اور عبادت کے و ضیفوں میں مشغول ہیں۔ عرب کا تول ہے کہ میں خدا کی بناہ جا ہتا ہوں۔ او ندھے منہ گرانے والی نقیری سے اور ایسے بڑوی ہے۔ اور تو مجب نہ کر ہے۔ اس نے کہا ہے ہوں ہے کہ نقیری دونوں جہاں کی روسیا تی ہے۔ اس نے کہا جب و نقیری میں انخر ہے۔ میں نے کہا جب روکہ سے دوکہ سے اور کہ میں سنا کہ حضور اکر م علیجے نے فر ایا ہے کہ نقیری میر افخر ہے۔ میں نے کہا جب روکہ سید عالم علیجے کا اشارہ فقر ہے اس تردہ کی طرف ہے جور ضائے الیمی کے مردمیدان ہیں۔ اور تقدیر الہی کے تیم کا ان اور تقدیر الہی کے تیم کی دولی کے مردمیدان ہیں۔ اور تقدیر الہی کے تیم کی دولی کی کو رق کی کہا تیم کی اور خیرات کے تقم بھیجے ہیں۔

بها كلستاك الدوكلستال

ما کے کا من ایں تحق عبلتم عنان طاقت ِ درولیش از دست ِ محل بر فت تیج زيان بر أشير واسب. أنهاحت بميدان ٍ و قاحت جهانيد و گفت چندال مبالغت ور زيان بر أشير واسب. و من ایثان کر وی و سخیمائے پر بیٹال تفقی که وہم تصور کند که تریاق اندیا کلیدِ خانهُ ر ارزاق شنے متلیر مغرور محب نفور مشتغل مال و نعمت ومفقتن جاہ و ثروت که تخر تاویند الا بشغامت و نظر نکنند الا نجرامت علارا بگدائی منسوب کنند و فقرارا <sub>به ب</sub>ے سر ویائی طعنه زنند بعلت مالے که دار ندوعزت جاہی که پندار ند برتراز ہمه شیندن آل در مر دراند که کیسے بردار ندیے خبر از قول حکیمال که گفته اند ہر که بطاعت راز و میرال کم ست و به نعمت بیش بصورت توانگرست و بمعنی در ولیش به تر جمیہ: ۔ جیسے بی کہ میں نے یہ بات کہی فقیر کی طاقت کی باگ تحمل ادر برداشت کے ہاتھ سے چھوٹ مخی یہ ان کی تلوار تھیجی ۔اور فصاحت کا تھوڑا ہے شرمی کے میدان میں دوڑایا۔اوراس نے کہاتو نےان او کوں کی تعریف می ا تنی زیاد تی اور نعنول بکواس کی که وجم کویه خیال مو تا ہے کہ سیاوگ تریاق ہیں یارزق کے گھر کی سنجی۔ مالداراوگ تموزے سے بیں جو کہ بھکبر اور مغرور ،خود پہند ، نفرت کرنے والے ، مال دود لت میں مشغول مرہیہ اور دولت بر فریفتہ بغیر ۔غارش کے بات نہیں کرتے ،کسی کی طرف تظر نہیں کرتے۔ مگر کراہت کے ساتھ ۔ عالموں کو مخالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اور فقیروں کوبے سر وسامانی کا طعنہ دیتے ہیں۔ تھوڑاسامال جوانہیں میسرے۔ادر تموزاسامر تباور عزت جوحاصل ہے تواس خیال میں رہتے ہیں کہ سب سے اوپر جیتھیں۔ یہ بات ان کے دہانم میں تہیں آتی کہ نسی کی طرف سر اٹھائیں۔ هکیموں کے مقولہ سے بے خبر ہیں۔انہوں نے کہاہے کہ جو کوئی عادت می دوسر وں سے تم اور دولت میں زیاد ہے تو طاہر میں وہ مالد ارہے اور حقیقت میں ققیرے۔ علِّ الفاظ و مطلب بـ تشكان ف تشه كى جع بـ بياسا- عنان باگ ذور ـ تينج زبان يهان مُراوز باك ے۔ادراس میں اضافت فرمنی ہے۔ لیعنی یو نمی تیج کو بڑھا کر مغماف بنادیا گیا ہے۔ و تاحت ہے شری۔ تریا<sup>ق</sup> ایک دواکانام ہے۔ ارزاق ہمزہ کے فتہ کے ساتھ۔رزق مجسر الرمہو کی جمع ہے۔وہ چیز جس پر زندگی گذار کیا جائے۔مُشتی معدودے چندلوگ۔مجب میم کے ضمۃ کے ساتھ خود کو بسند کرنے والا۔اچھا سجھنے والا۔ نفور نفرت مفتن ده مخص جو نمي معيبت بين مبتلا هو <u>- كليد شخي، تالي ثروت</u> مالداري - منسوب نبت كيا<sup>كيا -</sup> <u>بسر ویا بغیرساز</u> دسامان کے رہنا۔ طعنہ عیب نگانا۔علت بیاری۔احکام کو بیجالانا۔ کیم<u>ر غرور۔</u> گریے ہنر بمال کند کبر برحکیم سے سون خرش شار اگر گاہِ عنرست تر جمہ: ۔اگر بے ہنر ہال کی وجہ سے عالم پر تنگبر کرے۔ تواس کوا حتی و گدھاجان اگر چہ دو عبر کی گائے ہو-

شرح أزدو كلستان نغتم ندمت؛ اینال روامدار که خداد نیر کرم اند گفت غلط گفتی که بندهٔ درم اند چه فائدو که ابر آذارند و نمی بارند و چشمه آفاب اند و برکس نمی تابند و برمرکب ا انظاعت سوار اند ونمير انند قدے بېر خدائنېند ودرے بے مَن وَ اُذِيٰ ند مِند الے بمثنت فراہم آرند و بختت نگاہ دارند و بحسرت مگذارند چنانکہ بزرگال گفتہ ، میم بخیل از خاک وقعے بر آید کیروے در خاک رود۔ اند ہم بخیل از خاک وقعے بر آید کیروے در خاک رود۔ ے۔ زجمہ: بیش نے کہنان (مالدار)او گوں کی بُرانی مت کراس لئے کہ وہ تنی ہوتے ہیں۔اس نے کہا تو نے ظلا ۔ اللہ بلکہ دوالوگ رو بیسے بیسر کے غلام ہیں۔ کیا فائدوہ کے بہار کی محصائی ہیں اور برستے نہیں ہیں۔اور آفاب کا ہدہ ہیں۔اور کسی پرروشن تہیں ڈالتے۔اور مقدور کے کھوڑے پر سوار ہیں اور چلاتے نہیں۔خدا کے لئے ایک ہ منبی رکھتے۔ اور تکلیف وسیے بغیر ایک درہم کی کو نہیں دسیتے۔ مال محنت اور مشقت برواشت کر کے جمع رئے ہیں۔اور بخیل کر کے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔اور حسرت کے ساتھ چھوڈ جاتے ہیں۔ جیساکہ بزرگوں نے ر ہے۔ بخیل کار دیسے فاک ہے اس دنت نکتا ہے جب وہ فاک میں طلا جاتا ہے۔ اہاہے۔ بخیل کار دیسے فاک ہے اس دنت نکتا ہے جب وہ فاک میں طلا جاتا ہے۔ خل الفاظ و مطلب : \_ كبر كاف ك كرد كے ساتھ \_ تكبر كرنار تو لغ خر مركب امنانى ہے ـ كد ھے ك ا الرمادر مجوّع عبر سندری کائے جس کی نے کاعبر بنمآ ہے۔ خدمت بُرالُ د کرم سخادت۔ آذر سمسی سال کا إلى مبينه مركب سوارى استطاعت قدرت قدم باول جع اقدام من احسان اذى تكليف. مثنت تختی و تکلیف فراہم آوردن جمع کرنا۔ نجست سنجوی۔ بخیلی۔ صرت افسوس۔ ۔ افامہ یہ نگلاکہ بالداری اس وقت بہتر ہے جبکہ اس کواٹی اور غیر وں کی ضروریات میں میر ف کی جائے۔ وریثہ پھر انیل ای زندگی میں مال خرج نہیں کر تااور یوں بی زمین میں مدفون رہنے دیتا ہے۔ جب وہ مرجا تاہے تو اس وقت *ں کوور چاہ* ز<u>کال لیتے ہیں۔</u> برنج وسعی کے نعمتے بچنگ آرد و گرکس آیدو بےرنج وسعی بروارد . رجمہ: ۔ ایک آدی نکلیف اور کوشش سے مال حاصل کر تاہے۔اور دوسر ا آدی آتا ہے اور بغیر رنج و کوشش

تمش برنجل خداو ندان نعمت و قوف نیافتهٔ کلابعلت گدائی وگرنه ۾ کيه طمع يكمونهدكريم وبخيلش يكي نمايد محك داندكه زرجيست وكداداندكه مسك كيست كفتا بجربت آل ملگویم که متعلقال بر در دار ندوغلیظان شدید را بر گمار ند تابار عزیزان ندمند

سرح الاو كلستال بهاركلستان ودست جفابرسینهٔ صالحال وامل تمیز نهند و گویند کم اینجانیست و بخفیقت راست گفته باشد ر ہے۔ ۔ میں نے اس کوجواب دیا تو نے مالد اروں کے بخل پراطلاع نہیں پائی۔ ٹکر بھیک ما تکنے کی وجہ سے ورنہ جو تر جمعہ: ۔ میں نے اس کوجواب دیا تو نے مالد اروں کے بخل مر جتمہ ،۔ یں ہے اس راب ہے۔ محض حرص کوالگ رکھ دیتا ہے اور اس سے لئے کریم اور بخیل دونوں ایک جیں۔ کسونی جانتی ہے کہ سو ڈاکون ہے ں یاں ہے۔ اور فقیر جانا ہے کہ بخیل و منجوس کون ہے ۔اس نے کہائیں یہ بات اس تجربہ کی بنیاد پر کہدر ہاہوں کہ وولت سے ہر ہر ہا ہے۔ وگ دروازے برملاز مین رکھتے ہیں۔ سخت ول اور ہے رہم او گول کو مقرر کرتے ہیں۔ تاکہ غریبوں کواندر آپنے یا موقع نہ دیں۔ اور ظلم کا ہاتھ نیکوں اور اہل تمیز کے سینہ پر رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں کو لُ آدمی نہیر ہے۔اور حقیقت میں سی کہتے ہیں۔ عل الفاظ و تشر یک: \_ سعی کوشش - بینک حاصل کرنا۔ بیل سنجوی کرنا۔ بیک خداد ندان نعت الداروں کی تنجوی۔ وقوف اطلاع۔ گدائی بھیک ہانگنا۔ طمع یکسو نہند کا کچے نہیں کرتا۔ محک کسوٹی۔ مملک رو کنے والا۔ مراد بخیل ہے۔ متعلقال ور ہان۔غلیظان غلیظ کی جمع ہے شدید سخت قتم کے بد مزاج دید خصلت وگ ۔ شدید سخت۔ س انجا نیست اس جگہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ بخقیقت حقیقت میں۔ (بیت: آل را ک<sup>ی</sup>قل وہمت و تدبیرورای نیست خوش گفت برد ہ دارکیس درسرای نیست تر جمہ: ۔ جس محص میں عقل وہمت، تدبیر اور رائے نہیں ہے۔اس کے متعلق در بان نے سچ کہاہے کہ کو گیا گھ هنم بعدازال كه از دست ِ متوقعال بحال آيده اندواز رقعه گرايال بفغال ومحال ا عقل ست كداگرريك بيابال دُر شود جبتم گدايال پُر شود\_ تر جمیہ: ۔ میں نے کہان کے بعد کہ وہ مانیکنے والوں کے ہاتھ سے جان سے عاجز آگئے ہیں۔اور بھیک مثلوں ک در خواستوں سے علا اٹھے ہیں اور یہ بات عقل کے نزدیک محال ہے کہ اگر جنگل کی ریت موتی ہو جائے۔ تو فقیروں کی آئکھیں میر ہو جائیں **گی۔** ديده كالل طمع به نعمت دنيا یر نشو د جمچنال که حاه به جمد : - حرم کرنے واوں کی آگھ ونیا کی نعت ہے۔ بحر منیں سکتی جیسے کہ کنواں مثبنم ہے بحر منیں سکتا۔ ہر کجاشختی دیدہ مسلخی کشید ہُرابینی خو درا بہ شُر ٗ ہ در کار ہائے مخوف انداز دواز عقوبت رآ خرت نه هراسد وحلال از حرام نشناسد \_ ر جمیہ: بہ جس جگنتی اٹھائے ہوئے اور مصیبت جمیلے ہوئے کودیکھومعلوم ہوگا کہ اسنے لاج کی دجہ ہے اپنے آپکو کیا چکر سند میں مذال میں انتہا ہے جس کے ایک مسید کے دیکھومعلوم ہوگا کہ اسنے لاج کی دجہ سے اپنے خطرناک کامو<u>ں میں ڈال دیا</u> ہے اور ایسے لائجی آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور حلال و حلام میں فرق نہیں کرتے .

نطعہ: مگر اگر کلونے برسر آید زشادی برجبد کال آخوانے ست وگر نعشے دوکس بر دوش گیرند گئیم الطبع پندار دکہ خوانے ست

ر جمہ: ۔(۱)اگر کتے کے سر پرایک ڈھیلا گئے۔ تووہ خو ٹی ہے کودپڑے گایہ سمجھ کر کہ دوہڈی ہے۔ (۱) اگر کوئی لاش در آری کندھے پراٹھالیں۔ تو بخیل یمی سمجھے گاکہ کھانے کادستر خوان ہے۔

گر جمہ: ۔ نیکن ہالدار آدمی پر خداد ند تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔اور طال میسر ہونے کی وجہ سے حرام سے بچاہوا ہے۔ ' بنیال کر کہ اس بات کی نقر پر میں نے نہیں کی ہے۔اور بیان اور دلیل میں نہیں لایا۔ میں بچھ سے انصاف کی امید ' کتابوں۔( نو می بٹا) کیا تو نے کسی ہالدار کا دھو کہ بازی سے ہاتھ مونڈ ھے پر ہندھا ہواد بکھا ہے ایک مفلس کو قید منٹ شر بمنیا ہو ہو۔ یا کی بے گناو کا پر وہ جاک کیا ہوا ہو۔ یا کو تی ہاتھ ککا تی سے کٹا ہوا ہو۔ یہ سب باغی نہیں ہو تھی

ا ایم سفلس ادر مخاتی کی دجہ سے بیر مردوں کو بجبوری کی حالت میں نقب لگاتے ہوئے پکڑا ہے اور ان کے فخول م عر سسی ادر عبالما حادث بر سر سیست میر سر میں تقیر سے نفس سر کش نے میچھ خواہش کی ہو۔ جسیاس کر موراخ کئے ہوئے دیکھاہے۔ اس بات کا احمال ہے کہ سمی نقیر سے نفس سر کش نے میچھ خواہش کی ہو۔ جسیاس کر موران سے ہوے دیا ہے۔ موران سے ہوتے دو آلفامیں بتلا ہو جائے۔ پیشاور شر مگاہ جو جڑوال بچے ہیں۔ لیمیٰ دو نول بچے ایک پیٹ کے ویجے کی قرت نہ ہو تو دو گمناہ میں بتلا ہو جائے۔ پیشاور شر مگاہ جو ہڑوال بچے ہیں۔ ایک ایک پیٹ کے وے ن وے یہ اور ایسی تا تم رہنا ہے۔ میں نے سامے کہ ایک نقیر کوایک لڑکے کے ساتھ برنوا میں۔اگرایک زندور ہے تو دو مراہمی تا تم رہنا ہے۔ میں نے سامے کہ ایک نقیر کوایک لڑکے کے ساتھ برنوا یں۔ امر بیٹ رسیوں ۔ یں۔ امر بیٹ رسیوں ۔ رتے ہوے ہو کوں نے دیکھ نیا۔ نقیر کوشر مندگی ہے ساتھ سنگساری کی سز اکا خوف بھی تھا۔ اس نے کہااے مملیٰ ہ رے ، رے ۔ رے اور شادی کرنے کی استطاعت مبین تھی اور نفس پر قابونہ تھا پھر کیا کر تا۔ اسلام میں رہانیت جائز نہیں میرے اندر شادی کرنے کی استطاعت مبین تھی اور نفس پر قابونہ تھا پھر کیا کر تا۔ اسلام میں رہانیت جائز نہیں بیررں ۔۔۔۔۔۔ یک نے معثوق کو بغل میں رکھتے ہیں۔اور ہر دن ایک ایسے نوجوان محبوب کو جس کے حسن سے روشن صبح بھی اسے یک نے معثوق کو بغل میں رکھتے ہیں۔اور ہر دن ایک ایسے نوجوان محبوب کو جس کے حسن سے روشن صبح بھی اسے ل پرہاتھ رکھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ سر دسمی کاپاؤں شر مندگی کی وجہ سے کیچڑ میں کچنس جاتا ہے۔ عل الفاظ و مطلب: \_ تیجے میں پر بچیول ہے جوو حدت کے معنی میں ہے بعنی ایک تنابہ کلوخ و میلا۔ زشردی بر جہد خوشی ہے المجیل پڑیگا۔ تعش سر دہ۔ دوش موعد ها۔ اما انگار محفوظ ، حفاظت کئے گئے۔ وغانی د موکہ ماز تف موغرها بینوا فقیر\_زندال جیل خاند- کف جھیلی نمر ادباتھ ہے۔ شیر مردال بہادر-نقب-سورانی تعبها سفتہ جس کا ثخنہ بند هاہوا ہو۔ اس زمانے کا دستور میہ تھا کہ ملزم کے ثخنہ میں سوراخ کر دیا جا تا تھا۔ احمال پاکدامن ہوناعصیاں کمنہ گار۔ گناہ کرنا۔ بطن پیٹ۔ فرج شر مگاہ۔ توام ایک ساتھ وویجے جو پیداہوتے ہیں ان کو توام کہا جاتا ہے۔ ای کو اردو میں جزوال بے کہا جاتا ہے۔ محمل عمان کیا ممیا۔ نفس امارہ خواہشات ک ا طرف بلانیوالا نفس۔ مادام جب تک۔ ایس کی مطلب یہ ہے کہ پیٹ اپنا کام انجام دیتا ہے۔ آل دیگر مرادیہ ے کہ شہوت قائم رہتی ہے۔ مدت کوجوان لڑکا۔ نبٹ کراکام۔ لارھبانیۃ فی الاسلام اسلام م ر ہبانیت کی تعلیم نہیں دی عمیٰ۔ رہبانیت بعنی نصرانیت ۔ چو نکہ نصرانی لوگ اس غرض ہے کہ بے خو<sup>ن ہو کر</sup> فراغت کے ساتھ عبادت کر سکیں اپنے آپ کو تھنی کر الیتے تھے۔اور ای قتیم کی اور حر کتیں کرتے تھے۔ا<sup>سلام</sup> نے ان سب ہاتوں کونا جائز قرار دیا۔ تواب اس جملہ کا مطلب سے ہوگا۔ کید میرے توائے شہوانیہ ہر قرار ہیں اور ممل شادی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور اسلام میں رُہیا نبیت نا جائز ہے پھر آخر اور کیا کر تا۔ مواجب موجب کی جو ہے۔ بمعنی اسباب صباحت خوبصورتی جس میں سرخی وسفیدی ہو۔ سرو خرامال مسرور۔ منم معثول. ہرروز جواتی از سر وہروزاندایک نئ زندگی حاصل کر تاہے۔ ختیج تابال روشن صبح۔ مطلب بیہ ہے کہ وہا<sup>ایا</sup> حسین و جمیل معتوق ہے جس کے حسن کو دیکھے کر مہج کا حسین وقت بھی اپنا دل ٹھاہنے پر مجبور ہو جا<sup>تا ہے اور</sup> نہایت ٹر مندہ بھی ہو تا ہے۔ خجالت ٹر مندگی۔ در گل کس کے کسر و کے ساتھ ۔ کیچڑ میں۔ بخون عزیزال فروبر ده چنگ سر انگشتها کرده عناب رنگ بریت سه

جمہ :۔ دوستوں کے خون میں ہاتھ ڈبوئے ہوئے۔اور انگیوں کے بورے عنانی رنگ میں ریکے ہوئے۔

شرح أددو كلستاء بهاركلستان رے جن میں نقیر اور : دار سینے ہیں۔ عربی کا شعر بھی اس کا مویدے۔ یا ایمنی جس چیز کی خواہش ہو یا ہوا ' ں۔ مسیب ' بھیر ہوں ہے۔ جن کی دعاء ہے ایک او مثنی پھر کے در میان سے پیدا ہوئی تھی۔ شیست کی اد مثنی یہ صالح ایک پیلیبر کا م ہے جن کی دعاء ہے ایک او مثنی پھر کے در میان سے پیدا ہوئی تھی۔ خرد طا ں اور ان کے سات ہے۔ ریکل مرروو کا گذشا۔ وجال ایک کا فرکانام ہے جو قرب قیامت میں بید اہو گااور وہ گذشھے پر سوار ہو کر سفر کر سے جو مستان مترجم مصنفه مولانا عبدالباری آی ) مایه مستواران برده نشین عور تون کی جماعت زشت نامی برانام موی برنام بونار کر شکل بموک افلاس مفلسی مخاتی عنالنا یاگ تقوی پربیز گاری مطلب میسے غری انسان کو پر بیز گاری کے خلاف کاموں پر مجبور کر دیتی ہے۔ غریبی میں استقامت مشکل ہے۔ آ نکه گفتی در بروئے مسکیناں بہ بند ند حاتم طائی کہ بیاباں نشیں بود اگر شہری بود\_ راز جوش گدایال بیجاره شدے و جامه برویاره کرد ندے چنا نکه در طبیات آمده است. تر جمیہ: ۔ اور دہ جو تونے کہا کہ مسکینوں کے اوپر درواز ہبند کردیتے ہیں۔ حاتم طائی جنگل کارہے والا تھا۔ اگر شرع ہے والا ہوتا تو نقیروں کی بھیٹر سے عاجز ہوجاتا۔ اور میہ ما تکنے والے اس کے کپڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرویے جیاکہ کابطیات <u>ش آٹے۔</u> شعر:۔ درمن مَذَكَرُ تاد گرال چشم ندار ند كردست و گدايال نتوال كرد ثوالے ۔ جمعہ: میری طرف امیدے ندو کمجے تاکہ دوسرے مجمی امیدنہ لگالیں۔ کیونکہ فقیروں کے ہاتھوں سے کارٹواب کرنا عل الفاظ ومطلب: - انكه عنى جونونه كهاب-طيبات ياك صاف عمده باتين-امل مين طيبات تا ھ کی کے ایک دیوان کانام ہے اس طرح ان کا دوسر ادبوان ہے جس کانام حمیتات رکھا ہے۔ تو طیبات ہے مراہ میاں شخ سعدیؓ کی کتاب طیبات ہے۔ در من منگر مجھ سے امید ندر کھو۔ مخیثم ندار ند آرزود تمنائہ کیل۔ نوال ر و ثواب توکوئی ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب فقیر زیادہ تنگ کرتے ہیں تومالدار بھی تک ول ہونے کی وجہ سے اجر د ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ گفتانه که من برحال ایثال دحمت می برم گفتم نه که برمال ایثال حسرت می خور<sup>ی</sup> مادریں گفتار وہر دو بہم گر فتار ہر بیذیے کہ براندے بدفع آل کوشیدے وہر شاہے کہ ربخواندے بفرزین بیوشیدے تانقد کیسه مهمت در باخت و تیر جعبه مجمت ہمیہ بینداخت ر جمہ: ۔اس نے کہاالیں بات نہیں ہے بلکہ میں ان کے حالی پر دخم کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بلکہ ان کے مال

ترجمہ: ۔(۱) خبر دار تصبح اور چرب زبان کے تملہ سے عاجزنہ ہونا۔ اس لئے کہ اس کے پاس ادھار مباللہ کے سوا مچھ نبیں ہے۔

(۴) دین اور معرفت اختیار کر اس کئے کہ تھے کہنے والا شاعر دروازے پر ہتھیار رکھتا ہے۔اور قلع میں کوئی مخض نہیں ہے۔

حل الفاظ و مطلب: - برحال ایشاں ان کے حال پر۔ رحمت می برم میں رحم کرتا ہوں۔ بیذق عطر نج کا ایک مبرہ ہے۔ پیدل چلنے والا۔ شاہ اس ہے مراد شاہ شطر نج ہے۔ فرزین وزیر شطرنج ۔ کیسہ تعملی ۔ جعبہ نزئش۔ مستدار مانکا ہوا۔ مجت ولیل۔ سپر ڈھال۔ تصبح خوش بیان۔ تیز زبان۔ حصار تلعہ۔ مبالغہ زیادتی بیان کرنا۔ حدے بڑھنا۔ بڑھ چڑھ کربیان کرنا۔ سخت کوشش کرنا۔

مطلب میہ ہے کہ میرے دل کے مقابلہ میں ہمت ہار دی اور اس کے پاس کوئی ولیل باقی نہیں رہی۔ قطعہ کا حاصل میہ ہے کہ۔شاعروں کے پاس الفاظ کے سواعمو مامعنویت نہیں ہوتی۔

تاعاقِبَةُ الامر دلیکش نماندوذلیکش کردم دست ِ تعدی در از کردو بیبوده گفتن آغاز دسقت ِ جاہلان ست که چول برلیل از خصم فرومانند سلسله ُ خصومت بجنبانند چول آزر بت تراش که بجت با پسر برنیامه بجنگ برخاست آبیه گین کم مَّننَهُ لِاَدُ جُمَنْكَ وشنامم داد سَقطش گفتم گریبانم در بدز نخدانش شکستم .

ترجمہ: - یہاں تک کہ آخر کاراس کے پاس ولیل نہیں رہی اور میں نے اس کوذکیل کیا۔اس نے ظلم کا ہاتھ وراز کیا۔اور بہودہ کہنا شروع کر دیا۔اور جاہوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب دلیل سے مخالف کے سامنے عاجز ہو جاتے بیں۔ تو و شمنی کی زنجیر ہلاتے ہیں آز ربت تراش کی طرح کہ دلیلوں سے لڑکے سے نہ جیت سکا۔ تو لڑنے کے لئے انفاد اور کہا کہ اگر تو بتوں کو نر اکھنے سے بازنہ آئے گا تو میں تھے سنگسار کروں گا۔اس نے جھے گالی دی میں نے اسے سخت ست کہا،اس نے میر اگر بیان بھاڑا میں نے اس کی خفذی پر مارا۔

خلق ازیے مادوال وخنلال

او در من و من در و فآده

قطعه: \_

شرت أددو كليستان -----اد

انگشت تعجب جہانے ازگفت وشنید ماہر ندال

ترجمہ: ۔ (۱) دوجھ ہے اور میں اس ہے ابھے کیا۔ اوگ ہمارے بیٹھے دوٹر ہے تھے۔ اور ہنس رہے تھے۔ اور ہنس رہے تھے۔ اس بین تعمین۔

(۲) اہل جہاں کی اٹھیاں تعب کی وجہ ہے۔ ہماری ٹفتلونن کر دانتوں میں تعمین۔

صل الفاظ و مطلب: ۔ عاقبۃ الا مر انجام کار۔ ولینش نماند اس کی دلیل شری۔ دستہ تعدیل الحق وزیر ہے تعدیل الحق الحق کے دیات سلمہ تحصومت الزائ کا سلمہ انزر بت تراش آزر۔ مفرت ابرائیم علیہ السلام کے باب کا اور بعض کے نزدیک ان کے چہاکا ہم تعاد مخرت ابرائیم علیہ السلام کے باب کا اور بعض کے نزدیک ان کے چہاکا ہم تعاد مخرت ابرائیم علیہ السلام کے باب کا اور بعض کے نزدیک ان کے چہاکا ہم تعاد مخرت ابرائیم نے دمن من المور بنوں کی فدمت کی تو آزران کے سامنے پر سش کی کو کاردیل بیان نہ کر سکا۔ تو مفرت ابرائیم ہے کہا کہ اگر تو نہ مانے گائو ہیں سنگسار کروں گا۔ اور ایک زمانہ کے لئے تم کو جا کہا ہم کہ اس مندی سنگسار کروں گا۔ اور ایک زمانہ کے لئے تم کو جا کہ دور سند کی کو انسان ہونے کی دلیل شدوے سکاتو گائواں دینے اس طرح اس مختص کا قصہ ہے کہ وہ جب نقیر کی کے افضل ہونے کی دلیل شدوے سکاتو گائواں دینے اور اس مندی سند والا۔ اودر من الحق میں خاس کی اس نے میری آبروریزی کی۔ انگورین کی۔ کورین کی۔ دور کی دیان کی دور کیاں نے میری آبرورین کی کی۔ انگورین کی۔ کورین کی کی کورین کی کورین کی کورین کی کی کورین کورین کی کورین کورین کی کورین کورین کی کورین کی کورین کی کورین کی کورین کی کورین کی کورین کورین

روہ بن روز کے ہوئے استریابی ہے اردوں مرور بدندال انگلی کودانت کے بنچے دبایا۔ افسوس کیا۔

القصه مرافعت این سخن قاضی بردیم و بحکومت عدل راضی شدیم تا ماکم مسلمانال مصلحتے بجوید دمیان توانگرال ودرویشال فرقے بگوید قاضی چول مالت مابدیدومنطق بشنید سر بجیب تفکر فرو بردو پس از تامل سر بر آورود گفت ایکه توانگرال را ثنا گفتی و بردر دیشال جفاروا داشتی بدانکه بر جا که مگلے ست خارست و باخر خمارست و بر سر شنج مارست آنجا که دُر شاہوار ست نہنگ مردم خوارست لذئت عیش دنیارا لدغة اجل در بے ست و نعیم بہشت رادیوارِ مکاره در پیش ۔

تر جمہ: ۔ آخر کاراس بحث کامقدمہ ہم قاضی کے پاس لے گئے۔اور اس کے منصفانہ فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ ٹاکہ مسلمانوں کا حاکم ہم وونوں ہیں صلح کرادے اور امیر وں اور غریبوں کا فرق بیان کروے۔ قاضی نے جب ہوار اصلا و بجھی اور کلام سنا تو سوچتے ہوئے سر جھکالیا۔ اور بہت سوچنے کے بعد سر اٹھایا۔ اور کہا کہ اے وہ مختی کہ نے مالداروں کی تعریف کی اور فقیروں پر ظلم کو جائز سمجھا یہ سمجھ لے کہ جہاں پر کوئی بھول ہو تا ہے کا نتا بھی ہو تا ہے۔ اور جہاں فیمتی موتی ہوتی ہے۔ وہاں آدل کا ہمانے کا مائن بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں فیمتی موتی ہوتی ہے۔ وہاں آدل کی کھانے دائے کا دور بہشت کی نفتوں کے بیچھے موت کا ڈینا بھی ہے اور بہشت کی نفتوں کے ساتھ کی خوار بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں فیمتی ہوتی ہے۔ اور بہشت کی نفتوں کے ساتھ کی خوار بھی ہے۔ اور بہشت کی نفتوں کی نفتوں کے بیچھے موت کا ڈینا بھی ہے اور بہشت کی نفتوں کے ساتھ کی دوبات (نفس کے خلاف محامیدہ) کی دیوبار بھی ہے۔

نت: ۔ جور دشن چه کندگر نکشد طالب دوست سنج دمار و گل دخار وغم وشادی بهم اند رجمه: ۔ دوست کا طلبگاراگر دشمن کا ظلم برواشت نہ کرے تو کیا کرے۔ فزانہ اور سانب پیول اور کا ٹنا، غم اور ذعی ساتھ ساتھ ہیں۔

علی الفاظ و مطلب: - نر افعت عاکم کے پاس فریاد لے جاتا۔ مقدمہ دائر کرنا۔ عدل انسان۔ مصلحت ہبڑی۔ صبح کرنا۔ منطق بات کرنا۔ جیب عمر یبان ۔ جفاظلم وستم۔ خمار فشہہ تامل غور وفکر کرنا۔ ثنا نریف۔ رَوَّا جَارُنے خمر شراب۔ تُنج خزانہ۔ مار سانپ۔ ذرّ شاہوار بادشاہوں کے لائق موتی۔ نہنگ ٹاکو۔ گرمچے۔ لدنہ اجل موت کاڈنک۔ نعیم بہشت جنت کی نعمیں۔

نظرنه کنی دربستان که بهیرِ مثلک ست و چوبِ خشک بمچنیں در زمره ٔ توانگرال بثاکراند و کفور و در حلقهٔ درویثال صابر ندوضجور په

ترجمہ: ۔ کیا توباغ میں دیکھا نہیں کہ: یہ مشک ہے اور خشک لکڑی۔اوراسی طرح بالدار دل کے گروہ میں شکر اُرنے والے ہیں اور ناشکر ہے بھی۔اور فقیروں کی جماعت میں صبر کرنے والے ہیں۔اور بے صبر بھی۔ شعمر:۔ اگر نزالہ ہمر قطر ہاؤر شدے چوخر مہرہ باز ار از و پر شدے

ترجمہ: ۔ آگراد لے کاہر قطرہ موتی ہو جاتا۔ تو کوڑیوں کی طرح اس سے بازار بھر جاتا۔

سنرح اردو للنستار بهارحلسنال ورا نہے ہیں کہ اگر بارش نہ برے اور خنگ سالی ہو جائے یاطو فالن دینا کو تباہ کرڈالے توا پی مالداری کے مجرور ورا نہے ہیں کہ اگر بارش نہ برے اور خنگ سالی ہو جائے یاطو فالن دینا کو تباہ کرڈالے توا پی مالداری کے مجرور وہ نقیروں کی تکیف کی بات نہ ہو چیس سے ۔ اور خداتعالیٰ ہے بھی نہیں ڈرتے۔ <u>ں کر از نیستی ویگرے شد ہلاک مراہست بطوراز طوفال چہ ماکر</u> ۔ جمہہ: ۔ اگر مغلنی کی وجہ ہے دو سر امر حمیا۔ میر می شال بط کی سے بط کو طو فالن ہے کیاؤر۔ عل الفاظ ومطلب: بيد منك بيدى ايك تتم إس كاعرق بيد منك بنات بير منزن قر نوشبودار ہوتی ہے۔ چوب خنگ مرکب توصعی ہے۔ خنگ تکڑی۔ زمرہ جماعت۔ گروہ شاکر شکر نے م وان کنور اشکری کرنے والا۔ ضحور شک دل، بے صبر - ڈالیہ اولا۔ عبنم خرمبرہ کوڑی، مقرب مصاحب بخ وعلا بزرگ دبرترسرت عادت. مبین بزار ببین بهتر کم آسین بعم اکمام- منای منعی کی جمع ہے جہ چیز دن ہے روکا کیا ہے۔ مُست ملائل تھیل و کود تغریک کامست۔ طوفان سیلاب اور ہر وہ چیز جو بہت اور عالر ر مکنت قدرت بالداری، توانگری مشتغل مشغول تامر کم بهت بلاک مرجانا ربط نظر تُتَعَرَ وَرَاكِباتٍ نِيَا قَأَ فِي هَوَادِ جِها لَم يَلتَفِتنَ إِلَى مَن غَاصٍ في الكثرَ جمیہ: ۔اور وہ عور تیں جواد نشیوں پر ہو د جول میں سوار ہیں۔ تو جہ نہیں کر تیں اس مخض کی طرف جوریہ فرد - دونال چو گلیم خولیش بیرول بروند گویندچه عم گرېمه عالم مرد ند ر جمد: - كينے أكرائي كملي نكال كر لے محتے۔ اس وقت كہيں محے اگر تمام عالم مر جائے تو كياغم ہے۔ قوے بدیں نمط مستند کہ شنیدی وطا کفہ خوان نعمت نہادہ و دست کرم کشادہ طالب نام اندومغفرت وصاحب ونياو آخرت چوں بند گان حضرت بإد شاہ عادل مؤيد مُظفّر مالك إزميّه أنام حامعٌ تُغُورِ اسلام وارثِ مُلكِ سليمان أعدَلِ ملوك زمال *مُظْفَرُ الدُنياوَالدَّيناتا بك ابو بكر بن سعد ذخگ*ا أدّام الله مُ ايّامُه ونَصَرَ أعلامُه-ر جمعہ ۔ ایک جماعت ای نتم کی ہے جیسا کہ تو نے بنا۔ اور ایک گروہ نعمت کا دستر خوان بچاہے ہوئے ہے بخشش اور سخادت کا ہاتھ کھولے ہوئے ہے۔ نیک نام اور خدانعاتی سے مغفر سے کی خواہاں ہیں۔ و نیااور آخرت کے مالک جیں۔ جیسے غلام ہمارے بادشاہ کی بارگاہ کے۔ابیا بادشاہ جو صاحب علم اور انصاف ہے۔خدا کی طرف <sup>سے</sup> تائیر کیا حمیا ہے۔ لتحمد اور ونیا کی باگول کے مالک۔ اسلام کے سر حدوں کے حامی سلیمان کے لک سے وارث یاد شاہوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے۔ وین ودنیا کے فتحمند اتا بک ابو بحر بن معدز تکی خداان کازلا بر قرار دیھے۔اوران کے حجتڈوں کو فتح ند کرے۔ صل الفاظ و مطلب: \_ راكبات اسم فاعل مونث رائية كى جمع ب سوار بونے والى عور تين - نيا قائلة

تمام شد بباب هفتم قبل صلوح الظهر ظفر بن مبين عفاالله عنما خادم التدريس والانآء جامعه مرادي

مظفر تكريويي

# بابشتم درآ داب صحبت

(آٹھوال باب آداب صحبت کے بیان میں)

مطلب اور حل لغات: ۔ اس آنھویں باب میں شخ سعدی کید بیان کریں گے کہ آبیں میں رہے ہے کے لئے کیا باتیں ضروری ہیں اور آواب معاشرت کیا ہیں۔ باب ہشتم سر کب توصفی ہے۔ باب موصوف ہشتم منت موصوف صفت مل کر مبتداء آواب معاشرت کیا ہیں۔ باب ہشتم سر کب اضافی ہے۔ آواب مضاف، صحبت مضاف الید - بدواؤل مل کر خبر ہے۔ آواب مضاف، محبت مضاف الید - بدواؤل مل کر خبر ہے۔ آواب مضاف، محبت مضاف الیہ - باب کرم ہے آتا ہے۔ اس کے معنی ہیں محبد اشت ، حفظ مرات کا بزرگی یا عظمت کا پاس، تہذیب، تمیز ، احترام وغیرہ۔ صحبت میہ عربی ہے مثل تی مجرد کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ایس کے معنی ہیں محبد ہے۔ اس کے معنی ایس کے معنی ہیں گھرداشت ، حفظ مرات کیا رکی یا عظمت کا پاس، تہذیب، تمیز ، احترام وغیرہ۔ صحبت میہ عربی ہے مثل تی مجرد کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ایس کے معنی ایس کے معنی ہیں کا برگ

حکمت: مال از بهر آسالیش عمر ست نه عمر از بهر گرد کردن مال عاقلے را برسید کم نیکن کیست و بد بخت چیست گفت نیکن آنکه خور دو کشت و بد بخت آنکه مردو ہشت ترجمہ: مال آرام ہے عمر بسر کرنے کے لئے ہے۔ نه که عمر مال جمع کرنے کے ایک عقلندے لوگوں نے پوچھانیک بخت کون ہے اور بد بخت کون ہے ، اس نے کہانیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا ادر بد بخت دہ ہے ا مرگیا اور جھوڑ گیا۔ مطلب: سے شخصعدی نے فرمایا کہ مال کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے کہ اس کے ذریعہ آرام وراحت ہے ذیم کی

ازار کا جائے۔ اور بیر نبین کہ عمرِ اور زندگی مال اکٹھا کرنے اور جمع کرنے میں مرف کی جائے۔ ہلکہ عمر اس وجہ کلاری ہے۔ کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اگر مال جمع کیا ہے تواللہ کے راہتے میں خیرات کیا جائے۔ایسانہ ہونا کے بچاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اگر مال جمع کیا ہے تواللہ کے راہتے میں خیرات کیا جائے۔ایسانہ ہونا ا ہے۔ اینے کہ مال جمع کر کے رکھ دیا جائے اور اس کوراہِ خدامیں صرف نہ کیا جائے۔ایک تھند ہے لوگوں نے معلوم ا الماكه بير نو نبائيے كه نيك بخت كون ہے اور ہد بخت كون ہے؟ تواس نے كہاكه كد نيك بخت وہ مخفس ہے جس نے ایاں ہے۔ ال جند کر کے کھایااور آرام وراحت سے زندگی گذاری اور آخرت کے لئے اللہ کے راہتے میں خیرات معمی کیا۔ ال جند کر کے کھایااور آرام وراحت سے زندگی گذاری اور آخرت کے لئے اللہ کے راہتے میں خیرات معمی کیا۔ ہاں ت ور بد بخت دہ شخص ہے جس نے مال جمع کر کے نہ خود کھایااور نہ بی دوسر وں کو کھلایا بیعنی دیامیں اس مال سے فائد ہ ہم نہیں اٹھایااور آخرت کے واسطے خیرات بھی نہیں کیابلکہ یول بی چھوڑ کے مرحمیا\_ علِّ القاظ: - مال عربی، جمع اموال- اس کے معنی ہیں مائل ہونا- باب ضرب سے آتا ہے۔ مال کو مال اس لئے ا من کے اس کی طرف دل ماکل ہو تا ہے۔ بہر یہ فار کی لفظ ہے۔ معنی میں واسطے، لئے، باعث، آسائش ف آرام۔ راحت۔ گرو حاصل مصدر ہے اس کے معنیٰ ہیں جمع۔ کردن کرنا۔ گرد کرون جمع کرنا۔ عا<u>قلے</u> میں ں وحدت کے لئے ہے بینی اس کا ترجمہ اردو میں ایک ہے کرتے ہیں۔ لبذاعاتلے کا ترجمہ ہو گا۔ ایک عقلند ِ عاقل باب ضرب سے آتا ہے۔اس کے معنیٰ ہیںر د کنا۔ عقل کو عقل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے صاحب اورُ الَ سے رو کتا ہے۔ پر سید ند جمع غائب کا میغہ ہے۔ معنی ہیں۔ لو موں نے یو چھا۔ نیک بخت مرکب توصیی ہے۔ نیک موصوف بخت صفت۔ نیک کے معنیٰ ہیں۔ بھلا۔اجھا۔ بھلاادر اچھا آدمی۔ بخت کے معنیٰ ہیں۔ ا ایاگ. تسمت نصیب خورو خورون سے ماضی مطلق داحد غائب کا صیف ہے۔ معنی بیں کھایا۔ یشت کاف ے کسرہ کے ساتھ کشتن سے مانٹی مطلق واحد غائ<u>ب کا صی</u>غہ ہے۔ معنیٰ ہیں بویا، مُر دہم کے ضمہ کے مہاتھ ٹر دن سے داحد غائب کا صیغہ ہے۔ معنیٰ ہیں۔ مرا۔ ہشت سے بھی دہی صیغہ ہے۔ بمعنی جیوزا۔ شعر : منگن نماز برال میچلس که چیج نکرد که عمر در سرمحصیل مال کر دونخور د

گر جمعہ: ۔ اس ماکارہ متحق کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو جس نے یکھ شہیں کیا۔ کہ عمر مال حاصل کرنے کی فکر میں گودیاور یکھے نہ کھایا۔

مطلب: - یعنی جس کھخص نے اپن پوری از ندگی مال جمع کرنے ہی کی فکر میں صرف کر دی ، اور مال نہ خود کھایا اور نزی دی دو تھایا اور نزی دی نور کھایا اور نالا کت کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ ناتہ دید و تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے نہ کہ تھکم شرعی بیعنی ہے تھم اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور الزند کا محمول ہے نہ کہ تھکم شرعی بیا کہ مال جمع کر کے خود بھی کھا پی کر اللہ کا شکر اوا کریں اور وو مرے الیان ندگ ہے کاریوں ہی تعرب کے تو شہ تارکریں۔

تحقیق الفاظ: \_ کمن کردن ہے نبی حاضر کا میغہ ہے معنی ہیں مت کر مت پڑھ ۔ نماز نون کے فتح کے ماز کون کے فتح کے مائر مانھ ہے۔ فاری لفظ ہے، معنی ہیں بندگ، پر ستش، نیاز، عاجزی،انکسار،اہل اسلام کی عبادت ۔ بر آس بر کے میں کی مبین، میں پر ۔ اور آس اسم اشارہ ہے، مجلس مرکب توصیٰی ۔ بیج ن معدوم، بچھ نہیں، کم ۔ قبیل ۔ جگما الکارہ۔ س فض آدی۔ ہمجلس ناکارہ آدی۔ ناقعی آدی۔ نالا کُق۔ نگرہ کردن سے بحث نفی امنی مطابق الحارہ۔ س فض آدی۔ معنی بیں نہیں کیا۔ در سر مختصیل مرکب اضائی ہے۔ سر کے معنی، خیال۔ فکر رفضیل سے عائب کامیغہ ہے۔ معنی بیں نہیں کیا۔ در سر مختصیل مرکب اضائی ہے۔ سر کے معنی، خیال۔ فکر رفضیل باب تقصیل ہے ہے حاصل کرنا۔ اب پورے کا ترجمہ ہوگا۔ حاصل کرنے کی فکر میں۔ نخورد خوردن سے بحث منفی احتی مطلق نہیں کھایا۔

ر جہ: ۔ حفزت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ احسان کر جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پراحسان کیا<sub>اس</sub> نے نہ سنااس کا انجام تو نے سنا۔

مطلب بے حضرت موئی علی میمناوعلیہ السلام نے اپنے چچازاد بھائی قارون ( بس کانام قورات میں النور تھا) کو انھیے ت نصیحت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مال ورولت دے کر احسان کیا ہے تو تو بھی خیر و خیرات کر کے کلوق پر احسان کراس کم بخت نے اللہ کے راہتے میں خرج کروں کا احسان کراس کم بخت نے اللہ کے راہتے میں خرج کروں کا اور یہ خیال کیا کہ اگر میں خرج کروں کا تو یہ مال ختم ہو جائے کا اور اس نے حضرت موٹی علیہ السلام پر تنہت لگائی تھی جس کے بتیجہ میں قارون کو اس کے اور میں کے اس لئے یہاں اور میں کیا گیا ہے۔

فا کدہ: ۔ قارون کواللہ تعالیٰ نے اتنا نزانہ دیا تھا کہ نزالوں کی تنجیاں ستر نچروں پر لادی جاتی تھیں۔ (ذخیرہ) معلومات حصہ دوم <u>ص ۸۸</u> بحوالہ البدایہ ص ۴۰ ساج ۱)

انشر سے الفاظ:۔ موئی حضرت موئی علیہ السلام کانام ہے۔ یہ لفظ مرکب ہے مواور کا ہے مو کے معنی ہیں النار کی قبطی زبان میں فکڑی کو کہتے ہیں۔ آپ کا یہ نام فرعون کی اہلیہ محترمہ حضرت آسیہ نے رکھاتھا، جس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ جب فرعون مع حشم وخدم دریا کے کنارے گھوم رہا تھا۔ یہ سب لوگ پانی ہے دل بہلا رہے ہے السلام کا تابوت (چھوٹا سما صندوق) پانی کی سطح پر لکڑیوں کے در میان بہتا ہوا تنظر آیاا نموں نے اس صندوق کو نکال کر دیکھا تو اس میں چا ندھے چہرے والا ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ حضرت آسہ کو کہا گیا کہ اس کانام رکھدو تو حضرت آسیہ نے آپ کانام اس مناسبت سے کہ آپ پانی اور ککڑیوں کے در میان بہتے ہوئے آئے ہے۔ موئی رکھا اس لئے کہ "نو" بمعنی پانی۔ اور "کی" قبطی زبان میں کٹڑی کو کہتے ہیں۔ (ذخیرہ معلومات) احسن باب افعال سے امر کا صیفہ ہے تم بھلائی کرو۔ عاقبت میں شندی کا مفعول مقدم ہے۔ عاقبت معلومات) احسن باب افعال سے امر کا صیفہ ہے تم بھلائی کرو۔ عاقبت میں شندی کا مفعول مقدم ہے۔ عاقبت میں انفعال سے امر کا صیفہ ہے تم بھلائی کرو۔ عاقبت میں یہ شندی کا مفعول مقدم ہے۔ عاقبت میں انفعال ہے اس کا میں۔ انفعال ہے اس کا میں۔ آخر۔

قطعه: - آنکس که بدینارودرم خبر نیندوخت سر عاقبت آندر سر دینار درم کرد خوابی متمتع شوی از نعمت ِ دنیا باخلق کرم کن چوخدا باتو کرم کرد

-(۱) سخاوت کے در خت نے جس جکہ جز پکڑلی، تواس کی شہنیاں اور بلندی آسان سے بھی گذر کمئیں۔

سنوح اردو كلستان بهارگلستان (۲) اگر توامید رکھتاہے کہ اس خاوت کے در فیت کا کھل کھائے۔ تواحسان جناکراس کی جزیر آرونہ چلا۔ (۲) ایک توامید رکھتاہے کہ اس خاوت کے در فیت کا کھل کھائے۔ تواحسان جناکراس کی جزیر آرونہ چلا۔ (۲) ار بوامیدر ساہر ہے۔ مطلب کے شخصیدیؒنے عرب کاایک مقولہ ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ سیہ ہے کہ وانسان کو جاہیے کہ احمالنا کر رز مسلب کے شخصیدیؒ نے عرب کاایک مقولہ ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ سیاست کی ایسان کو جاہیے کہ احمالنا کر رز مطلب کے تامیر استان کے کہ اس کا فائد داس کو ملے گالبندااحسان جماکراس فائد و کو ضائع اور بر ہاد نہر مرقم کے بعد احسان نہ جمائے اس کے کہ اس کا فائد داس کو ملے گالبندااحسان جماکراس فائد و کو ضائع اور بر ہاد نہر مرقبا ے بعد میں اندر ذکر کر دہ شعر کامطلب میہ ہے کہ آدمی جب کرم و سخاوت کر تاہے تو آخرت میں اس سے اندر چاہے ، سندے۔ سخادت کرنے کے بتیجہ میں ذخیر واندوز کی کیا جاتا ہے للبذااگر کسی کو خواہش ہو کہ جماراذ خیر و شدہ ہمیں آخر سند می حدث رہے ہے۔ ملے تواس کو جاہیۓ کہ اصان کرنے کے بعد احسان نہ جنائے اس لئے کہ احسان جنانا نیکیوں کواس طرح ضائع ویرباد بید میں میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے احسان جنانے کہ احسان جنانا نیکیوں کواس طرح ضائع ویرباد ۔ ار دیتا ہے جس طرح کد در خت کے ہے پر آمرہ چلانے <u>سے در</u> خت کی بلند ک اور شہنیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ حل الفاظ: - عرب اشندگان عرب کو کہتے ہیں۔ بجد ب<u>اب نفر</u>ے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ احسان کرنے اور ۔ تعنیٰن باب نفرے نبی عاضر کا صیغہ ہے۔احمال مت جنا۔ الفائدۃ بر فتح اس دجہ ہے آیا ہے کہ وہ اُن کر فی مشیہ بالنعل گاسم ہے اور ان حرف مشبہ بالنعل کااسم منصوب ہو تا ہے۔ فائدۃ عربی لفظ ہے۔اس کے معنیٰ ہیں نفع، سود، همیجه، حاصل، وصف، خوبی، پیدادار، آمدنی، فرض، مطلب، داسطه، ک<u>ار آمد،</u> مفید،افاقه، آرام، بهتری، معلانی، فائدہ اس علم یامال کو کہتے ہیں جس کو حاصل کیا جائے۔ (جواہر الفرائد)عائد ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تعرے آتا ہے۔ معنی میں لوٹے والا۔ بخش امر کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں بخشش کرتا۔منہ منی کا صیغہ ہے۔ نہاون ے۔ مت رکھ۔ بتو تیری طرف۔ می گردد۔ نعل حال ہے۔ ہر کجا جس جگہ۔ نیخ جڑ۔ گذشت واحد خائر بحث ما منتی مطلق ہے ، مُکّرر سُکیں۔ فلک آسان۔ جمع افلاک۔ شاخ منہنی۔ بالائے بلندی۔ بید دونوں لفظ معطوف معطوف علیہ مل کر گذشت کا فاعل بن رہے ہیں۔ کزوبر اس کا کیل۔بر نب کیل۔ کزوبر اصل میں کہ از دیر ہازو کے معنی ہیںاس کا۔اور بر کے معنی ہیں پھل۔ خوری خورون سے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو کھائے۔ بر ف بر حرف ہاں کے معنی ہیں، پر۔ قطعه: شکرخدای کن که موفّق شدی بخیر زانعام فضل اونه معطّل (ویه معطّل)گذاشت قطعه: منت منه كه خدمت سلطال جميكني منت شناس ازوكه بخدمت بداشتن ر جمہ: ۔(۱) خدا کا شکر اوا کر کہ تھھ کو نیک کی تو نیق دی گئی۔اپنے انعام اور مہر بانی ہے اس نے تخفے بیکار نہیں چھوڑا، (۲) میہ احسان نہ رکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرنتا ہے۔ (بلکہ) بادشاہ کا احسان مان کہ اس نے تجھے اپی فدمت کے لئے رکھ لیاہے۔ مطلب - جب الله تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تھے اس لا ئق بنایا کہ تو دوسر د ں کے ساتھ نیکی کا معاملہ الرب تو نیکی کامعاملہ کر کے اللہ کا شکر اداکر ناجا ہے۔ تشر ت الفاظ: مشر باب نفرے آتاہے۔ شکراس نعل کو کہتے ہیں جس سے انعام کرنے والے کی عظمت کا یہ چلناہو۔ کہ یہ حرف بیانیہ ہے۔ مؤفق باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیعہ ہے۔ تو فق دی گل ہے۔ انعام

بانعال سے، اکرام کرنا۔ نعمیں عطاء کرنا۔ تفعل باب کرم سے، میربانی کرنا۔ نہ حرف نفی ہے، معطل باب العیل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ بیکار کرویا گیا۔ گذاشت اخیر میں ت واحد عاضر کی ضمیر مفعول ہے۔ الائے واحد عائب کا صیغہ ہے۔ اس نے چھوڑا۔ مِنت شناس ازو اس کا حسان مان ۔ شناس شناختن سے ام کا مینہ ہے۔ گذشت میں النے۔ ہمی کی ختی امرکا مین ہے۔ گوشی کرتا ہے۔ بداشت اس میں باءزا کہ ہے۔ واشت واشتن سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس نے رکھ لیا۔ اخیر میں اس میں میں ہے۔ جوواشت کا مفعول بمن رہی ہے۔

حکمت: \_ دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفائده کردند کیے آنکه اندوخت رونخور دودیگر آنکه آموخت و نکر د \_

۔ ترجمہ:۔ وہ مخصوں نے بیکار تکلیف اٹھائی اور بے فائدہ کو سٹش کی ایک دہ جس نے جمع کیااور منیں کھایا۔اور دوسرا وہ جس نے علم سیکھااور اس پر عمل منہیں کیا۔

مطلب: \_ بین اگر کسی نے ہل وورات کمانے میں تکلیف اٹھائی اور کماکرنہ خود کھایا اور نہ بی دو مرول کو کھلایا تو اس نے بیکار تکلیف اٹھائی۔ ای طرح اگر کوئی فخص علم سیکھے اور اس کے نقاضوں پر عمل نہ کرے مثلاً کسی چیز کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس سے پر بیز نہیں کر تا تو اس نے بے فائدہ محنت اور کو مشش کی اس علی الفاظ: \_ رنج نی تکلیف مشقت۔ بیبودہ نی بیکار۔ بروند بردن سے جمع غائب کا صیفہ ہے ۔ لے صفحہ علی الفاظ: \_ رنج نی توصیٰ ہے۔ بے فائدہ کو مشش۔ کروند جمع غائب کا صیف ہے۔ ان دونوں نے کیا۔ ان مس

ال بالب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الدوخت واحد غائب كاصيف م جرس في جمع كميا-الروول في كيار يج ايك مخف بير تركب مين متبدات كا فرج اى طرح دوسر سد جمله كى تركيب موكى-تركيب مين بيه صلا ب- موصول صله مل كر تج مبتداة كى فرج-اى طرح دوسر سد جمله كى تركيب موكى-

ریب ہی ہیں ہے موخت<u>ن ہے واحد غائب اس نے سکھا۔ کر دواحد غائب بحث نفی ہے۔اس نے نہیں کیا۔</u> اموخت \_ آمو ختن <u>ہے واحد غائب اس نے سکھا۔ کر دواحد غائب بحث نفی ہے۔اس نے نہیں کیا۔</u>

علم چندانکه بیشتر خوالی چول کمل در تونیست نادالی نه مخفق بودنه دانشمند چارپائے برو کتابے چند آل تهی مغزراجه علم و خبر که برو مینر مست یاد فتر

ر جمیہ: ۔(۱) علم کتناہی زیادہ تو پڑھ لے۔جب تیرے اندر عمل شہیں تو تو جاتگ ہے۔

(۲) ایدا آری نه محقق ہے نه محقمند ربکه ایک جار پاید (حیوان) ہے جس پر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں۔

(r) اس خالی مغزوائے کو کیاعلم اور کیا خبر \_ کہ اس پر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں یاد فتر ہے۔

مطلب: \_ نین اگر علم پر عمل نہ ہو تو ب کارے جیماکہ عربی کا مقولہ مشہورے -العِلم بلا عمل مُنَّافِدِ بلا ما پین علم بغیر عمل کے ایسانی (بے فائدہ) ہے جیماکہ نہر بغیر پال کے ۔ بے عمل عالم کی مثال اسک ہے جیماکہ حوان کہ اگراس کے اوپر مکڑیاں اور ی جائی تو کیا ہمجے گا کہ اس پر کتاب ہے یا کلڑیاں۔ ای طرح بے مگل عالم کو اس کے در میان فرق نہیں، کر سکتا ہے۔

ایسی ہمتی کا جذبہ نہیں رہتا ہے۔ اور حال وحرام کے در میان فرق نہیں، کر سکتا ہے۔

ایش سے الفاظ: علم باب سمع بمع علوم - جانتا ۔ چند انکہ کتنا ہی ۔ جنتا ہی ۔ خوانی خوانی خوانی اسے واحد حاخر کا میٹ ہے تو پڑھ نے ۔

میٹ ہے تو پڑھ لے ۔ ممل باب سمع بمع انتا ہے۔ بورے کا ترجمہ ہوگا، نؤ نہیں جانتا ہے۔ چارپائے عدد معدود رہنیں۔ دانی واحد حاضر کا میٹ ہے۔ تو جانتا ہے۔ بورے کا ترجمہ ہوگا، نؤ نہیں جانتا ہے۔ چارپائے عدد معدود اس طرح ممیز تمیز ہے ہمی اس کی ترکیب کر کتے ہیں۔ چو پایہ ۔ جیسے بیل ۔ ہمینس۔ گدھا۔ گھوڑا۔ برو ف اس پر سات کی مغز مشار الیہ۔ تبی ف خالی۔ مغز ف کودا کورا۔ برخ کی ۔ بیزم ف خالی۔ مغز ف کودا کورا۔ برخ کی ۔ بیزم ف کلائی۔ دفتر کی کاغذ۔ محبری کے گاغذات۔

تحكمت: \_علم از بهر دين پر ور د ن ست نه از بهر د نياخور د ن-

ر جمہ: \_علم،وین کی خد مت کے لئے ہے ند کد دنیا کانے کے لئے۔

مطلب: یہ لینی علم عاصل کرنے کا مقصد خداو ند قد وس اوراس کے حبیب کوراضی کرنا ہونا جاہئے۔ و نیا کمانے اور روپنے پیسے حاصل کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا نہیں جاہئے۔ الغرض۔ حصول علم کا مقصد صرف دین کی حفاظت ہو دنیا کمانا مقصود نہ ہو۔

ی تفاطیتے ہو دیا ماہ مسود مہو۔ انتر سطح الفاظ: ۔ بہر دین پرور دن کی اصل عبارت اس طرح ہے۔ بہر پرور دن دین۔ دین کی خدمت کے

استر <u>ن اعلیٰ طا</u>ر کے بہر وین پروروں میں من عبارت اس مرر واسطے وین وال کے تمسرہ کے ساتھ نہ جمب ملت اجمع ادبیان۔

شعر:۔ ہر کہ پر ہمیز وعلم وزید فروخت فرمنے گرو کر دویاک بسوخت

ر جمد . - جس مخص نے علم ، پر میزاور تقوی کو بچا۔ تواس نے محویا کھلیان جمع کیااور بالکل جلادیا۔

مطلب: بین جس مخص نے علم اور زہد و پر ہیزگاری کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تواس کی مثال بعینہ ایس ہے جیسے کسی نے کھلیان کے اندر گیبوں دمنجی وغیر ہ جمع کیا اور پھر اس میں آگ نگادی اور اس کو جلا کر بالک راکھ کر دیا تو جس طرح اس کاشتکار کو فائدہ نہیں ہو تاہے ای طرح بے عمل عالم کو آخرت میں اس علم کے ذریعہ

المجه فاكده حاصل ند موكا

عل الفاظ:۔ پر ہیز ن بچا۔ مناہوں ہے احرّاز کرنا۔ زہر ع پر ہیز کرنا۔ تقویٰ اختیار کرنا۔ فروخت فرد نتن ہے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس نے بیچا۔ فر منی کھلیان۔ ی منتیر کے لئے ہے۔ پاک ن صاف غیر آلود۔ بے ممناہ۔ معصوم۔ یہاں اس کا ترجمہ بالکل ہے کیا ممیا ہے۔

بند: - عالم ناپر بیزگار کور مشعله وارست یُهدی به وَهُوَ لَا يَهتَدِی-

ر جمہ : ۔دوعالم جو پر ہیز گار نہیں۔اندھا علی ہے اس ہے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے۔ مگروہ خود راستہ نہیں اسکا

شرح اردو کلستان يهاد يستان مطار : یبنی فاحق و فاجر عالم کی مثال ایس ہی ہے جبیبا کہ اند معالی کہ اند معاہونے کی وجہ ہے اس کی روشنی ر الما الله الله الله الله الله و المراح الوك الله كاروشي سے فائد وافعا كتے ہيں۔ اى طرح بے عمل عالم كه وواسينے اللہ عنا کدہ منبس اٹھا تا مگر دوسرے اس سے فائدہ اٹھا <u>سکتے ہیں۔</u> م الفاظ: \_گار مرفتن ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے۔ مُشعلہ ع میم کے منمہ اورش اورع کے فترے ساتھ۔ ن بیں۔ جراغدال۔ مقع دال دار واشن سے بہال اسم فاعل کا میغہ ہے۔ رکھنے والا مشعلہ وار مشعلہ وغ رکنے والا۔ نبدی باب ضرب سے مضارع مجبول کا میند ہے۔ ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ حوصمیر مرفوع تقل ہے۔ لاتھتدی باب انتعال سے واحد فر کر غائب بحث تفی مضارع معروف ہے۔ وہراھیاب نہیں ہو تا۔ بیت:۔ بے فائدہ ہر کہ عمر درباخت چیزے نخرید وزر بینداخت ر رجمہ ۔ جس نے بے فائمہ عمر ضائع کروی۔ کویاس نے روپ پھینک دیااور کچھ نہیں خریدا۔ مطلب: - یعنی جس نے این زیر کی میں نیکیاں کر کے اللہ تعالی کوراضی نہیں کیا بلکہ یوں می مرکزواں وی قواس ل مثال اس مخص جیسی ہے کہ جس نے روپ جع کرے پہینک دیاس اور پچھ خبیں خریدا۔ احل الفاظ -ب فائده بير مركب لفظ ب بحرف نفي ادر فائده سے - بافت باختن سے واحد عائب كاميغه ے۔ ضائع کردیا، ہاردیا۔ نخرید تہیں خریدانہ بینداخت اس میں باء زائدہ ہے۔ بیداخت انداختن سے واحد غائب ہے معنی ہیں۔ ڈالاء پھینکا۔ پند - مُلک از خرد مندال جمال کیر د ودین از پر میز گار ال کمال یابد باوشامال به رنفيحت ِخرد مندال ازال مختاج تراند كه خرد مندال بقر بت پادشامال\_ ترجمه: - ملک عقمندول سے زینت ورونق یا تا ہے۔ اور دین پر ہیز گاروں سے کمال یا تا ہے بادشاہ مقلندوں کی نفیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں جتنا کہ عقلند باد شاہوں کی قربت اور نزد کی ہے۔ تطلسب: ۔ ملک میں رونق اور اس کی تر تی کا سبب عقلند لوگ ہوتے ہیں اور ویندار و پر ہیز **گ**ار حضرات ہی ہے وین پھیاتا ہے اور اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ عقلند حضرات کواپی زندگی گذارنے کے لئے باوشیا ہوں کے قرب کی <sup>فرور</sup>ت نہیں ، نیکن باد شاہو**ں کو مقلندوں** کے تصبحت کی ضرور ت ہے۔ تاکہ ملک کا نظام سیحے رہے اور ہر **ایک** یے حقوق کا خیال رہے کسی کو نظراندازنہ کیاجائے۔خلاصہ یہ نکلا کہ عقل کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشر تکے الفاظ: ۔ بَمَال عربی۔ رو<mark>نق ن</mark>ے زینت ۔ خوبصورتی۔ <u>تمیرد تمر</u>فتن نے مضارع واحد غائب کا **میخ** ہے عامل کرتاہے، یا تا ہے۔ بکڑتا ہے۔ کمال عظم کمل ہوتا۔ بورا ہونا۔ یابد یافتن سے مضارع واحد غائب ہے۔ یا تا ا المسيحة خير خوابي - جمع نصائح - ازال اس - محان باب التعال المام فاعل كاميغه ب- مرورت مند-ا من مُحتَدِيعٌ تفاسياء متحرك ما قبل مفتوح ہونے كى وجہ سے ياء كوالف سے بدل ديا۔ تر زياده- قربت عربي، <sup>زو</sup> فی ایاں۔ بھر بُت یاد شاہاں سر کب اضافی ہے۔ باد شاہوں کی نزد کی ہے۔ مست

شرح أوزو كملسستان درېمه د فتر به از يې پند نميست جز بخ د مند مغر باعمل سرچه عمل کار نزرو مند نیست ر میں ایر ہے اور شادائر تواپ نمیعت من ہے۔ قرمیار کی مذبول میں اس سے بڑھ کر کوئی تقبیعت میں ہے رجمہ : ۔(۱)ہے ورشادائر تواپ نمیعت من ہے۔ قرمیار کی مذبول میں اس ( م) که متحندوں کے موسکی کوئو کرنہ رکھ یہ تمریحہ فو کری متحندوں کا کام نہیں ہے۔ ( م) کیہ متحندوں کے موسکی کوئو کرنہ رکھ یہ تمریحہ فو کری متحندوں کا کام نہیں ہے۔ مطلب نے شخصہ کانے فرملو کہ اگر ورشوہ نہیجت سنتھ ہے قواش کے لئے سب سے انچھی اور پہتر نہیجہ ۔ ہے کہ نوٹری بور منازمت متھندوں کے سواسی کوشہ دے ،اگر چہ نوٹر ٹی متھندوں کا کامنیس، لیکن عبد**ولور**زو واری کواچھے تنج پر محمقہ تی نیمہ سکتاہے نہ کی جالما۔ حل الفاظ:۔ پندے میں تی وحدت کے لئے ہے بعنی اس کا ترجمہ ہوگا،ایک کیفوی ہے زائدہے ۔۔ عثوی امر حاضر کا میند ہے۔ تو من لے۔ جز سواہ علاوہ مغرما فرمود ن سے کی کا میند ہے۔ مت فرما۔ مت مگر ئے۔مقرباتمں بوم کا تھم نہ دے۔ کار تین مند مرسب اضافی ہے۔ مقمند کامی ہے۔ تحکمت:۔سہ چیزیا بدار نماندماں بے تجارت و علم ہے بحث ومُلک ہے سیاست۔ ۔ تر جمعہ: ۔ تین چزیں پر قرار نہیں رہتی ہیں مال بغیر تھارت کے اور ملم بغیر بحث کے اور مک بغیر ساست کے۔ مطلب: \_ نمن چنزیں بغیر نمین چنزے جائم ومضبوط؛ ہاتی نہیں رجیس ۔ (۱) ہال بغیر مجارت کے ۔ ہال کے اندر زیاد تی ای و قت دو گی جبکه تجارت کریں۔ کیونکمه اگر بینچے بینچے کھاتے رہیں گے تو پچھے د نوں شرب تینا شعرہ ہل نق ا ہو جانگا۔ (۲) نلم کی مغبوطی بحث و میادیئے ہے ہوتی ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ السُوْالُ بنصف العِلم سول کر ہا( یو چھٹا) آر جا علم ہے آر چہ یہ عربی عبارت ند کوروشعر پر منطبق شبیں ہو تی لیکن یو چھنے کے ڈر بھہ بھی انسان علد اور سیح کے ورمیان فرق کر سکتاہے اور اگر کوئی بات ذہن ہے <sup>ب</sup>کی گئی ہے تو ہو جینے سے یاد ہو جاتی ہے۔ ا<sup>ور</sup> و ماغ میں رائخ ہو جاتی ہے۔ (٣) مک کا چلاتے والاادر حاتم و باد شاداگر سیاست وال نہ ہو تو اس ملک کی ترتی میں جو سکتی ملکه روز بروز تنزل پذیر جو تاجائیگا۔ تشریخ الفاظ نه سه چنر میز تمیز برے به سه میز دینے تمیز ہے۔ نباند ماندن سے مضارع <u>کامینے ہے۔</u> ا تنظا<u>م ـ ترعب د</u>اب ـ دهممکی ـ توش مالی ـ سز ا ـ تطعه: وقع بلطف گوی و مداراوم دی باشد که در کمند قبول آوری ا وتتے قبر حوی کہ صد کوز وُنبات سے مکہ چناں بکار نیام کے مظلمے تر جمعہ (۔ (۱)ایک و نت ( 'بھی بھی) میریانی اور فرنی اور مروت سے بات کر۔ نمئن ہے کہ قبالیت کی جائی جم اس ایک میرون ہے۔ ک دل کوئے آئے تو۔

پند:۔ بردو سے پادشاہاں اعتماد نتواں کر دو بر آدازِ خوش کود کان کہ آل بخیالے مبدیل شود دایں بخوابے منفیر گردد۔

مطلب: \_ مطلب ظاہر ہے۔ البتہ انتا سمجھ لیں کہ ایک خواب سے نمر اداحتلام ہے یعنی بالغ ہونے کا وجہ ہے بیچے کی انچھی آواز جاتی رہتی ہے۔

حلّ الفاظ: \_اعماد باب المعال كامعدر ب مراد كرناد آواز خوش الجهى آواز بيائي ومدت كم المحتى آواز بيائي ومدت كم الفاظ: \_اعماد أب المعال كامعدر ب المعال بي الم

شعر: معثوق ہزار دوست رادل ندہی ور میدہی آل دل بجدائی ہی

تر جمہ: \_وومعثول جس کے ہزار دوست ہوں اس کو تو دل نہوے۔ ادر اگر دیتا ہے تو اس دل کو جدائی کی تکلیف : ہے کے لئے تیار ہوجا۔

علی الفاظ: معثوق بزار و معثوق جس کے بہت ہے چاہئے والے ہوں، اس جگہ باو شاہ نر اد ہے۔ ہزار است مینز تمیز ہے۔ ول وست ممیز تمیز ہے۔ ول ن ایک اندرونی عضو جس کا کام رکوں میں خون پہنچانا ہے۔ اس کی حرکت بند ہوجائے توانسان فور امر جاتا ہے۔ تمری نبی حاضر ہے۔ مت دے۔ جدائی آلگ۔ بنتی بندا کہ ہے نما کہ ہے نہی نہلان سے رکھنا۔ تیار ہوجانا، تو تیار ہوجا۔

پند:۔ہر آل برے کہ داری بادوست در میان منہ واگر چہ دوست تخلف باشد چہ دانی کہ وقعے دسمن گرود وہر گزندے کہ توانی بدسمن مرسال کہ باشد کہ روقعے دوست گردو۔

سر جمد: ۔ جوراز کی بات تیرے دل میں ہاس کو دوست سے بھی بیان مت کرے چاہے دوست مخلص ہی کیول نہ ہو۔ گئے کیا پیتہ کہ کسی دفت وہ تیراد شمن بن جائے۔ اور دشمن کو جو تو نقصان پہو نچاسکتا ہے نہ بہونچا۔ کو کم مکن ہے کہ وہ کی دقت تیرادوست بن جائے۔ (مطلب واضح ہے۔)
حل الفاظ: ۔ ہر یہ تفیہ موجہ کلیہ ہے کاسور ہے۔ داری مضارع کے واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تورکی کے مختص باب افعال ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے ، خالص ۔ دائی واقعین ہے دائی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کو کی آنکیف۔ مرسال دسانیدن سے نہی حاضر کا صیغہ ہے۔ کو گئی آنکیف۔ مرسال دسانیدن سے نہی حاضر کا صیغہ ہے۔ مت بہونچا۔ اور یہ فعل متعدی ہے۔

/ خروع بی سے - بزا کہ وجہ کہ یہاں کاف تعلیہ ہے۔ چوں حرف خرط ہے۔ جوی ف نبر۔ ندی۔ فرد سنخنے در نہال نابد گفت کال سخن بر ملانثا یہ گفت

شن أحاد كنست .

مطلب: ۔ ودنوں پنداور قطعہ وغیر وکا مطلب یہ ہے کہ رازاور دل کی بات اینے جگری ووست ہے بھی بیان ا میں کرنی جاہئے اس لئے کہ ہو سکتاہے کہ اس کے کوئی دوست ہو دواس کو بتادے اس **طرح** دور <del>تک</del> سٹسلہ چلا ا الجائزی اور اس راز کی بات پر 'وگ مطلع ہو جائیں ہے۔ تفعہ کے ذکر کر دواشعار کا مطلب یہ ہے کہ بعض آدمیوں اُن ناوت ہوتی ہے کہ دواینے راز کی بات دوسرے ہے بیان کر دیتا ہے اور اس ہے کہتا ہے کہ یک مجھے مرف بتار ہا ا الموں بندا تم 'سی ہے بیان نہ کر؟۔ تو شخ سعد کا نے فرمایا کہ اس طرح کہنے ہے جب رہنا لا کھ گمنا بہتر ہے۔ اسٹ اس سیم اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ راز کی بات بیان کرنے سے پہلے وہ دوسروں ہے اس کو چھیا سکتا ہے لیکن قب سنہ سے زیال دے می تو کیے بعد دیگرے اوگ اس سے واقف ہو جائیں سے اور وہ بات میل جا سکی میر اگر دہ

[ الوجها والب توجها نبیل سکا۔ جیها کہ جشہ کواگر کوئی ابتداوی میں بند کرنا جاہے توبا کمانی بند کر سکتا ہے۔

ر جمہ: ۔ دودشنوں کے در میان ایم بات کر۔ اگر دو آپس میں دوست بن جائیں۔ تو بھے شرمندگی نہ افعانی پڑے۔ مطلب اور حل الفاظ: ۔ میان ددوشن دودشن کے در میان۔ پیاں اس مرح۔ محروند جمع غائب۔ ہوجائیں۔ شرم زدو شرمندہ۔ زدواسم مفعول ہے۔ مہاشی مت ہو۔

ہر ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ دوالیے مخص کے در میان جو کہ دعمن ہوں کوئی ایس بات نہ کر جوان کے خلاف ہو۔ اس لئے کہ م سیدند میں سے میں ماکل بڑیں ڈیس ماک بڑی ہوں۔

ار وه دونوں دوست بن جائیں تو دود دونوں مل کرتم کوشر مندہ ادر سواکریں مے۔ ابیات: بسر میان دوکس جنگ چو ل آتش ست سخن چین بد بخت ہیرو ممش سبت

کنندایں و آل خوش د گرباره دل و داندر میاں کور بخت و خجل میان و و کس آتش افرو ختن نه مقل ست خود در میان سختن

تر جمہہ: ۔(ا)دو آدمیوں کے در میان لڑائی آگ کی طرح ہے۔ادر چلل خور بد بخت اس میں لکڑیاں ڈالنے والا ہے۔ (۲) جب دوبارہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خوشدل ہوجائیں گے۔ توان دونوں کے در میان بد بخت شر مند ہو کررہ جائگا۔

(m) ود آدمیوں کے در میان آگ اگانا۔اور خوداس آگ میں جل جانا عقلندی تہیں ہے۔

الصناً: در تخن بادوستال آسته باش تاندار در سمن خونخوارگوش پیش دیوار انچه گوئی هوش دار تانباشد در پس دیوار گوش

ترجمه: \_(۱)دوستوں ہے آہتہ بات کر نی چاہئے۔ تاکہ خونخوار و ممن کان نہ رگا سکے۔

(٢) د يوار كے سامنے توجو كھے كہ ہوش ركھ كے كہدركد ديوار كے بيچے كان لگا ہوانہ ہو۔

مطلب: ۔ دو آدمیوں کے در میان اگر کھٹ پٹ ہوجائے تواس کی مثال ایس ہے جیسے کہ آگ لگ گئی ہواور تیسرا اسمی چنل خور بین اس کی بات اُس کے پاس اور اُس کی بات اس کے پاس پہو نچانے والے کی مثال ایس ہے جیسا کہ اُول اس آگ میں کنڑیاں ڈال رہا ہو تاکہ آگ اور زیادہ شعلہ زن ہو لیکن جب یہ دونوں مخض آبس میں مل جائیں گے اور ایک دوسرے سے دل گیر ہوجائیں گے۔ تو یہ کم بخت چنل خور رسوااور شر مندہ ہوگا۔ تیسرے معرع میں کہا گیا ہے کہ چنلخور دو آدمیوں کے در میان لڑائی کی آگ سلگا تا ہے۔ اور جب دونوں آدمی مل جاتے ہیں تو یہ خودواس آگ میں جاتے ہیں ایک در میان در سواہو تا ہے۔ لہٰذااسکی یہ حرکت کم عقلی پر ہمئی ہے۔ حل الفاظ: ۔ چوں آتش آگ کی طرح ہے۔ سخن چین اسم فاعل ترکبی ہے۔ چین شکن۔ بل ملوث۔ سخن چین جو گئری ہے۔ دائے ساتھ ۔ جلائے کی کٹری۔ سو کھی کٹری۔ ایند ھن۔ کش اسم فاعل سائی ہے۔ ڈائے اسم داور زاء کے فتہ کے ساتھ ۔ جلائے کی کٹری۔ سو کھی کٹری۔ ایند ھن۔ کش اسم فاعل سائی ہے۔ ڈائے ا

الله تعینچنے والا۔ایں و آپ میداور وہ سیدو ونوں اسم اشارہ بیں اس کامشار الیہ دو کس ہے۔ دگر بارہ دوسر ی بار۔ اس

مرائی اصل مرات اس طرائے۔ ایں ایا ایک دکر بارہ نوش ول کند وے وہ مخف یہ ہی اس مرائی اصل مراز یہ تن ہیں ہے۔ کور ف اندھا۔ نابینا۔ جمع کورال۔ کوربخت۔ بدبخت۔ بدنھیہ۔ کل اور مند اند منتی ست یہ کوئی مقلند کاور وانشند کا کی بات نہیں ہے کہ وہ آومیوں کے در میان آمی لگاکر مربور سی جر بدیر راین مندول مطلق کی بناویر منصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے۔ احق اُنینا۔ باق امربور سی بر بر بر بر این مندول مطلق کی بناویر منصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے۔ احق اُنینا۔ باق امربور کی ہے۔ وہ تر اور آب ہے جی ہے۔ ندارو مضارع کے واحد غائب کا صیف ہے۔ اور نون۔ حرف نفی ہے اس رکت ہے۔ وہ تمن نونخور حرک تو صلی ہے۔ خوال دیزو شمن۔ بیش دیوار حرک اضافی ہے۔ دیوار مرب بات کرد تو آہت ہے کر ایسا کے تحت ذکر کردہ اشعاد کا مطلب سے کہ اگر کوئی تمباراد مشن ہو ہے دوستوں سے جب بات کرد تو آہت ہے کر اسلے کہ ایسے حالات میں وہ شمن چیجے ویچے رہتا ہے کہ کہیں میر خرف سرزش تو نہیں ہوری ہے۔ اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو آجے بیجے ویچے دکھ کر کرو تاکہ دشمن شن ندیا ہے۔

## تحکمت: ـ ہر کہ باد شمنال صلح میکند *سر* آزارِ دوستال **دار د \_**

تر جمہ: ۔جو فخص و ٹمنوں کے ساتھ صلح کر تاہے وہ دوستوں کے ستانے کا خیال رکھناہے۔

مطلب: ۔ جو محتمی دخمن سے تعلق رکھتا ہے تو وہ دوست وا حباب کو تکلیف دینے کاار اوہ کرتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وسخمن و شمن می ہوتا ہے ہندااگرچہ اس سے صلح و آشتی سے چیش آرہا ہے لیکن دشمن موقع پاکراس کو تکلیف دے گا جسکی وجہ سے دوستوں کورنج دغم ہوگا۔ پامطلب میہ ہے کہ دشمن سے ملنے جلنے کی وجہ سے دوستوں کو تکلیف ہوگی۔ حمل آلفیا خلق بروشمناں میں دشمنوں کے ساتھ ۔ صلح عظ باب کرم ہے۔ آشتی۔ نساد کی ضد ہے۔ میکند کرنا ہے۔ بھر ف خیال۔ آزار دوستاں مرکب اضافی ہے۔ دوستوں کو تکلیف پہونچانا۔

### شعر: بنوی اے خرو مندزال دوست دست که بادشمنانت بود ہم نشست

حل الفاظ و مطلب: \_ بین تم اس دوست کی دو تی ہے نامید ہو جاؤجو تیرے دشنوں ہے ربط رکھنے والا ہو اور اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ شوی سنستن ہے امر جاضر ہے۔ تو دھولے۔ نِ آن دوست اس دوست ہے۔ وشمنا نت اخیر میں متدواحد حاضر کی ضمیر ہے۔ نشست واحد غائب ہے۔ وہ ایک مرد بیٹیا۔

#### بند: - چوں درامضائے کارے متر دّد باشی آل اختیار کن کہ بے آزارِ توبر آید۔

ترجمہ:۔جب تو کسی کام سے جاری کرنے کیلئے نکر مند ہو تو کام کاوہ پہلوا نقیار کر کرجس بیں تکلیف کے بغیر کام نگل آئ حل آلفاظ و مطلب:۔ اِمضای آب افعال ہے مصدر ہے۔ جاری کرنا۔کاری میں کی جنگیر کے لئے ہے۔ کوئی کام کین کام۔ متر ڈو باب تفعل ہے اسم فاعل کا میذہ۔ بیر انچیری کرنے والا۔ پریشان۔ فکر مند۔ باخی شدن واحد ماضر ہے افتیار باب افتعال ہے مصدر ہے۔ بہند کرنا۔

مطلب:- والمخ

شعر:۔ بامروم سہل گوی د شوار مگوی با آنکہ در صلح زند جنگ مجوی رجمہ:۔ زن سے مُغطُّو کرنے والے کے ساتھ مخت کے ساتھ مُعطُّومت کر۔اس سے لڑائی مت ڈمونڈ ہے جو معری درو زد کھنگھنائے۔

حل الفاظ و مطلب: - مردم لوگ - انسان - سمل ع نرم - نازک - کوی گفتن سے امر حاضر کا میغه اسے ۔ تو کہ - گفتن سے امر حاضر کا میغه اسے ۔ تو کہ - گفتن کے ماتھ جو - قربہ انگہ اس فخص کے ساتھ جو - قربہ نی درواز در در صبح مرکب اضافی ہے صبح کا دروازہ زند زدن سے داصد غائب نعلی مضارع ہے - کھنا تا ہے - ابر تا ہے - جنگ ف لڑائی ۔ مجوی جمتن سے نمی حاضر ہے - مت ڈمونڈ - مطلب سے ہے کہ جو زم پند ہواس سے ویسے بی کلام کرنا جائے۔

حكمت: تأكار بزر بر مي آيد جال در خطرا فكند نثايد عرب كويد آخِرُ الحِيل السّيف

ترجمہ: ۔جب تک کام روپیہ بیسہ سے نکل سکتاہ۔ توجان کو خطرہ میں ڈالنا نبیں جائے عرب کہتاہے کہ ملوار ب سے آخری تدبیر ہے۔

احل الفاظ و مطلب: - بری آید کام نکل سکتاب انگندن معدرے - ڈالنا فٹاید نہیں جاہے۔ الجیل و علیہ کی جمع ہے - خفیہ تدبیر - المسّیفُ ع جمع سیوف اسیاف مسیفیڈ ۔ خوار یعنی جب روبیہ دے والا کر جھڑا فتم ہوجائے توروبیہ خریج کرنے میں در کئے تہ کرے ۔ اورانی جان خطرومیں نہ ڈائے۔

شعر: چود ست از ہمہ حیلتے درگسست حلال ست بردن بشمشیر دست

ر جمد : -جب ہاتھ ترام تربیروں سے ثوث جائے۔ تو تلوار پر ہاتھ بیجانا جائز ہے۔

صل الفاظ و مطلب: - چو جب حرف شرط وست آن ہاتھ جمع دستہار ہم۔ آن تمام حیلتی تدبیر۔ ست عاجز ہو جانا۔ بردن لے جانا۔ طال آغ جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمام تدبیر بیکار ہو جائیں۔ تو پھر دغمن کا معاملہ صفایا کرنے کے لئے تکوار اٹھانا جائز ہے۔

حکمت: \_ برعجز و شمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تونه بخشاید ـ

کر جمہ: ۔ دشمن کے بخز پر رحم نہ کراس لئے کہ اگروہ قوی ہوجائے میں تو تھے ہر دخم نہیں کرےگا۔
حل الفاظ و مطلب: ۔ بخر ع مین کے سرہ کے ساتھ۔ مصدر ہے۔ عابز ہونا۔ بر بجز دشمن وشمن کے کرو کے ساتھ۔ مصدر ہے۔ عابز ہونا۔ بر بجز دشمن وشمن کے کر رحت کے میں کے کہ ۔ قاور باب ضرب سے بخزیر۔ رحت ع مبر بانی۔ کمن نہی حاضر۔ مت کر۔ کہ کاف تعلید ہے۔ اس لئے کہ ۔ قاور باب ضرب سے ممر فاعل علیہ فعل مضارع ہے اور شروع میں فاعل کے در شروع ہے اور شروع کے ماری کے در شروع ہے اور شروع کی ماری کے در شروع ہے اور شروع کی نہیں جانے ۔ میں کروگا۔ مطلب یہ ہے دشمن کو عا جزاد کمتر سمجھ کر پھوڑ تاور دخم کرنا نہیں جائے۔ میں نون حرف نفی ہے۔ رحم نہیں کروگا۔ مطلب یہ ہے دشمن کو عا جزاد کمتر سمجھ کر پھوڑ تاور دخم کرنا نہیں جائے۔

#### س کئے کہ یبی و مثمن جب طاقتور ہو جائیگا۔ تو تم ہے گڑنے کے لئے تیار ہو جائیگا۔ اور تم پرر تم نہیں کر یگا۔ د حمّن چو بني نا توال لاف از بروت خو د مر ن مغزیست در هراستخوال مر دیست در هرپیر بهن

حل الفاظ: - بني ويدن ـــــ امر ماضر ـــــمــ توديكيمـــ <u>اتوال</u> فـــ كمزدر ــ لاف ف شيخي ـ ويكيس ـــرن ر دن سے نمی ماضر ہے۔ مت مار۔ مُروت ن مونچھ۔ عادت یہ ہے کہ جب آدمی بیخی مجھار تاہے توانی مونچھ لو تاؤو بتا ہے۔ مغزے میں کی وحدت کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور متنگیر کے لئے بھی، پہلی صورت میں ترجمہ ہو گا ایک محودا۔ دوسری صورت میں تر جمہ ہو گا ، کوئی محودا۔ مر دی کی وحدت کے لئے ہے۔ ایک مر دے پیر ہن لباس. مطلب یہ ہے کہ دعمن کو عاجز یا کر تکبرنیں کرنا جاہے۔اس لئے کہ مجرض کے اندر جو ہر ہو تا ہے لہذا جس وشمن کو تکمبر کرے جیو ژرہے ہو و بی کل تمہار اکام مدخایا کر دے گا۔

تحكمت - ہركه بدے را بكشد خلق از بلائے وے برہاند ووے رااز عذاب خداے۔

تہ جمہ:۔ جو کوئی کسی برے آدمی کو مار ڈالآ ہے تو مخلوق کو اس کی مصیبت ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب ہے اربائی دینا ہے۔

حل الفاظ ومطلب: \_ بدی میں ی <u>تنمیر کے لئے ہ</u>ے۔ کوئی بُرا آدم۔ نسادی۔ ظالم <del>کند کشن</del>ن ہے واحد غایب فعل مضارع ہے۔ مار ڈالنا ہے۔ کلائے دے مرکب اضافی ہے۔اس کی معیبت۔ برہاند ف رائدے۔ رہاند رستن۔ رہیدن سے داحد غائب فعل مضارع ہے۔ چیزا تاہے۔ رہائی دیتاہے۔ اور یہ فعل متعدی ے۔روے را اسکو۔عذاب خدای مرکباضافی ہے خداتعالی کاعذاب۔

منطلب: ۔ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص نسادی اور ظالم کو مار ڈالنا ہے تواس نے ایک فائدہ تو یہ پہونیجایا کہ لوگوں کو ظالم کی شرار توں ہے مامون کردیا۔ادر دوسرا فائدہ بیہ کیا کہ خود اس ظالم کوانٹد تعالیٰ کے عذ اب ہے چیزادیا۔ بینیا ا کر دوزیاد دون زند در بتا تو کثرت نافرمانی کی دجہ ہے اس کو زیادہ عذاب دیا جاتا۔ تو کویا اس نے مار کر اس کو زیاد فی عذاب سے نجات داا کی۔

يبنديدست بخثاليش وليكن منه برریش خلق آزار مرہم ندانست آنکه رحمت کر دبر مار که آنظمست برفرز ن<u>د آدم</u>

ر جمد: -(۱)معاف كرناالحجى إت ب محر . محلوق كے ستانے والے كے زخم پر مر ہم مت د كه -(٢) جس آدمی نے سانپ پر رہم کیا تواس نے یہ نہیں جانا کہ اس کار کام اولادِ آدم پر ظلم کرناہے۔ طل الفاظ و مطلب نہ پندید نے صفت ہے۔ انہی۔ بعل بختائش معاف کرنا رہم کری مند نہاون کے بنی حاضر ہے۔ مت رکھ ریش فی صفت ہے انہاں کا ستانے والا مرہم وودواجس ہے زخم انہاں ہوجائے۔ مار ف سانپ مطلب میر ہے کہ اگر چہد در گذر کرنا چھی اور بہتر بات ہے لیکن خالموں کو معاف کرنا جس جا ہے۔ اس لئے کہ اس کو معاف کرنے اور چھوڑ و ہے ہے اور زیادہ خونریزی کرے مجاور فساد مجمیلائے کا جہاں گئے کہ اس کو معاف کرنے اور چھوڑ و ہے ہے اور زیادہ خونریزی کرے مجاور فساد مجمیلائے کا جہاں کہ کوئی فعل سانپ پررتم کھاکر چھوڑ دے تو کویا کہ ووالی ترکت کر کے انسانوں پر ظلم کیا۔

تحکمت: ۔ نفیحت از دستمن پذیر فتن خطاست ولیکن شنید ن رواست که بخلاف آل کار کنی که عین صواب ست ۔

ترجمہ: ۔ دشمن سے تصیحت شن کراس کا تبول کر لیماسر امر خطاہے۔ مگر سن لیما جائز ہے۔ تاکہ تواس کے خلاف عمل کر سکے کہ یہ بالکل در ست ہے۔

صل الفاظ و مطلب: ۔ پذیر نتن تبول کرنا۔ نین ع آگھ۔ یہاں بالک کے معنی میں ہے۔ صواب ع درست۔ ٹھیک۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی تھیجت اس غرض سے نہ سنو کہ اس پر عمل کرنے لگو کیونکہ دشمن کی تھیجت پر عمل کرنااور اس کو اختیار کرنا سراسر غلعی ہے۔ بلکہ اس غرض سے سنو تاکہ تم دشمن کے خلاف عمل کر سکو۔ کہ اس کے خلاف ہی عمل کرنا مین بہتری ہے۔

مننوی :۔ حذر کن زانچہ وسمن گوید آل کن کمہ برزا نوزنی وست تغابن گرت رہے نماید راست چول تیر ازال برگر دوراہو ست جیپ گیر

از جمد: ۔(۱) دستمن جم کام کے کرنے کو کج اس سے پر ہیز کر۔ کیونکہ پھر تو گھٹٹوں پر افسوس کاہاتھ ہادےگا۔
(۲) اگر بچھ کو تیر کی طرح سیدهاراستہ و کھائے۔ تواس راستہ سے پھر جااور النے ہاتھ کی طرف کاراستہ چل۔
حل آلفاظ و مطلب: ۔ زانچہ دشمن دشمن کی اس بات سے۔ برزانوزنی زانو پر ہاتھ ہار ہاراس لئے کہ افسوس اور حسرت کے موقعہ پر آدئ زانو پر ہاتھ ہار تا ہے۔ وست بنا بن مرکب اضافی ہے۔ نقصان کاہاتھ۔ تفاین مرکب اضافی ہے۔ نقصان کاہاتھ۔ تفاین مرکب اضافی ہے۔ وست مناب بنا علی سے موحلہ دایاں۔ تفاین ہائے کہ اس میں سے محمد دایاں۔ نظامین ہائے ہا وراہ وست چپ اور بایاں راستہ اختیار کر۔ مطلب سے ہے کہ اگر و شمن تم سے کہ اگر و شمن تم سے کہ اگر و شمن تم ان کے کہ اس کا بتیجہ بیہ جائے کہ بعد بھی افسوس کاہاتھ ملنا پڑے گا۔ گذاد شمن اگر کے دائی طرف چل تو فور آبایاں راستہ اختیار کر لے اور و شمن کی موافقت مت کر۔

یند: به محتم بیش از حد گرفتن و حشت آر د ولطف بیوفت بیبت ببر دنه چندال در شتی کن که از تومیر گرد ندونه چندال نرمی که بر تودلیر -

ر جمیه: به حدیت زیاده غصه کرناد حشت لا تا ہے۔اور ب موقعہ نری کرنا بیبت کومٹاتی ہے۔ندا تن سختی کرکہ جھے

سرح أددو للستان بهار گلستان ے خفاہو کہا تیں۔ اور نہ اتنی نری کر کہ جھے پر دلیر ہو جا تیں۔ صل الفاظ و مطلب: - بخيم مين مركب تاسيم ہے - زيادہ نعب- دخشت ع نفرت ميوفت \_ موقع میت زر خوف و بدید به بیرو ب زائد ہے۔ نرویرون سے واحد عامب تعل مضادع ہے بیجاتا ہے موں - ہیب ورد والے استار میں ہے۔ مناتا ہے۔ ختم کر دیتا ہے۔ چندال اتنا۔ درشتی کے تختی۔از تو تجھ سے ۔ سیر چیک جانا۔ ولیم بہاور۔ جری۔ سطلب یہ ہے کہ زیادہ غصہ اور بے و نت نرمی دو نول ٹھیک نہیں۔اس لئے کہ زیادہ غصہ کی وجہ سے اوگ نفریتے ار نے تکتے ہیں۔ اور بے موقع زمی کرنے سے رعب ودید بہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذاالنا دونوں کے در میان اور عِائے۔ تاکه لوگ نفر ت بھی نہ کریں اور رعب وو بد بہ بھی ختم نہ ہو۔ چو فاصد که جراح و مرجم نه است آبیات: ۔ در شتی و نرمی جم در بیراست نەسىتى كەنازل كند قىدىرخويش در شی تگیروخرد مند پیش نه یکبارتن در ندلت دمد ينه مرخو يشتن را فزونی نهد تر جمیه. (۱) بختیاد رنری دونون با ہم بہتر ہیں۔ فصد کر نیوالے کیطرح کہ دوزخم بھی کرتاہے اور مرہم بھی رکھتاہے۔ (r) عقمند زیاده تخی اختیار نہیں کر تاہے۔ اور نہ سستی کر تاہے کہ اپنامر تبہ محصادے۔ (٣) ندایخ آپ کوبزاسمحقائے۔ندایک دم ایخ آپ کوذکیل کر تاہے۔ حلِّ الفاظ ومطلب: \_ تَبَهم على جل به تهتر ہے ۔ ناصد اسم فاعل كاصیغہ ہے ۔ وہ آدمی جو نصد كھولاہ ۽ ۔ آ ہریشن کرنے والا۔ جراح مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بہت زیادہ زخم کرنے والا۔ چیر پھاڑ کرنے والا۔ نہ است لفظنہ نہاد ن ہے اصل میں نہاد ہے۔وزن شعر ی کی وجہ سے تہ ہو حمیاہ، مجمعنی رکھتاہے۔ نازل ازنے والا، گھوائے والا۔ قدر خویش مرکب اضافی ہے۔ اپنامر تبد مر خاص طور پر۔ خویشتن را اینے آپ کو۔ ندلت عظم معدر سی ہے ذلیل ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ سختی اور مزمی دونون ہوں تو بہتر ہے جبیبا کہ آپریشن کرنے والا چر پھاز مجل کر تا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے۔ عقلندول کی خامیت بیہ ہے کہ وہ نہ زیاد و سختی کرتے ہیں اور نہ ہی سستی کرنے ہیں کیہ مخلوق کی نظرے گر جائمیں۔اورائے آپ کو بڑا بھی نہیں سیجھتے۔ نظم: - جوانے باید رگفت انے خردمند مراتعلیم کن بیرانہ یک بند مجفتانیکمردی کن نه چندال گردد چیره گرگ بنیز دندا<u>ل</u> ر جمد: -(١) ايك جوان في اين باب س كباات عقلند! مجمع بورْ عول كى كاليك نفيحت كر-(۲) فرمایا که نیکی کر مگرنداتنی - که تیز دانتول دالا بھیڑیاغالب آ جائے۔ حل الفاظ و مطلب: \_جوانے نے اس میں تی وحدت کے لئے ہے لین ایک جوان- نرا میں ہے۔ ے۔ نیک مردی کن بھلال کر۔ چرہ ف غالب۔ مرک تیزد ندال مرکب توصلی ہے۔ تیز دانوں اللہ

جھٹریا۔اس نظم کا حاصل ہے ہے کہ ناال کے ساتھ نیکی اور بھلائی کابر تاؤنہیں کرنا جا ہے۔ علم۔ تحکمت:۔وو کس دعمن مُلک ووین اندیاد شاہِ بے علم وزاہدِ بے علم۔ سے ہے۔ ۔ رو آدمی ملک اور وین کے وعمن ہیں۔ وہ بادشاہ جس میں برو باری نہیں۔ اور وہ مباوت گذار جس جس حلّ الفاظ و مطلب: \_ مطلب واضح ہے۔ مُلک ع سلطنت۔ جمع ممالک۔ دین ند ہب جمع ادیان۔ بے ملم شعر: - بربیر ملک مباد آل ملک فرمانده که خدارانبود بندهٔ فرمال بردار ترجمه: به خدا کرے وہ بادشاہ ملک کا مالک نندر ہے۔ جو خدا کا فرما نبر دار بندون ہو۔ صل الفاظ ومطلب : مر منک مک پر-مبادنه هورندر ہے - نمی حاضر ہے۔ آن ملک دوبادشامہ فرماندہ تھرال۔ حاکم۔ بندہ فرمان الح مرکب توصیی ہے۔ فرمان تھم۔ بردار مانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ا پیاباد شاہ جو خدا کے احکام کی نافر مانی کرتا ہے ملک کا حاکم نہ رہے کیونکہ ایسے مخصوں سے ملک میں فساد و فتنہ ہی اربیا ہوگا۔ لہذاان کا ماکم نہ بنتا ہی بہتر ہے۔ پند: - باد شاه را باید که تاحد به خشم بر د شمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند رآتش حثم اول در خداو ندِحثم افتذیس انگه زبانه بخصم رسدیا زسد \_ تر جمیہ: ۔ بادشاہ کو جائے کہ اس حد تک دشمنوں پر غصہ نہ کرے کہ دوستوں کا اعتاد اٹھ جائے۔غصہ کی آگ ربلے غصہ کرنے والوں میں لگ جاتی ہے۔ پھراس کا شعلہ دستمن تک پہونچے یانہ پہونچے۔ حَلِّ الفاظ: \_باید باینتن سے واحد غائب نعل مضارع ہے۔ تاحد کے اس حد تک۔ حظم ف عصر۔ انتد یر تی ہے۔ گرتی ہے۔ افراد ن سے واحد غائب نعل مضارع ہے۔ زبانہ شعلہ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تکلیف غصہ کرنے والوں ہی کو پیو پچتی ہے۔ پھر بعض مرتبہ یہ تکلیف و ثمن کو پیو مجتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں پہو مچتی۔اس لئے انسان کو چاہتے کہ حد سے زیادہ غصہ نہ کرے۔ متنوی: - نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبرو تندی و باد ر ترابا چنین تندی وسرشی نه بندارم از خاکی از آتشی ترجمه : \_ (۱) منی سے بیداشدہ آدم کی اولاد کونہ جائے۔ کہ وہاغ میں تکبر اور غرور اور تیزی لائے۔ (۲) تجھ کواتنی تیزی اور سرکشی کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ تو خاک ہے بناہے یا آگ ہے۔ حل الفاظ و مطلب المرين آدم مركب اضاني ب- آدم ك اولاد - فاك زاد من ب ينا بول ور مر

ر جمہ: ۔ اگر بری فصلت والا باا کے ہاتھ سے نج کر آسان پر بھی جاا جائے تو وہاں بھی اپنی عاد تو ل کی دجہ ہے اِلا

حل الفاظ و مطلب: مرزقار قيد - روو رفتن ت واحد غائب العل مضارع ب- جائع - جنك ف مطلب یہ ہے کہ کوئی بد مزان انسان اگر اپلی بد مزانی ہے بیجے کے لئے آسان پر نبحی میلا جائے تواسکوہ ہاں بھی

-نیات نہیں <u>لے کی \_</u>

تحکمت: - چول بنی که در سپاهِ وشمن تفرقه افاد تو جمع باش واکر جمع شوند از پریشانی اندیشه کن -

ر جمہ: ۔ جب تو دیکھے کہ دشمن کی فوج میں پھوٹ پڑمئی ہے۔ تو اکٹھارہ اور اگر وہ اوگ جمع ہو جا عمی تو اپنی پریشانی ان اگر کر۔

چوبنی در میان د شمنال جنگ کمال دازه کن و بر باره بر سنگ قطعه:- بروبادوستال آسوده بنشیں وگر بینی که باہم یک زبانند

ر جمیہ: \_(۱) جادوستوں کے ساتھ آرام ہے بیٹھ۔جب تودشمنوں میں لڑائی دیکھے۔

(۲) اوراگر تودیکھے سب شفق اورا کیے زبان ہیں۔ تو کمان کو چلتہ پر پڑھالے اور قلعہ پر پھر تیاد رکھ۔
عل الفاظ و مطلب: ۔ تفرقہ باب تفعیل ہے جدائی، پھوٹ۔ جمع باش اطمینان ہے بیٹھ جار پرو ب
زائد ہے۔ رفتن ہے زو۔ فعل امر ہے۔ توجار آسودہ اسم مفعول کا میغہ ہے۔ آرام دراحت۔ بشمیل ب زائم
ہے۔ یک زبانند شفق ہو جائمیں۔ بربارہ قلعہ پر، برسک میں افظ نمر بردن ہے امر عاضر کا میغہ ہے۔ توافعالے ۔ لوافعالے ۔ اس مطلب یہ ہے کہ جب دشمن کے در میان آبس میں پھوٹ پڑجائے تو دوسر ہے کو خطرے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب سب ایک زبان (متحد) ہو جائیں۔ تو خطرے کی قرکرنی چاہئے کو ذکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر استا ہے۔ لیکن جب سب ایک زبان (متحد) ہو جائیں۔ تو خطرے کی قرکرنی چاہئے کو ذکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر استا ہے۔ لیکن جب سب ایک زبان (متحد) ہو جائیں۔ تو خطرے کی قرکرنی چاہئے کو ذکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر استا ہے۔ لیکن جب سب ایک زبان (متحد) ہو جائمی۔ تو خطرے کی قرکرنی چاہئے کی ذکھ ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر

تحکمت: - دستمن چواز ہمہ خیلتے فروماند سلسله 'دوستی بحجنباندانگه بدوستی کارہائے کند که بیج دستمن نتواند کرد سر مار بدست دستمن کوب که ازال**ےدی النے سنّدیین** رخالی نه شداگر ایس غالب آید مار کشتی واگر آلاز دستمن رستی۔

ر جمہ: ۔ وغن جب سب حیلوں سے عاجز ہو جاتا ہے تودوئی کی زنجیر ہلاتا ہے۔ ادراس دوئی کے دقت میں ایسے کام کر لیتا ہے جو کوئی وغن نہیں کر سکتا۔ سانپ کاسر دغمن کے ہاتھ کچلوادے کیو فکہ یہ دوخو ہوں میں سے ایک سے فالی نہ ہوگا۔ اگر یہ غالب آئی اتو تو نے دغمن سے نجات ہائی۔ سے فالی نہ ہوگا۔ اگر یہ غالب آئی اتو تو نے دغمن سے نجات ہائی۔ فرو د سے بر وزِ معرکہ بایکن مشور خصم ضعیف کہ مغرشیر بر آر دچو دل زجال بردشت کر جمہ نے۔ از ال کے دن کر در دغمن سے بے خوف مت ہو۔ کیونکہ جب جان سے ہاتھ دمولے گاتو ثیر کا مغر

لکاں ہے گا۔ حل الفاظ و مطلب: ۔ حیلت تدبیر۔ کر۔ جمع جمل۔ فردماند فردماندن ہے دامد عامب نعل مضارع ہے۔

ستار للستار الستار olimbons. عالار و بيانا بود الرائد و الما ما يه أنهل الداران بالناب الناه و في الراد و في والنال في الدارة و مرم المرابع الم مغيار في من المرابع الم ا من الرسان المساون ما التد برى بن بن مناف اليه وو في لما وجهت من فالتقنيد بتواو فو ماليا و مقلب ا اے کہ ساپ کا مجمل و ممن کے لاتھ میں کچاوائے میں فائد و بی فائد و ہے۔اگر و مقمن غالب آ جائے تواکیے و قر سیات لینی ساپ کو تو نے مار دیا۔ اور اگر سانپ اس لوانس لے اور و شمن نام جو سائے تو تو و شمن کی شمر ارتول سے نام یا روز معرک الزاتی کرون مسئر شیر امراک اشانی ب شیر کا مزم بر آرد افال ایگار دل زمال برداشه وہ مخص ہو میک ہے ول ہر داشتہ اور مالویں ہو مہائے۔ ہر داشت سیر داشتن ہے واحد غائب فعل مامنی مطاق ہے اس نے افعالیا۔ بعنی جب دشمن جان ہے ہاتھ و حولیتا ہے تو پھر پڑھ نہیں و یکھیا کہ کون ہے سب کو قتل کرنے کے ور بے ہو جاتا ہے لبذ اکٹر ور دشمن ہے بھی ئے خوف نہ ہو نا جا ہیں۔ تھے:۔ خبرے کہ دانی دل بیاز ار دیو خاموش باش تادیکرے بیار **د۔** تر جمہ : \_ جس خبر کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ کسی کے ول کو تکلیف پیو نیچا نیکی۔ تو خاموش رو تاکہ دوم آوی وہ خبر پیو نجائے۔ حل الفاظ ومطلب: \_ خبرے کی سٹیر کے لئے ہے۔ خبر ع سمی کی بات۔ کوئی بات۔ کوئی معالمہ۔ بیازارد آزاریدن سے داحد غائب۔ انعل مضارع ہے تکلیف پہونچا ئیگی۔ بیارد آورون سے واحد غائب لفل مضارع ہے۔ لاتا ہے پالا سے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس خبر میں او کوں کادل دُ کھٹا ہوائی بات بیان نہیں کرنی جا ہے۔ فرد - بلبلا مرزه کیار بیار تحیر بدبه بوم توم گذار ر جمیہ: ۔اے بلبل بہار کی خوشخبر ی سنا۔ ہری خبر منحوس اُلّو کے لئے جھوڑ دے۔ حل الفاظ و مطلب: \_ بلبلا كاخير ميں الف نداكے لئے ہے۔ اے بلبل \_ مروو ف خو شخرى - بلا امر کا میغہ ہے۔ تو اا۔ صمر بد مرکب توصلی ہے۔ ہری خبر۔ ہوم ن اُلو۔ شوم منحوی۔ ہوم شوم مر<sup>کب</sup> تو معی ہے۔ نری خبر۔ گذار مگذاشتن ہے واحد حاضر 'عل امر ہے۔ تو جھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمی خبر بیان کر جودل کے لئے باعث ِراحت ہو۔ ہُری خبر بیان نہیں کرنی چاہئے اس لئے کہ اس سے ول رنجیدہ ہو تا ہے۔ رو گر نه ہلاک خو د سعی می تمی۔ تر جمعہ: ۔ باد شاہ کو کسی میں کی خیائت کی اطلاع نہ دے تکر جس دقت کہ سجیے اس بات سے تبول ہونے کی

شرح اددوگلستان ر ہے۔ ہوورنہ تو تواہے ہلاک کرنے کی کو مشش کر رہاہے۔ مریر علی الفاظ و مطلب : - برخیانت کی کسی کی خیانت پر ۔ داقف اسم فاعل کا میغہ ہے۔ باخبر ہونا۔ مطلع ع مردال کی طامر کامینہ ہے۔ نہ دے۔ آنکہ جس وقت۔ کئی واثق پورا بھروسہ واثق مرب ہے م فاعل كاصيف ٢- بلاك ع برباد كرنار تباه كرنار مطلب سے کہ کس کی خیانت پر بادشاہ کو ای وقت خبر دار کر جب کہ تھے پوری امید و پروسہ ہو کہ بادشاہ ہری خبرسن کر کاروائی کرے گا۔ورینہ تو پھرای خائن کے ہاتھ مارا جائےگا۔ مننوی : - پینے سخن گفتن انگاہ کن کہ بنی کہ درکار میرد سخن كمال ست در نفس إنسال بخن توخو درا به گفتار تا قص كمن ( جمد: ۔(۱) بات کرنے کاارادہ اس وقت کر۔جب توبید دیکھ لے کہ بات اڑ کرے گی۔ (r) انسان کی ذات میں محویائی ایک کمال ہے۔ توبات کہہ کرایئے آپ کو ناقعی ثابت مت کر\_ علّ الفاظ و مطلب . \_ <del>بینی قب اراده - سخن گفتن</del> بات کهنا - آنگامه ای وفت به تا تص ع اد مورد المل-مطلب بيہ ہے كہ موقع محل و يكھكر بات كرنى چاہئے چونكہ قؤنت نظم انسان كے اندرايك كمال ہے۔ فہذا اں کو ہر محل استعمال کرنا چاہئے۔ جب ویکھے کہ میری بات لوگوں میں اثر کرے گی تو کیے درنہ خاموش رہے۔ بند: - ہر کہ نفیحت خو درائے میکنداو خودیہ نفیحت گری مختاج است۔ ر جمہ: ۔ جو مخص خودرائے کو نصیحت کرتا ہے۔ دوخود کسی نفیحت کرنے والے کا محاج ہے۔ عَلَّ الفَاظُ و مطلب: - خود رائے اپنی رائے پر عمل کرنے والا۔ نصیحت مکری تقیحت کرنے والا۔ <del>مین</del> انمرورت مند۔ مطلب میہ ہے کہ چونکہ وہ تصبحت ایسے مخص کو کررہاہے جو اسکی تقیحت سے کوئی فائدہ نہیں المائے گاس لئے الیانا صح خود کس دوسرے نفیحت کرنے والے کا می جے۔ . اپند: - فریب دستمن مخور و غر ورمایاح مخر که این دام زرق نهاده است و آن دامن طمع کشاده-آرجمہ ۔ وعمَّن کا فریب مت کھا۔ اور تعریف کرنے والے کا غرورو دحوکہ مت خرید۔ اس لئے کہ اس نے کار ک کا جال بچھار کھاہے۔اوراس نے لا کچ کادامن میسلار کھاہے۔ الكل الفاظ و مطلب: مرور وحوكه مداح ع مبالغه كاميغه بربهت زياده تعريف كرفي والام مخر المريون سے نمی حاضر ہے۔ مت خريد - وام ف جال - پھندا - زرق فريب - مر - وام زرق مركب اضافي '' گرنجا- لا کچے۔ ہاب نتم سے آتا ہے۔ کشادہ ف اسم مفعول کا میبغہ ہے۔ پھیلایا ہوا۔ <u>پند:۔احتی راستایش خوش آید چو</u>ں لاشہ کہ در تعبش دے فریہ نماید۔

## تحكمت: - ہمه كم راعقل خود بكمال نمايد و فرز ندخو د بجمال \_

ر جمد: -سب آدمیوں کوا چی عقل کا ل ادرا چی اولاد خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ حل الفاظ و مطلب: بہر نب مب متام مقتل تح جمع عقول سمجھ۔ فرزند نب لڑکا۔ بیٹا۔ جمال تح خوبصورت۔ حسین۔ مطلب واضح ہے۔

## <u>ونظم په</u>

چنانکه خنده گر فت از نزاع ایشانم در ست نیست خدایا جمود میر انم وگر خلاف بود جمچو تو مسلمانم بخود گمال نبرد جمچکس که نادانم کے جبود و مسلمال مناظرہ کردند بطنز گفت مسلمال گرایں قبله من جہود گفت بنوریت میخورم سوگند گرازبسیط زمیں عقل منعدم گردد

ر جمہ: ۔(۱)ایک میرود کااور مسلمان نے آپی میں بحث و مباحثہ کیا۔ای طرح پر کہ جمعے ان کے جمکزے۔ نے آگئ

(۲) سلمان نے طنزیہ کہا کہ اگر یہ میری دستادیز۔ سیح نہیں ہے تواہ خدایش یہودی ہو کرم دن۔
(۳) یبودی نے کہا کہ بی توریت کی تم کھا تاہو ل۔ اوراگر معالمہ اسکے ظاف ہو تو بیں تیری طرح مسلمان ہو جالال (۳) اگر دینا کے فرش ہے عقل بالکل معدد م ہو جائے۔ تب یمی کوئی آدمی اپنے آپ کو ناوان نہ سمجے گا۔

اسک الفائظ: ۔ جبود ہے۔ مسلمان اطاعت گذار۔ نہ بہ اسلام کا پابند۔ بطنز طنزیہ طور پر۔ غمہ ہے۔

قریت آبالہ دستادیز کا غذ۔ خدایا الف ندا کے لئے ہے۔ اے خدا۔ میر انم مر دن ہے واحد شکام کا صیفہ ہے۔ قوریت ایک آسان کا ب ہے جو معترت موکن علیہ السلام پراٹری تھی۔ سوگند سین کے فتر کے ساتھ ۔ فاری لفظ ہے۔ ایک آسان کا ب ہے جو معترت موکن علیہ السلام پراٹری تھی۔ سوگند سین کے فتر کے ساتھ ۔ فاری لفظ ہے۔ اسم آبی آبی میں مرح دیا ہے کہ وہ بہو دیت پر مرنے کی قتم کھارہا ہے۔

ایک عمل بڑی سمجھ کا متیجہ یہ ہے کہ وہ بہو دیت پر مرنے کی قتم کھارہا ہے۔

تحکمت:۔ دہ آدمی بر سفرہ بخور ند ودو سگ برمر دارے بہم بسر نبر ند حریص (بجہانے گرسنہ و قانع بنانے سیر حکما گفتہ اند در ویٹی بقناعت بہ از توانگری بہ بصناعت۔ ترجمہ:۔ دس آدمی ایک دستر خوان پر کھا تکتے ہیں،ادر دو کتے ایک مرواد پر مل کر گزارہ نبیں کر بکتے۔ حرص

علِّ الفاظ و مطلب : \_ زود حلدی \_ بر آید نکل آتا ہے ۔ آتی ہے ۔ نیایہ یائیدن سے داحد غائب نعل اُر وہ تمام ملکوں سے مشرق کی طرف واقع ہے۔اور خاک کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ معنو ٹی ہوتی ہے اور کسی افر وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے یاوہاں کی مٹی سر اد ہے۔ (حاشیہ گستان مترجم مؤلفہ مولام عبدالالباری آسی) بچبل مال حالیس سال میں۔ کاسہ پیالہ۔ مردشت ایک شہر کانام ہے۔ لاجرم یقیناً مطلب یہ ہے کہ جب وہ ا الیس سال میں ایک برتن بناتے ہیں ادر سر دشت کے باشندے ایک دن میں سوہناتے ہیں تو دونوں کی تیت میں لِتَينَا فرق ہو گا۔ البذا چینی کے بیالے کی تدرو قیمت مھی زیاوہ ہو گی بمقابلہ بیالہ مروشت کے۔

قطعه : مرغك از بيضه برول آيد وروزي طلبد آومي زاده ندار دخرو وعقل وتميز آنکہ ناگاہ کے گشت بچیزے نرسید ویٹ مکین وفضیلت بگذشت ازہمہ چیز أبكينه بمه حاياتي ازال بمحل ست كعل دشوار بدست آيداز انست عزيز

۔ پند:۔ ہر کہ باداناتراز خو د جدل کند تابدانند کہ داناست بدانند کہ نادان ست۔ تر جمہ:۔ جو فتض ہے ہے زیادہ تقلند ہے جنگزا کرتاہے تاکہ ٹوگ اس کو تقلند جانیں۔ تولوگ سجھ لیتے ہی

له (په ) به و ټوف ہے۔ فرد سے چول در آمد مه از تو کی مبخن گرچه بدانی اعتراض کمن

ر جمہ: ۔ جب تھے ہے کوئی بات کرنے میں بہتر ہو۔ تواکر چہ تو جانتا ہے اعتراض نہ کر۔

حل الفاظ و مطلب: ۔ بادان ر زیادہ جانے والا۔ جدل ع بااوجہ کی بحث۔ کٹ جتی ہہ میم کے کروئے

ماتھ۔ بزرگ، سر دار، بڑا آدمی۔ گرچہ بدائی یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اعتراض کمن جملہ بڑا سے ہے۔ اعتراض باب

اقتعال ہے ہے۔ اختال کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا تصور کرانے کے لئے اپنے ہے زادہ

عقلندوں ہے وابحتا ہے تولوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہو تون ہے۔ اس لئے جب دیکھو کہ ہم ہے بڑا کوئ منظم

مرر باہے تو وہاں یہ مت کہوکہ ہم زیاد وحقد ار ہیں کہ یہاں تقریروہ عظ کریں۔

حكمت: \_ ہر كه بابدال نشيند نكوئى نه بيتر۔

ر جمہ : ۔ جو صحف بروں کی صحت میں میٹھتا ہے وہ مجھی نیکی شہیں و کھتا ہے۔

وحشت آموز دوخیانت ور یو نکند گرگ یو ستیں دوزی

آبیات: - گر نشیند فرشته بادیو ازبدان جزبدی نیاموزی

ترجمه : ١٠ (١) اگر فرشة ديد كي صحبت من بينه ينود حشت ، خيانت اور مكر سيكه كار

(۲) برے او گوں سے سوائے بُرانی کے تو کوئی بات نہ سیکھے گا۔ کیونکہ مجھٹر ماپوشین نبیس کی سکتا۔
حل الفاظ و مطلب : ۔ گرگ مجھٹریا۔ دوزے دوزیدن سے واحد غالب فعل مضارع ہے سبتا ہے۔
پوشین یہ لفظ فد کرد مونث دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے۔ کھال کا کوٹ۔ چڑے کاچغہ۔ مطلب یہ ہے کہ آدئی گناہی یا کہز ہولیکن احول کے اثر سے ودمتائز ہوجاتا ہے۔

شعر س گرمنگ ہمہ تعل بدخشاں بودے پس قیمت لعل وسٹک یکساں بودے

شرح أردوكم استان Mr. Walle ي و من المان الموارية و المواركة الموا على يازي الاصور عالله من يا عند بارو من فارالدرول وارد و المستسر على عندي المساور ر تر بره به به به منه وری آزی این همهمی هلی و مور ۱۰۰ شیمها و مقال می عادی عادی می تعمی اور کام ایند شدید تر بره به به به منه وری آزی این همهمی هلی و مور ۱۰۰ شیمها و مقال می عادید تعمی این اور کام ایند شدید آورور الم المان من المروز ورام السام و المان العاش رسيد ست إيكاوعاوم ولے زیالنش آبین میاش و غرہ مشو سے بنیٹ نیس نکر دویسالہا معلوم تر : مهر: \_ (۱) یک بی دن بن آوی کی مساتنین مزوانی با مای تین اکه انگی علمی قابلیت من در جه تک پیرنی ر (۲) تکراس نے ول نے مال ہے ہے خواب مت اواور د تعوکہ مت کھا۔ کیو نکہ ننس کی خبافت پر موں میں بھ معلوم نہیں ہو تی۔ یند: په بر که بابزرگال ستیز دخون خو د مے ریز د ـ ر جمیہ: ۔ جوایئے بزر کول ہے لڑتا ہے وہاپنا خون اینے آپ بہاتا ہے۔ زود بني شکسته بیبتانی توکه بازی بسر کن یاغوچ تر جمہ: \_(1) تواینے آپ کو برداخیال کر تاہ ۔ او کول نے یج کہاہے کہ بھینگا یک کے دود کھتاہے۔ (۲) تو جلدا بنی پیشانی پھوٹی ہوئی و کیو کی۔ جب تو مینڈ ھول ہے اپنے سر کے ساتھ کریں ہے۔ حل الف**ائل و** مطلب: \_ شب ِ قدر وه بزرگ رات جو ہزار راتوں ہے افعنل ہے۔وہ رات رمضال کے مثر ا خیر کی طاق را توں میں پوشیدہ ہے۔ یہ دہ رات ہے جس میں بندوں کی سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔اور دیا تبول ہوتی ہے۔صورت ﷺ فلاہر ی شکل د صورت اس کی جمع مکور ، آتی ہے۔ <del>میر ت</del> جمع سیّر - بالمنی اظالٰ ک<sup>ا</sup> کہتے ہیں۔ اندروں سے مراد کوداہے۔ بیکردز ایک دن میں ٹھائل ع عاد تیں۔ خصلتیں۔ وَلے فَ کین وچ نے ہمینکا۔شکتہ اسم مفعول کاصیغہ ہے نوٹا ہوا۔غوج نے دومینڈ ھاجو سر سے مکرمار تاہو۔ ا پوری عبارت کا حاصل ہے کہ طاہری زیب وزینت ہے چھٹیں ہوتااصل چیز تو یہ ہے کہ انسانا ہے اندو کال بیداک<sup>ے</sup> نہ جا ظاہر پر سی براگر کھے عقل دوانش ہے چکتا جو نظر آتا ہے سب سوما نہیں ہوتا تحكمت: ـ. پنجه باشير انداختن ومشت برشمشير ز دن كار خر د مندال نيست جمعہ: ۔ شیر سے پنجہ لڑ انااور تلوار پر گھونسامار ناعقلندوں کا کام نہیں ہے۔

7.2 شرح أردو گلستان پیش سر نبجه در بغل نه دست ۔ مست کے ساتھ لڑائی اور توت مت آزما۔ بلکہ مغبوط نبجہ والے کے سامنے بغل میں ہاتھ دے لے یندا - ضعیفے که با قوی د لاوری کندیارِ دستمن ست در ہلاک خویش ۔ سابير در ده راچه طاقت آل که رود بامبارزال بیتال

ست بازو بحبل می قکند پنچه بامر دِ آہنیں چنگال

ز جمه: -(۱) نازے پر درش یانے والے کی کیاطافت ہے کہ وہ۔ دلیر دل کے ساتھ لڑائی کرنے کیئے جائے۔ (r) کمزور باز دوالا جہالت کیوجہ ہے۔ لوہے جیسے خونی پنجہ والے کے ساتھ پنجہ لزوتا ہے۔ اضانی ہے عظمندوں کا کام۔ زور آوری طاقت و کھانا۔ سرپنجہ جس کے پنجہ مضبوط ہوں۔ یار ف مدد گار۔ سائیے ' پروردہ عیش وعشرت کاپالا ہوا۔ نمیارزال ع مبارز کی جمع ہے۔ مقابلہ کرنے والے۔ بہادر۔ ولیر۔ ست پنگال۔مشبہ بہ ہے۔ آئیس چنگال لوہ جیسے پنج والا۔ چنگال در ندوں اور شکاری پر ندوں کا پنجہ۔ خلامہ یہ ے کہ کمزور آدمی کا طاقتور کے ساتھ مقابلہ کرناہے و قوفی کی دلیل ہے اور اپنے آپ کوہلاک و برباد کرناہے۔

حكمت: ـ هر كه تقيحت نشود بر ملامت شنيدن دار د\_

رجمیه: -جو فخص نصیحت نہیں متناوہ ملامت سننے کا شوق ر کھتا ہے۔

چوں نیاید تصیحت در گوش اگرت سرزنش کنم خاموش

جمیہ: ۔جب نفیحت تیرے کان میں نہیں آتی ۔ تواگر تجھ کوملامت کروں تو جیہ رہ۔ علَّ الفاظ ومطلب : - سر ملامت المامت كاخيال - شوق - أكرت اگر تجه كو- سر ذنق أبَّ حبيه ـ ۔۔۔۔۔ فاموش جیب رہ مطلب یہ ہے کہ جو مخص نصیحت نہیں سنتلادراس ہے اعراض کر تاہے تووہ ایسے ایسے کام کرے

۔ اُگا کہ جس پر لوگ ملامت کریں گے۔ للبذاجب ہُری حرکت پر ڈانٹاجائے تو خامو ثی اختیار کرو۔

ٔ حکمت: \_ ہے ہنر ال ہنرمندال رانتوانند دید ہمچنال سگ بازاری سگ صیدی رامشغلہ اربر آر ندو پیش آمدن نیار ندیعنی چول سفله به هنر باکسے برنیاید بختیش در پوستیں افتد-۔ 'ر جمیہ: ۔ بے ہنر لوگ ہنر مندول کو و مکیے نہیں سکتے ،ایسے ہی بازار کی کئے شکار ک کئے کومشظیہ بڑا لیتے ہیں۔اور سامنے

بهاد گلستان شرح أدد**وگل**ستان نہیں آتے۔ یعنی کمینہ آوی: ہے ہنر میں کسی کی برابری نہیں کر سکتانو خیافت ہے اسکی میں جو کی میں میں میالات ر بیت: - سد ہر ہے ۔. - بر میں میں است میں ہے۔ کر تا ہے۔ اس کے کہ مقابلہ میں اس کا زبان ہوئے ز جمعہ: ۔ لینی حسد کرنے والا جب عاجز ہو جاتا ہے تو فیبت کرتا ہے۔ اس کے کہ مقابلہ میں اس کا زبان ہوئے ہے کو گل ہو تی ہے۔ ہے و ناہون ہے۔ حل الفاظ و مطلب کے ہنر کے نن، کام، حرفت، کار گیری، کمال، جوہر، صغت، سلیقہ، حکمت، دانالُار سے مراد کوں کا بھو نکنا ہے۔ پیش آمدن سامنے آنا۔ نیار ند یار ستن سے واحد غائب فعل مضارع منفی ہے سبر سیا ہے۔ سفلہ سمینہ آدمی۔ نجلے در ہے کا آدمی۔ خبث سمی کو برا کہنااور ناخوش ہونا۔ در پوشین عیب جوالیہ عب مولَ منبت مم كي بين يجهر ال كي رُالُ كرنار كونه وست عاجز مقابله باب مفاعلت سے مهر أخ ۔ ۔ سامنے ہو نا۔ گنگ۔ کو گئی۔ مقال ع مصدر میں ہے۔ بات جیت کر نار مطلب بیرے کہ بے ہنر جب ہنر مندول او عالب نہیں آیا تاہے توانی اندورنی خیافت کی دجہ سے صاحب ہمر کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہے ہم ا کو ہنر مندوں سے اس قدر حسد و بغض ہو تا ہے کہ اس کے بلند مر جبہ کی دجہ سے اس کود کھیے نہیں سکتے جس طرزاکہ بازاری کتے شکاری کتے کود کم کے کردور ہی ہے بھوں بھوں کرتے ہیں اور سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حكمت: \_اگرجورشكم نيسة چېم رغ در دام صياد نيفتاد ب بلكه صياد خو د دام نهاد \_ . ۔ جمعہ، ۔ اگر پیپٹ کا ظلم نہ ہو تا تو کوئی جانور شکاری کے جال میں نہ پھنستا۔ بلکہ شکاری خود جال نہ رکھتا۔ بیت <sup>سوست</sup>م بندِ دست ست وزنجیریائے مسلم بندہ نادر پر ستد خدائے ۔ جمعہ: ۔ بیٹ ہاتھ کی چھکڑی اور پاؤل کی زنجیرے۔ بیٹ کاغلام بہت کم خدا کو پوچہاہے۔ پند: \_ حکیمال دیر دیرخور ند وعابدال نیم سیر وزابدان سدیر مق وجوانان تامبل برگیر ند و پیرال تاعرق مکنند اما قلندرال چندال بخور ند که در معده جائے نس رنما ندو برسفر ہروز ہے *ت*ص۔ تر جمیہ:۔ عقلند لوگ دیرومیر میں کھاتے ہیں اور عبادت کرتے والے آدھی بھوک۔اور زامہ اتناکہ زنمارہا سکیں۔اور جوان! س وقت تک جب تک کہ طباق اٹھانہ لیں۔اور بڑھے جب تک کہ پسیندنہ آئے۔لیکن اوبا ٹمان<sup>ی</sup> عاتے ہیں کہ معدہ میں سانس لینے کی جگہ نہ رہے۔اور دستر خوان پر کسی کی روز کی نہ باتی رہے۔ شعر مسر بندهم رادوشب نگیردخواب شیے زمعدہ نگی شیے زولتگی مہ: ۔ پیٹ کے قید کی کود ورات نیند نہیں آئی۔ایک رات معد و کے بھاری ہونے کی دجہ سے دوسر لیار<sup>ان</sup>

ے پہنی کی وجہ۔ الفاظ و مطلب: ۔ مرغ ف پر ندہ دام ف جال۔ سیّاد ع شکاری۔ نباوے مامنی تمنائی منفی الفاظ و مطلب : ۔ مرغ ف پر ندہ دام ف جال۔ سیّاد ع شکاری۔ نباوے مامنی تمنائی منفی ہے۔ نہاوے عامنی تمنائی منفی ہے۔ نہاوے عامنی تمنائی منفی ہے۔ نہاوے عامنی جع ہے۔ عبادت کرنے دائے اللہ کا جع ہے۔ نام اللہ جواناں جواناں جواناں جوانا کی جع ہے۔ تاطبق برگیر ند جب تک دستر خوان کو اٹھانہ لیا جائے۔ پیراں پیر کی جع ہے۔ بوڑھے لوگ ۔ عرق ع پسینہ قلندراں تلندر کی جع ہے ادباش فران کو اٹھانہ لیا جائے نفس مرکب اضائی ہے۔ سائس کینے کی جگہ ۔ زمعدہ سنگی معدہ کے پھر کی مائند بھاری ہوئے کی دجہ ہے۔ زدل سنگی معدہ کے پھر کی مائند بھاری ہوئے کی دجہ ہے۔ زدل سنگی معدہ کے پھر کی مائند بھاری ہوئے کی دجہ ہے۔ زدل سنگی معدہ کے پھر کی مائند بھاری

مطلب یہ ہے کہ پیٹ ایک ای چیز ہے جس کی وجہ ہے انسان طرح طرح کی تداییر اختیار کرتا ہے جمی جال

ہجادیتا ہے تا کہ پرندہ اس میں بچن جائے اور بھی ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے الغرض بھٹی بھی مصیبتیں اور تکالیف

ہرداشت کرنی پڑتی ہیں سب پیٹ ہی کے چلے ۔ اگر بھوک انسان کو مجبور نہ کرتی تواس کے ہاتھ میں جھٹڑیا ل نہ

ہرداشت کرنی پڑتی ہیں سب پیٹ ہی کے چلے ۔ اگر بھوک انسان کو مجبور نہ کرتی تواس کے ہاتھ میں جھٹڑیا ل نہ

ہے ۔ حکماء اور عظند جب کھاٹا کھاتے ہیں تو آہت آہت اور زک زک کر کھاتے ہیں تاکہ کھاٹا بھٹم ہو جائے ۔ اور

ہابد آوھی بھوک کھا تا ہے تاکہ کھاٹا اللہ کی عبادت میں خلل پیدانہ کرے ۔ اور پر بیز گار اور متی صرف آئی مقدار

ہمائے ہیں کہ جس ہے جان کی جائے ۔ اور جو ان اس وقت تک کھاتے ہی دہ ہیں جب تک کہ وستر خوان اٹھائے

لیا جائے ہیں کہ جس ہے جان کی جائے ۔ اور جو ان اس وقت تک کھاتے ہی درج ہیں ۔ اور قلندر اور او ہائی لوگ

اس قدر کھاتے ہیں کہ معدہ میں سانس لینے کی جگہ بھی باتی نہیں رہتی ۔ اور دوستر خوان میں بچھ میں نہیں چھوڑتے

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ شعر کے اندر ہی سعدی نے فربایا کہ جو پیٹ کی فکر میں رہتا ہے اس کو دورات نید میسر

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ شعر کے اندر ہی سعدی نے فربایا کہ جو پیٹ کی فکر میں رہتا ہے اس کو دورات نید میسر

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ شعر کے اندر مین سعدی نے فربایا کہ جو پیٹ کی فکر میں رہتا ہے اس کو دورات نید میسر

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ شعر کے اندر مین سعدی نے فربایا کہ جو پیٹ کی فکر میں رہتا ہے اس کو دورات نید میسر

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ شعر کے اندر مین سعدی نے فربایا کہ جو پیٹ کی فکر میں رہتا ہے اس کو دورات نید میسر

سارا چٹ کر جاتا ہے ۔ اور دوسر کی دات اس وجہ سے کہ دوراتنا کھالیتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے اور دوسر کی درات اس وجہ سے کہ دوراتنا کھالیتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے اور دوسر کی درات اس کو آرام نصیب ہو تا ہے ۔

تحكمت: \_مشورت بازنال تناهست وسخادت بامفسدال گناه\_

تر جمہ: ۔ عور توں سے مشور ہ کرنا تاہی ہے اور فساد یوں کے ساتھ سخادت کرنا گناہ ہے۔

ستمگاری بو د بر گو سفندال

ر: \_ ترحم بریلنگ تیز د ندال

ر جمہ : ۔ تیز دانتوں دانے جیتے پررح کھانا۔ بھریو<u>ں پر ظلم کرنا ہے۔</u> علم تدامیں ال

حل الفاظ و مطلب: \_ مشورت مشورہ کرنا۔ بازنال زن کی جمع ہے۔ عور توں کے ساتھ۔ مفسدال مفسد کی جمع ہے۔ عور توں کے ساتھ۔ مفسدال مفسد کی جمع ہے۔ فساد مجانے والے۔ ترجم جاتو کے فتح اور راء کے ضمۃ کے ساتھ۔ رحم کرنا۔ پٹک ف پاتو کے فتحہ کے ساتھ ، چینا۔ جمع پانگاں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا اہل نہ ہواس کے متعلق اس سے معلوم کرنا تباہی و کر ساتھ ، واس کے متعلق اس سے معلوم کرنا تباہی و کر برادی کا سب ہے ۔ نساو کیانے والے پر سخاوت کریں گے اور عطایا سے ان کو نوازیں مجے تو اور بھی مثل

شرح أددو كلستان وي أو مرا بيد ال و نو نر روز کر بر مر برا کا گزاری جرب می کناورو با جد این کی آنیاد بیان بر خاوت کرنا گزارج - چنتے پر رو ار و تکریوں بر غلم کریں اس ای ایران میں نسالہ پہنے کو تیما ڈاین کے۔ نؤوہ بکریوں کو بھاڑ کھا بھا۔ سکمت به هر کراد مثمن بیش ست اگر نگیرد دمثمن خولیش س**ت ب** تر ہمہ: ۔ میں تخص کے سائے رہ نمن ہے آگر دونہ مار ڈالے تو اپناو شمن ہے۔ تر ہمہ: ۔ میں تخص کے سائے رہ نمن ہے آگر دونہ مار ڈالے تو اپناو شمن ہے۔ خير ەرائى بود تياس د درنگ بیت نه سنگ در دست و مار بر سمر سنگ جمیہ: ۔ پتر ہاتھ میں اور سانپ (وو سرے ) پتر پر۔ ایس سالت میں سوچنا اور دیر کرنا ہے و تو تی ہے۔ وگروہ بخلاف ایں مصلحت دیدہ اند وگفتنہ اند کہ در کشتن بندیاں تامل <sub>اول</sub>ی ترست بحکم اختیار ہاقیست تواں کشت و تواں ہشت اگر بے تامل کشتہ شود محمل رست که مصلحتے نوت شود دیزار ک مثل آں ممتنع باشد ۔ ۔ کر جمیہ:۔ادرایک گردہ نے اس کے خلاف مصلحت دیکھی ہے ادر کہاہے کہ قیدیوں کے قتل کرنے میں دیر کریا ادر غور و مگر کرنازیادہ اچھا ہے۔اس لئے کہ اس صورت میں اختیار باقی ہے ہار بھی سکتے ہیں،اور جپوڑ بھی سکتے ہیں۔ا**ن**ر بلاسو ہے سمجھے ماردیا جائے تواحثال ہے کہ کوئی مصلحت فوت ہو جائے ادر اس کا تدارک ناممکن ہو<sub>۔</sub> کھل آلفاظ و مطلب : ۔ ہر کہ را پیش است جس کے سامنے ہے۔ تکشد کشتن ہے داحد خائب نعل مغمارع منفی ہے۔ نہ مارے۔ دمٹمن خولیق است اپناد مثمن ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے دہمن ہو ادر اس کو مار ڈالنے پر قادر بھی ہو کیکن مارنے کے بجائے اگر چپیوڑ دے تو سمجھو کہ وہ تمہار ادستمن ہے۔ خ<sub>یرہ رائی</sub> م عقلی۔ بو تونی۔ قیاس ع سوچ و فکر۔ درنگ ویر کرتا۔ دیدہ اند دیدن سے جمع غائب ماضی قریب ہے۔ د يكما ہے۔ مسلحة ميں كى محكير كے لئے ہے۔ كوئى مصلحت \_ بدارك باب نفاعل كامصدر ہے۔ نتصان كى تلانٰ کر نابہ بدل یانا۔ ممتنع سمیم کے ضمہ اور تاء کے فتہ اور نون کے کسرہ کے ساتھ ۔ ناممکن ہونا۔ مطلب: ۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ قیدیوں کو مارنے کے سلسلے میں سوچ و فکر کر نااور دیر کرنا ہی بہتر ہے اس کے کہ بسااد قامت ایساہو تاہے کہ قتل نہ کرنے ہی میں فائدہ ہے تواگر بناسو بیچے مار دیا جائے تو یہ مقلحت فوت ہو جائیں ادر اگر سوج و نکر سے کام لیا جائے تو مصلحت کی رعایت کی جائے ہے۔ منتنوی :- نیک مهل ست زنده بیجال کرد کشته راباز زنده نتوال کرد شرط عقل ست صبر تیرانداز کم چور فت از کمال نیاید باز تر جمیہ: ۔ (۱)زندہ کوبے جان( یعنی نق) کرنا آسان ہے۔ مقتولوں کو مجرزندہ نہیں کر سکتے۔ (r) تیر چلانے والے کامبر کرناعقل کی بات ہے۔ اس لئے کہ تیر جب کمان ہے جھوٹ جاتا ہے تو پھر لوٹ کر ا تبین ہے ( مطلب دا <del>ص</del>ے ہے۔ )

شوح أددو كملسقان من الفاظ و مطاب: - نيك مهل است مهت آيمان بهر بنجال كرنه مار ذالنار كثيته كشتن ب اسم مفعول كا ا الفاق المستر المناب المعرباء تيم انداز أن تيم طلا في والارباز أن او نار المادة الما همت: - حکیمے که باجبال درانتد باید که توقع عزنت ندارد واگر جالے بزبال آوری بر حکیمے غالب آید عجب نیست که سنگیست که گوہر دامی شکند ۔ آوری بر حکیمے غالب آید عجب نیست که سنگیست که گوہر دامی شکند ۔ ر جمد: \_ اگر کوئی عظمندان جا الول سے الجھتا ہے تواس کو چاہئے کہ عزت کی امید ندر کھے۔ اور اگر کوئی جافی زبان نہ عجب گر فرور در نفسش عند لیے غراب ہم قفسش جمہ : ۔ کوئی تعجب کی بات نہیں!گراس کی سانس بند ہو جائے۔جب کہ بلبل کوئے سے ساتھ پنجرے میں ہو تطعه: - گر ہنر مندے از او ہاش جفائے بیند تادل خویش نیاز ار دو در ہم نشود سنگ بد گو ہراگر کاسه کرزیں شکند تیمت سنگ نیز اید وزر کم نشود (۱) ہذات چھراگر سونے کے پیالے کو توڑوے۔ تو (این ہے) پھر کی تیت نہیں بوھے گیاور سونے کی قیت کم لُ الفاظ و مطلب : \_ جہال ﷺ جال کی جمع ہے۔ تا جانے والا <u>توقع</u> باب تفعل کا مصدر ہے۔ امید ائیں رکھنی جاہے اس لئے کہ جاتل کیا جانے علاماور علم کی تدر۔اور اگر کوئی جاتل اپنی چرب زبانی کی وجہ ہے سمی ملم پر غالب آجائے تو رہے کو کی تجب خیز بات تہیں اس لئے کہ جال کی مثال ایس ہے جیما کہ پھر۔اور عالم کی ٹال ایس ہے جبیبا کہ جو ہر و مو آب اگر پھر اپنی تخق کی وجہ ہے جو ہر کو تو ژوے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔(انگل اللات كا مطلب واضح ہے )اس سے پھر كى قيت نہيں برحتى اور نہ سونے كى قيت تھٹتى ہے اكا طرح علاماً گر باہار اور او با شوں کی طرف ہے کو کی سختی دیکھیں توان کو کہیدہ خاطر نہیں ہونا جا ہے اس لئے کہ اس سے ج<del>ا او</del> ل ام تبریزہ منیں جاتااور نہ علاء کام تبہ کم ہوتا ہے۔ بب تعب۔ فرو ن کھٹ جانا، نیچے چلے جانا۔ زوّد ند ر متن سے واحد غائب فعل مضارع ہے جاتا ہے۔ تفسیش اس کا نفس۔ عندلیب ع مین کے فتح اور لام کے روسکے ساتھ ۔ بلبل بہع منادل۔ اوباش ف کمینہ۔ دلد خویش ابنادل۔ درہم نشور رنج میں جنلانہ ہو۔ اسٹ

م جس کامل میں خرابی ہو۔ کاسہ رُزیں سونے کا بیالہ۔

The state of the state of

تحکمت:۔ خرد مندے راکہ در زمرہ ٔ اجلاف تخن بہ بندد شِگفت مدار کہ آواز / بربط باغلبہ ویل برنیاید دبوئے عِمِراز گندِسیر فروماند۔

تر جمیہ: ۔اگر کمی عظند کی زبان کمینوں جاہوں کی جماعت میں بند ہو جائے۔ تو تعجب مت کر۔اس لئے کر سار تک کی آواز ڈھول کی بلند آواز کامقابلہ نہیں کر سکتی۔ادر عمیر کی خو شہولہین کی بد ہوسے دب جاتی ہے۔

## مثنوي

بلندآواز ناوال کرون افراخت که دانارابه بے شری بینداخت نمیداند که آسک مجازی فروماند زبانگ طبل عازی

(۲) توودیہ نبی<u>ں جانا کہ</u> تجاز کی شرکی آواز۔ نٹ کے ڈھول سے دب جاتی ہے۔

علی الفاظ: - زمر ، زاد کے منمہ کے ساتھ ۔ جماعت ، جمع زُمُر ۔ اجلاف ع کمینوں کی جماعت ہولی بیٹوں کے لوگ ۔ اس کا داعد جلف آتا ہے۔ شکنت تعجب ۔ ہداد مت رکھ ۔ مت کر ۔ بربط سار نگی ۔ وَبَل ن قوصول ۔ بوے خوشبو ۔ بجیر ایک فتم کی خشک خوشبو جو کیڑوں میں جھڑکی جاتی ہے ۔ گند ف بدبو ۔ بربی فتر سیق کا ایک خاص مقام بارہ سین کے کسرہ کے ساتھ ۔ بہن ۔ آہنگ آب آبک فی آبادی موسیق کا ایک خاص مقام بارہ مقام ایر مقام ہوں ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ عقمند آگر کمینوں کی مجلس میں جب ہو جائیں تو یہ کوئی بجیب و غریب بات متبیں ۔ اس لئے کہ عجر کی خوشبو بہن کی بدبو ہے دب جاتی ہے ۔ خوشبو خوشبو ہی ہے اور بدبو بدبو ہی ۔ خوشبو کو جو ایک ہو ہو ہی ہی ہو ہی ۔ خوشبو کو سیو کی گوئی تو بدبو ہی ۔ خوشبو کی جب و جاتی ۔ خوشبو کو سیو کی گوئی قدرو تیت بڑھ نہیں جاتی بلکہ وہ ویسی ہی رہتی ہے ۔

تحکمت:۔ جوہر اگر در خِلاب افتد ہمال نفیس ست و غبار اگر بر فلک رود ہمال خسیس ست و غبار اگر بر فلک رود ہمال خسیس استعداد بے تربیت داریغ ست و تربیت نامستعد ضائع خاکمتر نسیعے عالی دارود کہ آتش جو ہر علویست ولیکن چول بنفس خود ہنر سے ندار دیا خاک برابر ست و قیمت رشکرنداز نے مت کہ آل خود خاصیت و یست ۔

ترجمہ:۔ مونی اگر کیچڑ میں کر جائے تو دہ ای ظرح عمدہ ہے اور غبار اگر آسان پر جلا جائے تو دہ ای طرح کھٹیا ہے۔ صلاحیت بغیر تربیت کے تانل افسوس ہے۔اور ٹااہل کی تربیت بے سود ہے۔ را کھا گرچہ بلند نسبت رکھتی ہے اس لئے کہ آگ ایک جو ہر بلندی ہے۔ لیکن چو نکہ را کھا پن ذات میں کوئی ہنر نہیں رکھتی اس لئے خاک کے برائ ہے۔اور شکر کی قیمت گئے کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے وہ تو خود اس کی خاصیت ہے۔

شرح أزدوكلستان بهاد کلستان ۳۱۲ پیمبر زاد کی قدرش نیز دد ہنر بنمای گرداری نہ گوہر مكل از خارست ايراجيم ازآزر : جمد: \_(۱) چونکه کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی۔ تو پیغیبر کا بیٹا ہونے نے اس کی قدرنہ بڑھا سکی۔ (۲) اگر جھے میں ہنرہے تو غلام کرنہ کہ ذات۔ پھول کا نٹول میں پیدا ہو تاہے۔ اور ابراہیم آزرے عالم دجود میں آیاہے علَ الفاظ ومطلب: \_ خلاب ف تجير عنيس ع عمده جع نفائس فسيس ع ممثيا ذليل استعداد اب استفعال كامصدر ہے۔ صلاحیت، ذہانت، ملکہ۔ نامستعد جو فخص تعلیم کی طرف آماد وند ہو، تااہل۔ خاکمتر ن راکھ۔عالٰ بلند۔ نے کو نرکل مخلا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عمدہ ہو ہمیشہ عمدہ ہی رہے گی۔اگر چہ سمی مکھٹیا منام میں تھنس جائے۔اور جو خسیس اور گھٹیا ہے وہ اگر کسی اچھے مقام پر بھی پیونچ جائے تو اس کا مرتبہ نہیں بڑھتا۔ جس کے اندر صلاحیت موجود ہواور وہ مچر بھی تربیت حاصل نہ کرے تو یڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ <mark>جینی</mark> کی قیت گئے سے زیادہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گئے ہے بن ہے بلکہ چینی کی خاصیت ہی الیمی ہے کہ جس کی وجہ سے اسکی قیمت میں اضافہ ہو تا ہے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے چھوٹے جیٹے کا نام تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ا الدر ہنر نہ ہو تونسب اس کے مقام کو بلند نہیں کر سکنا۔ عمای تودیکھا۔ طاہر کر۔ نہ گوہر۔ ذات بتانے ک ضرورت نہیں کہ پدرم سلطان بود۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کانام ہے۔ تحكمت: \_ مُشك آنست كه خود ببويدنه كه عطار بگويد دانا چول طبله معطار ست رخاموش د ہنر نمای د ناداں چوں طبل غازی بلند آواز د می<u>ا</u>ں <del>تہ</del>ی\_ تر جمیہ: ۔ مُثلُک دہ ہے جو خود بخود خو شبود ہو ہے نہ کہ عطار کہتا پھرے۔ عقلند عطر فروش کے ڈیتہ کیلمرح غاموش اور ہشر ظاہر کرنے والا ہو تاہے۔اور نادان نٹ کے دحول کی طرح بلند آواز اور اندرے خالی ہو تاہے۔ عالم اندر میانه ٔ جبال منكح گفته اند صديقال شاہرے درمیان کورائے مصحفے درکنشت زندیقاں تر جمہ: \_(1)عالم کے جاہلوں کی جماعت میں ہونے پر سیخے او کوں نے ایک کہادت بیان کی ہے۔ (۲) که وهاند هول میں ایک خوبصورت معثوق ہے۔اور کا فروں کے عبادت خانے میں ایک قر آن شریف ہے۔ پند:۔ دوستے راکہ بعمرے فراچنگ آر ند نشاید کہ بیکر ڈم بیازار ند۔ ۔ جمیر: ۔ جس دوست کوایک عمریں حاصل کریں۔ دم بحریں اے رنجیدہ نہیں کرتا جائے۔ ۔ زنهاد تابیک تفسیش ۔ ایک پیقر چند سال میں تعل کا کلزا بنرآ ہے۔ ہر گزایک دم بیں اس کو پیقر ہے تو ژنا نہیں چاہئے۔

صل الفاظ و مطلب: - عقار عطر فروعت كرنے والا - طبله فبة - غازى نف- إزى كر حجى خال م ميم وريوك فترك ما تھ - كبلوت - كى وحدت كے لئے ہے - أيك كبلوت - مخت الله مامني قريب فيد ك ے۔ مدیناں صدین کی جع ہے۔ سے لوگ۔ کورال کور کی جع ہے۔ اندھے۔ مصحے عمل کی وحدت کے ا ے بعن ایک قرآن۔ کینشت نے کاف کے ضمہ اور نون کے مسرہ کے ساتھ - بتخاند۔ زندیقال زندین کی جو ہے۔ بون بھرے بوری عربی فراچنگ عاصل کرنا۔ میندسال چندبرسوں میں۔ لکل ارواز ارت میں الن بلٹ ہوا ہے۔ امل عبارت اس طرح ہے بارہ کھن کھٹا کھڑار بیک نفس ایک دم میں تشکی ششن ہے ہے نہیں توڑنا جائے۔ خلامہ جو چیز انجھی اور عمدہ مواس کی تعریف کرنے کی چندال ضروریہ نبیں جیساکہ عطر جوخود بخود خوشبودیتا ہے عطر فروش کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ خوشبودے رہانے تریدلو تقلمند کی مثال ایسی ہے جبیہا کہ عطار کاڈیہ کہ وہ تیجھ نہیں بولٹااور اپنی خو شبو طاہر کررہاہے اس طرح تکلند چپ جاپ اپنے کمالات کو ظاہر کر رہاہے اور احتی و بے و قوف کی مثال ایسی ہے جبیہا کہ بازی گر کا ڈھول کہ مر ن اس کی آواز بی بلند ہوتی ہے لیکن اندرے وہ خالی ہو تاہے۔ سے لو کوں نے ایک کہلات بیان کی ہے کہ عالم کا جہارہ ا مجلس میں ہوناایسا ہی ہے جیسا کہ اندھوں کے در میان معثوق کہ اس معثوق کی کوئی قدر و قیت نہیں ہوتی ای طرح عالم كى بمى كوئى قدرو تيت نبيل بوتى \_

تحكمت: مقل در دست نفس چنال گر فآرست كهمر دِ عاجز در وست ذن گر بز ـ

جمد: ۔عمل نئس کے ہاتھوں اس طرح کر فقارہے جیسا کہ مروعا بڑے کار عورت کے ہاتھ میں۔

ععر: - در خریمی بر سرائے ببند کہانگ زن ازوے برآید بلند

ر جمہ: ۔ خوشی کادر واز واس محل پر بند کر دو۔ جس سے عورت کی آواز زور سے باہر نکلے۔

یند: ـ رای پیقوّت کمروفسون ست وقوّت بے رای جہل و جنوں \_

تر جمہ: ۔ دائے بغیر قوت کے مکرو فریب ہے۔ اور قوت بغیر دائے کے جہالت اور جنون ہے۔

- تميز بايدو تدبير وعقل و آنگه مُلك كه مُلك ودولت ِنادال سلاح جنّك خدات . تميز حاب اور تدبير اور عقل اس كے بعد ملك\_اس كئے كه ناوان كاملك و سلطنت خداے لانے ك

حل الفاظ و مطلب: \_ زن گریز مرکب تومنی بے مقار مورت کرند می اور ب سے سے ساتھ ب-مگار، حیله کر، دغاباز\_در ف دروازو\_خری خوشی\_سرائے ن کل، کھر\_بانگ آواز\_ مطلبیے ج کہ جس تھر میں بیری اتنی لڑنے والی ہو کہ اس کی آواز باہر تلب سنائی دیتی ہو تر اس تھر ہے خوشی کی امید م<sup>ت رتھو۔</sup> بنیر توت کے۔ کر ع دھوکا۔ فیول ف فام کے طرے ماتھ۔ جادو، منتر، فرنب، دھوکا۔ دائے افعے وے ہے۔ یہ سرادیہ ہے کہ صرف رائے بی ارائے ہو کر طاقت اور قوت نہیں تو یہ دائے منتر کی طرح ہے اوراکہ طاقت مند منت مسال اوراکہ طاقت رے کے اور است میں تو بید جہالت اور پاگل بن ہے۔ معلوم ہواکہ رائے اور توت دونوں کا ہونا مرور کے اور الرطاقت ریان رائے نبیس تو بید جہالت اور پاگل بن ہے۔ معلوم ہواکہ رائے اور توت دونوں کا ہونا مرور ک ہے۔ وہ گھ ا ہیں۔ مرملک دباد شاہت-مطلب میرہ کر آگر بادشاہ حکومت کرناچاہے تو ضرور کا ہے کہ اس کے اندر عقل ادر تمیز ہو ہر ملات۔ کے کہ نادان کے تینے میں ملک وسلطنت ایسا ہے کویا کہ اللہ سے اونے کے اتھیار۔ جیسے نمرود کم بخت جس کو الاستر تبین تھی جس کی وجہ سے دوخدا سے مقابلہ کے لئے تیار ہو کیا تعال

همت: - جوانمر د که بخور دوبد بدبه از عابدے که بېر دوبنېد <u>-</u>

ر ر جمہ: ۔ وہ تنی آدمی جو کھاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے اس عابد سے بہتر ہے جو لیجاتا ہے اور جع کر کے رکھتا ہے۔ سیسر

يند: - ہر كەترك شہوت از بهر قبول خلق داد داست از شہوت حلال در شہوت رحرام! فيأده *إس*ت.

ر جمد : ۔ جس نے مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کے لئے خواہشات کو چھوڑ دیا، تووہ جائز خواہش ہے حرام برائش میں پڑجا تاہے۔

شعر 🗝 عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند بیجاره در آئینهٔ تاریک چه بیند

جمه : - وه عبادت كرنے والاجو خدا كے لئے كوشہ من نہيں بيشتا- بجار وزيگ آلود آئينہ من كياد كھے گا۔ قل الفاظ و مطلب: ـ برم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخاوت بہت بڑی چیز ہے۔ شہوت حلال مرکب ۔ اومنگ ہے۔ جائز خواہشات۔ جائز سے مراد دہ چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں اور انسان ان کے لئے مجبور ہے وہ ب اس کے لئے جائز اور حلال ہیں،اچھا کھانااور پہنزانا جائز ہیں مگر د کھانے کے لئے کھانا پہنزا مجھوڑ ویٹا حرام ے۔جو آدی محض د کھانے کے لئے حرام ہے بچناہے اور حلال کو بھی مچھوڑ دیتاہے تو وہ حرام میں مبتلا ہو تا ہے۔ کم خدا خدا کے داشطے۔ آئینہ تاریک مرکب توصعی ہے تاریک آئینہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مثک ور تاریک آئیند کی طرح ہے۔اس میں خداکانور نظر نہیں آئیگا۔

حكمت: ـ اندك اندك خيلے شود و قطرہ قطرہ سلے گردد بینی آنکه توت ندار د /نگسِ خرده نگاه میدادر تاوفت ِ فرصت دماراز دماغ محصم بر آرد\_

رجمہ: ۔ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ سلاب ہوجاتا ہے۔ یعیٰ جو آدی طاقت نہیں ریکمآدہ اس پھر وی ا تفاقعت سے رکھتاہے جو اسکو لگاہے تاکہ فرصت کے وقت دعمٰن کے دماغ سے کو ہلاک کردے۔ اس

بها السنان مرح دوكاسان

هل الفااذ و مطلب نه الرب الدين الدين على اور خفر بربات على المواد الماد المواد الدين المواد المواد

تحكمت: - جان در تمايت كدم ست ددينا وجودے ميان دو عدم دين برنيا فروشال خرانديوسف رافروشند تاچه خرند آيت آلم أعهَدُ إلَيكُم يَابَنِي الدَّمَ أن لا تَعبُدُوا الشيطَانَ .

ر جمد الم جان صرف ایک سانس کی تمایت میں ہے اور و نیا ایک وجود اور وہ عدم کے ور میان ہے۔ وین کو و نیا کی جہد ا اکے بدلے فرو خت کرنے دالے کدھے ہیں ایو سف کو چورہ ہیں پھر کیا ترید رہے ہیں۔ اے آوٹم کی اوالو کیا گئی ہے۔ کہ تا ایم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اس بات کا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔

تر جمد: \_ دعمن کے کہنے سے تو نے دوست کا عبد تو زویا۔ ذراد کیے کہ تو نے کس سے تطق تعلق کیااور نمس سے تعلق کیااور نمس سے تعلق کیا۔ تعلق قائم کیا۔

القاظ و مطلب: - جان ف حیات - حمایت ع حفاظت - سبارا و دنیا وجود و میان دو عدم دنیا ایک وجود و اور دو در میان بے مطلب یہ ہے کہ حیات کا دار و دار صرف سانس پر ہے جب سانس نکل این حیات بھی ختم ہو گی اور صرف دھانچہ باتی رہ گیا۔ اور دنیا کا دوعد م اور ایک وجود کے ور میان ہوتا یہ ہے کہ ذکر گی اس سے پہلے نہیں تھی اب ہے گھراس کے بعد نہیں رہے گی۔ بلکہ ختم ہو جائیگی۔ دین فہ جب د ملت، میل دیان ۔ بدنیا میں ب عوض کے لئے ہے ۔ لینی و نیا کے عوض فردشاں ف خرید نے والے ۔ بوسف دیان ۔ بدنیا میں ب عوض کے لئے ہے ۔ لینی و نیا کے عوض فردشاں ف خرید نے والے ۔ بوسف مخرت بیعقوق علیہ السلام کے صاحبزاد ہے کا نام ہے اور ان کو نبوت سے سر فراز کیا گیا تھا۔ اور ہتایاجاتا ہے کہ تمام کول میں ان کو آدما حسن و جمال دیا گیا تھا۔ تنصیل قصہ تغیر کی کماب میں پڑھیں۔ اس مختر ر سالہ میں اس کا خبد لائی آدم سے خرید خرید ن حرید ن حرید نے خائب کا صیف ہے۔ اُنمید و واحد منظم باب سمع - میں نے عبد لیا۔ اُن تحد کی آدم سے اُن آدم سے میں مفول و اقع ہے۔ لا تعبد والے جمال کا صیف ہے۔ اُنمید واحد منظم باب سمع - میں نے عبد لیا۔ اُن کی آدم سے آدم سے جمع خائب کا صیف ہے۔ اُنمید واحد منظم باب سمع - میں نے عبد لیا۔ اُن کی آدم سے آدم سے جمع خائب کا صیف ہے۔ اُنمید اُن کریب میں مفول واقع ہے۔ اِنول و خمن اُن کریب میں مفول واقع ہے۔ اِنول و خمن اُن کی آدم سے اُن کا مین ہوں میں سے اُن کی آدم سے اُن کی آدم سے اُن کریب میں مفول واقع ہے۔ اِنول و خمن اُن کریب میں مفول واقع ہے۔ اِنول و خمن اُن کری میں مفول واقع ہے۔ اِنول و خمن اُن کری سے اُن کری سے اُن کریا ہے۔ اُن کری سے اُن کری سے اُن کی آدم سے اُن کری سے اُن کی کری سے اُن کری سے اُن کری سے اُن کری سے اُن کی کری سے اُن کری سے کری ک

حال در ماندگال کے داند شرح أددو كلستاد را) جس مخص نے آرام اور عیش می زندگی بر کادہ کیا جائے کہ ہوئے کا کیا حال ہے۔ رجمہ: اللہ اللہ ہوئے گئی احتراب میں میں انداز میں میں انداز کی اور کیا جائے کہ ہوئے کا کیا حال ہے۔ کم باحوال خویش درماند ( جمه ۱۰ دی فخص جانبا ہے۔جوائے احوال می عاجز دہا ہو۔ ۱) عاجز د سکا حال وہی فخص جانبا ہے۔جوائے احوال می عاجز دہا ہو۔ الطعه: - ایکه بر مرکب تازنده مواری استدار که خرخاد کی موخته در آب وگی مت آتش از خانه بمسامير درويش مخواه كانچدازروزن ادميكذرد دورل دست جمد: (۱)اے دہ فض کرتو تیزر فار کھوڑے پر سوارے ہو آل دکھ کہ غریب لکڑ ہارے کا کد ما کیجڑ میں پمنساہوا ہے۔ ر ہمہ اللہ کے گھرے آگ مت مالگ۔اس لئے کہ جود موال اس کے گھرے موراغ سے لکارہا ہے وہ پند ۔ درولیش ضعیف حال رادر خشکی تنکسال مپری کہ چونی اِلا بشرط آنکہ رہے برریش نہی ومعلوے پیش\_ ۔ جمہ: ۔ غریب پریشان حال کو قبط سال کے زمانہ میں مت پوچھ کہ تو کیسا ہے۔ مگراس شرط پر کہ نواس کے زخم م حم لگائے۔اور کچھ نقراس کے سامنے رکھے۔ نطعہ:۔ خرے کہ بینی وبارے بگل در افتادہ بدل بروشفقت کن دیے مربس ش کنو نکه رفتی و پرسیدلیش که چو ل افتاد سیمیال ببند د چو مردال بگیر ذنب خرش ر رجمہ: \_(1) جس گذھے کو ہو جھ سے لدا ہواادر کیچڑ جس بھنسا ہواد مکھو۔ تواس پرول ہے مہر بانی کر لیکن اس کے (۲)اوراب اگر تو چلاہی میااوراس سے تو نے پوچھا کہ کیے گر کیا۔ تو کمر باندھ اور مردوں کی طرح اس کے گدھے اُلدم بکڑ لیے۔ لِيَ الْفَاظِ وَ مطلب: \_ يزند كي \_ زندگي مِن \_ مانش اس كارو في - برند نبين لينج بين - مطلب يه بح كمه المرکی میں جس شخص ہے فیض نہیں ہونچ سکتااس کے مرنے کے بعد کوئیاس کا نام بھی نہیں لیتا۔لذہ و اعمور / کباضا فی ہے۔ انگور کا مزہ۔ بیوہ داند بیوہ عورت جاتی ہے۔ نہ خداد نیر میوہ نہ کہ میوہ کا مالک۔ مطلب ا کے انگور کی قدر و قیت ہوہ عورت جانتی ہے اس لئے کہ وہ محنت و مشقت سے باغ کے گرے پڑے انگورافعا کر ا ۔ اُال ہے اور سخت بھوک میں کھاتی ہے۔ میوہ دالا اس کی قدر وقیت نہیں جانا۔اس لئے کہ ہردنت اس کے پاس د یرو مروجود ربتا ہے۔ صدیق سے ہو گئے دالے یہ حضرت پوسف علیہ انسلام کالقب ہے۔ در خنگ سال تھ سالی پر سست سات کے بیٹ بھر کر ۔ شخص ع جاءاور نون کے نتی اور عین مشدومضوم کے ساتھ ہے۔ ازر نعت میں پلنا۔ مار کر سینے بھر کر ۔ شخص ع جاءاور نون کے نتی اور عین مشدومضوم کے ساتھ ہے۔ ازر نعت میں پلنا۔ مار کر ارگال نے عاجز۔ احوال ع حالت کی جع ہے۔ کیفیات۔ درماند درماندن سے واحد فائب نقل مضارع

ہے۔ جبک جائے۔ عابز ہو جائے۔ سرکب محمور انہ اور نیرہ کود نے والا۔ تیز ر فار۔ مشدار مخفف ہے ہوشہ کا ـ خار کش مکزبارا . آب و کل یال اور منی مین کیچر - خانه مساب مرکب اضال ب- یزوی کا کم روزن نے سوراغ،روشندان۔ ؤود وهوال۔ مہرس پُرسیدن سے نئی حاضر ہے۔ مت بو چھ۔ چول حرز رور المرادر آخر میں کی واحد حاضر کی ضمیر ہے تو کیسا ہے۔ نبی تہاوان سے دامد حاضر قتل امرے ہو کے معلومے سچھ نفتر۔ روپے ہے۔ بارے بوجھ۔ بگل <u>گ کے کسرہ کے ساتھ۔ منی۔ مُزو ر</u>فتن ہے واحد حامر نعل نی ہے۔مت جا۔ بسرش اس کے قریب۔ ببند بستن سے واحد حامر نعل امر ہے۔ باندہ \_\_\_\_ لے۔شروع میں ب زائدہے۔ ذنب ذال اور نون کے فتہ کے ساتھ۔ دم۔

تحكمت: \_ دوچيز مخالف عقل ست خورون بيش ازرزق مقسوم ومرون پيش از و تت ِمعلوم ۔

تر جمہ: \_دوچیزیں عقل کے خلاف ہیں۔اپی تسمت کے رزق سے زیادہ کھاتااور وقت مقرر ہ سے پہلے مر نار

قضاد گرنشود در ہزار نالہ و آہ بشکر پابشکایت بر آیداز دینے

فرشتہ کہ وکیل ست درخزائن باد ہے عم کند کہ بمیرد چراغ بیر زنے

ترجمه: ١-(١) تقدير بزار ناله و آه ہے بھی نہيں بدلتی۔ جاہے كى كے مند سے شكر فكلے باشكايت۔ (٢) وو فرشته جوكه مواكے خزانے پروكيل ہے۔ دوكيا غم كرے گاكه كسى بر هياكا چراغ بجھ جائے۔

یند: اے طالب روزی بنشیں کہ بخوری واے مطلوب اجل مروکہ جال نبری۔

ر جمہ: ۔اے رزق کے ظلبگار بیٹھ جاکہ توروزی کھائیگا۔اوراے موت کے مطلوب مت بھاگ اس لئے کہ ن جان نہیں ب<u>یا سکتا۔</u>

جهدرزق ارتمني وتكر نكني برسا ند خدائے عز وجل نخور ندت گر بروزاجل در ردی در د مان شیرو بینگ

ترجمه : ۔ (۱) روزی کی کوشش جاہے تو کرے اور جاہے نہ کرے۔ خدائے بزرگ و برتر تھے پہونچائیگا۔

(۲)ادراکر توشیرادر تینددے کے منہ میں جائے۔ تووہ جھ کونہ کھائیں گے مگر موت کے دان۔ حل الفاظ ومطلب: \_رزق ع مصدراتم منعول بعني مرزوق كے معنی ميں ہے \_روزی - مغوم سم کردہ۔ وقت معلوم مرکب توصیمی ہے۔ متعین وقت۔ مطلب واضح ہے بینی ان دوچیزوں کا ہونا بالکل کال ہے۔اس لئے کہ تقدیر میں جٹنی روزی لکھدی گئی ہے اتن ہی ملے گیاس سے زیادہ مل نہیں سکتی۔اور جٹنی عمر لکھی منی ہے۔ اتی ہی ہو گی نہ اس سے ایک منٹ مِبلے موت آسکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد۔ نضا دگر نشود گفتہ پر بدل

ار دوسری نہیں ہو سکتی۔ آہ کلے افسوس ہے۔ ہائے اوائے افسوس۔ فرشتہ ناہ کے سے وے ساتھ ۔ ف بھیجا ہوں رسول۔ قاصد اسائی مقیدہ کے مطابق ایک مخلوق ہولوں ہے بگا ہے۔ جس فر شتے کو ہوائے و کیل انایا میا ہی اس مان کا اس مبارک عبد الرزاق اور کئیت ابوالغنائم ہے۔ (بہار ستال و فتیرہ معلومات) ہے وہ میکا ئیل علیہ السلام میں ان کا اس مبارک عبد الرزاق اور کئیت ابوالغنائم ہے۔ (بہار ستال و فتیرہ معلومات) ہے وہ سے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ روزی کی دھند میں ہمیشہ گئے رہو بلکہ اللہ پر مجروسہ کر اور بیٹھ جا جشی روزی تیری قسمت میں ہے تم کوئل کررہ کی دھند میں ہمیشہ گئے رہو بلکہ اللہ پر مجروسہ کر اور بیٹھ جا جشی روزی تی موت جس آن کلھدی گئی وہ آگر رہ کی اگر چہ دہ موت ہیں گئی تو کرے۔ جدرزق روزی کی کوشش۔ کی موت جس کہ انسان کی مضروط قلعہ میں بناہ لے لئی توکرے۔ برساند رسانیدن سے واحد عائب نعل مضارع ہے۔ پہنچائیگا۔ خدائے جو خود آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دشمن کے بھی قبضے میں چلا جائے آگر موت نہیں تو وہ اس کی تعلیم نہیں سکتا۔

تحمت: ـ توانگرِ فاسقِ کلوخ زراند و دست و در و کیش صالح شامدِ خاک آلود دایں کیے دلق مو کی ست مرقع و آل ریش فرعون مرضع دلیکن شد تت بیکال روی در رفرج دار دود ولت بدال سر در نشیب ـ

تر جمہہ: ۔ بدکار مالدار سونے کا ملمع کیا ہواڈ ھیلا ہے۔اور غریب پر ہیز گار معثوق گرد آلود ہے۔ادر یہ حضرت مو کیٰ علیہ السلام کی پیوند پر ہیوند گلی ہوئی گدڑی کی طرح ہے اور دہ فرعون کی موتیوں سے بھی ہوئی ڈاڑھی کی طرح ہے۔ لیکن نیکوں کی بختی کارخ کشادگی کی طرف ہے۔اور برول کی دولت پستی کی طرف سر جھکائے ہوئے ہے۔

> قطعه: برکه اجاه و دولت ست بدال خاطر خسته در نخوا بدیا فت خبرش ده که بیج دولت وجاه بسر ائے دگر نخوا بدیا فت

ترجمہ: ۔(۱)جس کے پاس مرتبہ اور دولت ہے اس کی وجہ سے ٹوئے ہوئے دلوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ (۲) اس کو خبر کرود کہ کوئی دولت اور مرتبہ۔ووسرے محل (یعنی قبر) میں شیایےگا۔

علی الفاظ و مطلب: ۔ فاس ع اسم فاعل، بدکار۔ زر سونا۔ اندود بیداند دون ہے اسم فعول کا صیفہ ہے۔ اصل میں اندود دہ تھا اخیرے ہاء صدف کر دیا گیا ہے۔ اس میں اندود دہ تھا اخیرے ہاء صدف کر دیا گیا ہے۔ اس میں اندود دہ تھا اخیرے ہاء صدف کر دیا گیا ہے۔ اس اسم اشارہ ہے اس کا مشار الیہ درویش صالح اسے مقعول کا میند ہے۔ بیوند ہے۔ دکت ع کمدڑی۔ بشینے کا لباس جو درویش سینتے ہیں۔ نرقع باب تفعیل ہے اسم مفعول کا میند ہے۔ بیوند کی ہوئی۔ آس اسم اشارہ ہے۔ اس کا مشار الیہ توانگر فاس ہے۔ مرضع باب تفعیل ہے اسم مفعول کا میند سجایا ہوا۔ ریش فرعون مرکب اضافی ہے فرعون کی ڈاڑھی۔ وہ ت سے سی تھی۔ اس مفعول کا میند سجایا ہوا۔ ریش فرعون مرکب اضافی ہے فرعون کی ڈاڑھی۔ وہ ت سے تھی۔ فرج سے تھی۔ فرج کے کشادگی۔ نشیب پستی۔ اس اس

مطلب سے کے اگر کوئی بالد ار ہو اور فاحق و فاجر ہو نیک و متندین نہ ہو اور اس مال کواللہ کے راہ میں خیر ات کر سب پیسب سے اس کے نواب دارین عاصل نہ کرے تو گویا کہ وہ سونے ہے ملمع کیا ہواڈ ھیلاہے جس کارخ پستی ہے یعنی منقریب وہ . ال در دلت نہیں تو کویاد وخاک الود معثوق کی طرح ہے اور اس نے جو شختی اور مصیبتیں جیسی ہیں آخرت میں اس واس کا نعم البدل ملنے والا ہے۔اور دنیا میں بھی کشاد گی اور د سعت و فراخی کروی جائے گی۔بدال \_ دانستن ہے واحد عاضر نعل امرے اور ب زائدے۔ تو جان۔ ختہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ثو ناہوا۔ سرائے سمحل۔ محر۔ وگر و وسر اله یہ سرائے کی صفت ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ود ولت ہواور اس کے ذریعہ کسی ختہ مال ای اعانت نہ کرے توام کو جاہیے کہ عالم افرات میں کسی نعمت کے ملنے کی خواہش نہ کرے۔

تحکمت: \_ حسود از نعمت حق بخیل ست که بندهٔ بیگناه راوستمن میدار و

ز جمہ: ۔ صد کرنے والاخدا کی دی ہوئی نعمت میں بخیل ہے کہ وہ ہے گناہ بندے کو دستمن رکھتا ہے۔

مر دم نیک بخت راچه گناه

تطعہ:۔ مرد کے ختک مغزر ادیدم رفتہ در یوسٹین صاحب جاہ

<sup>لقت</sup>م اے خواجہ گر تو ہد بختی

تر جمہ : \_ (۱) میں نے ایک خالی مغزوالے آدمی کودیکھا۔ کہ وہ ایک بلند مرتبہ آدمی کی عیب جو ٹی کررہاتھا۔ (r) میں نے اس سے کہاکہ اے سر دار اگر توبد نصیب ہے تو نیک نصیب آدمی کی کیا غلطی ہے۔

قطعه: ـ ألا تا نخوابي بلا برحسود كه آل بخت برگشة خور در بلاست

چہ حاجت کہ باوے کنی تمنی کے وے راچنا ل تمن اندر قفاست

تر جمہ: ١-(١) خبر دار! حسد كرنے دالے پر ہر كز بلاكى خواہش نه كر۔اس كے كه وہ بد نصيب خود مصيب ميل

(۲) کیا ضرورت ہے کہ تواس ہے و شنی کرے۔ کہ اس کے بیچھے ایساد شمن (حسد دبغس)لگاہواہے۔ ص الفاظ و مطلب: \_ نعت ِ حق خداد ند ند دس کا دی ہوئی نعت ِ میدار د حال کا صبغہ ہے - رکھناہے مطلب یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ جاہتاہے کہ اللہ تعالیٰ کاانعام سمی د وسرے برنہ ہو۔ خنگ مغز جس کے دماناً میں خطی ہو گئی ہو۔ یبال مُر او پاکل دو یوانہ ہے۔ رفتہ در یوستین وہ عیب بیان کر تاتھا۔ صاحب جاہ مرجبہ والا۔ خواجہ نے سروار۔الا حرف عبیہ ہے۔ خبروار۔ تا حرف تاکید ہے۔ ہر گڑ۔ نخوامی نہ جاہ۔ برگفتہ موجہ رے ، سیدہ۔ ہر رہ کو اور اسلام اسلام معاول کا میغہ ہے۔ بھراہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حاسدوں پر بلاکی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے بر کشتن سے اسم مفعول کا میغہ ہے۔ بھراہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حاسدوں پر بلاکی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے کے دوخود مصیبت میں کر فارے توخوا مخواہ تم کواس پر مصیبت کے آنے کی خواہش کرسے وُسٹنی مول کینے گی جا ے ہے۔ اے ی مواہ س رے و س میں ایس میں میں اس کی گھری کے اندر ہے لینی اس کے پیچھے ایک ایساد خمن لینی

ہے۔ الفی وحسد ہے جس سے حاسد کو تبھی تجاہے نہیں می شمق یہ

تحکمت: - تلمینهِ بے اراوت عاشق ہے زرست وروندہ کے معرفت مرت بیا ہے پروعالم ہے تمل در خت ہے بروزاہدِ ہے علم خانہ کے در مراداز نزول قرآں سختیل میر توخوب ست نہ تر تیل سورت مکتوب عامی متعبد بیاد در فقہ ست وعالم متباون سوار خفتہ عاصی کہ دست بروار دیہ از عابد کہ در سر دارد۔

ترجمہ: ۔وہ شکر دجس کو استاد سے عقید ت نہ او ایک مفلس عاشق کی طرق ہے۔ راستہ جانے بغیر جلنے والا ب پر سے پر ندو کی طرق ہے۔اور ہے عمل عالم بغیر مجمل والے در خت کی طرق ہے۔ اور ہے علم زام بغیر درواز دوالے گھر کی طرق ہے۔ قرآن شریف کے تازل ہونے کا مقصدا مجھی عادت کا حاصل کرنا ہے۔نہ کہ لکھی ہو کی سور توں کا قرأت سے پڑھ لیما۔ جانل عمادت گذار بیدل چلنے والے کی مائند ہے۔ اور سستی کرنے والا عالم سوے ہوئے سوار کی مائند ہے۔ وہ کمنا بگار جو خدا کے سامنے عاجز کی سے ہاتھ اٹھائے وواس عابد سے بہتر ہے جو سر میں غرد ردر کے۔

بیت: مر <del>بنگ لطیف خوی دلدار بهتر ز فقیه مر دم آزار</del>

ہ ستین کا کمی ہو نااور چیوٹی ہونا یہ کوئی چیز نہیں -علامہ عبدالباری اسی نے قرمایا ہے کہ چو تکہ اکثر عابد زاہدلوگ

. منوکی آسانی کے لئے آسٹین میمو تی رکھتے ہیں۔ادرامر اوادر دولت مند زیب وزینت کے لئے کمبی آسٹین رکھتے ہں۔ تو شخ کا مطلب سے ہے کہ آسٹین جاہے جیونی ہو اور جاہے مبی ہو۔ اس سے کام نہیں چلنا اور نہ ہی اس ک منرورت ہے بلکاصل چیز رہے ہے کہ ونیا ہے ہاتھ تھینچ لیا جائے۔ ناموس ع عزت۔ جامہ کیڑا۔ سپید سفید۔ بہر بندار خلق مخلوق کو سمجھانے کے لئے۔ آستین چہ دراز چہ کو تاہ یہاں لفظ چہ دومر شہر آیا ہے للندااس کا ترجمہ کریں تھے برابر، ہے یاخواہ سے ،خواہ آسٹین مجھوٹی ہویالمبی۔

تحکمت: ۔ دو تکس را حسر ت از دل نرود ویائے تغابن از گل بر نیاید تاجرِ تشتی ر شکسته دوارث با قلن*در*ال نشسته به

تر جمعہ: ۔دو آدمیوں کے دل سے حسرت نہیں جاتی اور افسوس کایاؤں کیچڑے باہر نہیں آتا۔ (ایک وہ) سوواگر جس کی تشتی ٹوٹ منٹی ہو۔(ودسر اوہ خفس)جس کادارث قلندروں کے ساتھ بیٹھا ہو۔

( قطعه: پیش در دمیثا**ن** بودخونت مباح میم تر نیاشد در میان مالت سبیل يا ِمر دبايارِ ازرق پيرېن يا بکش خان ومال انکست نيل یا مکن با پیلیانا<u>ل دوستی</u> یابناکن خانه در خورد پیل

ترجمیہ: ۔(۱) نقیروں کے نزدیک تیراخون بہانا جائز ہے۔اگر تیرامال فی سبیل اللہ خرچ نہ ہو۔

(۲) یا تو نیلے کرتے دالے دوست کے ساتھ نہ جا۔یا گھرادراس کے سارے اسباب کو جھوڑ دو۔

(m) یا فیلبانوں سے دوستی نہ کر \_ یا ہا تھی کے لا کُق محمریتا\_

حل الفاظ ومطلب:۔ حسرت افسوس۔ نرود نہیں جاتی ہے۔ قلندراں قلندری جمع ہے۔ادباش۔اور لا پر داہ لوگ۔ نشستہ اسم مفعول، بیٹھا ہوا۔ مطلب میہ ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ مجھی بھی ان کے دل ہے حسرت نہیں ختم ہوتی۔(۱)ایک تو وہ سوداگر جو مال دمتاع لے کر مشتی یہ سوار ہوادر کشتی دریا میں ثوث مئی ہوادر ال مندر كى تهديس بينج مميا هو۔ (٢) دوسر او و مخص جس كاوراث قلندروں ميں بيٹينے لگا ہو۔اسكے كه دارث کے ہاتھ جومال نکے گااسکوسب تلندر مل کراڑادیں مے۔ خونت کی تیراخون۔ مباح ع جائز۔ مطلب بیا ہے کہ اگر تھے سے فقیروں کو کوئی فیض نہیں پنچا تو تیرا خون بہاناان کے زددیک جائز ہے۔ یہ تھم ازروے تهدید ہے نہ کہ شرعاً لیعن یا تو بد معاشوں میں نہ بیٹھ یا پھر خاندان کو ہر باداور بدنام کردے۔ ازرق ع نیلا کپڑا۔ پیر بن کباس۔ کرتا۔ یار ازرق پیر بن سے مراد وہ دوست ہے جس نے نیلا لباس مین رکھا ہو۔ مینی نقیروں کی جماعت۔ خان یہ لفظ مخفف ہے خانہ کا۔ انتخشت ِ نیل ترک کر دینا۔ چھوڑ دینا۔ بیل بان ہا تھی چلانے والے۔ درخورد الخ یا ہاتھی کے بقدر مکان بنواؤاسلئے کہ جب تم نے اس سے دوستی کی ہے اور وہ مجھی تمبارے بہاں ہا تھی لائے تو د دائے ہا تھی کو اس گھر میں ر کھ سکے۔

بهار گلستان عكمت: \_ خلعت ِسلطال اكر چه عزيز ست جامه ُ خلقان خو د از ال بعز ت تروخوار. بزرگاںاگر چه لذی**د** خرده انبان خولیش از ال بلذت تر۔ ر تر جمیه: به بادشاه کادیا به داجوز ۱۱ کرچه پیارا ہے۔ تمر اپنائر انا کیٹر ۱۱س سے عزت میں برحما: واہے۔اور بوے او کول ہے دستر خوان میں اگر چہ مزودار کھاتا ہو تکرائی جھولی کے ککٹرے اس سے مزے میں زیادہ ہیں۔ بیت:۔ سر که از دست ِربِج خولیش وتره بهتر از نان ده خدائے و<u>بُرُه</u> جمد: \_انی محنت کابید اکیامواسر کہ اور سز ی۔ گاؤل کے مالک کی رونی اور بکر ق کے کوشت سے اچھاے۔ ص القاظ و مطلب: \_ فلعند سلطان مرك اضاني ب- عزيز ع بيارار جامه كيرار خلقان برا یوسیدہ۔ ہوت تر عزت میں زیادہ ہے۔ <u>لذیذ</u> ،عمرہ۔ آج جمع لذائذ۔ محردہ خاء کے ضمہ کے ساتھے۔ محر<sub>ا امریزہ</sub> مطلب میسے کد اپناسامان کتنائی محملیا مو دوسروں کے عمدہ سامان سے ال کھ درجہ بہتر ہے۔ تحكمت: ـ خلاف ِراہِ صواب ست وعلسِ رائے ألوالا لباب دار و بگمال خورون و راه نادیده بے کاروال رفتن اِمام مرشد محدغز الی رارحمۃ الله علیہ پرسید ند کہ چگونہ زسیری بدين منزلت درعلوم گفت بدانكه برچه ندانستم از پرسيدن آل ننگ ندانستم\_ جمہ: - یہ بات طریقنہ مصواب کے اور عقلمندوں کے رائے کے خلاف ہے کہ محض گمان سے کو کی دوا کھالی جائے اور نہ دیکھا ہوار استہ بغیر قافلہ کے چلیں۔امام غزالی ؓ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ علوم میں اتنے مرتبہ پر کم رج ہو ج مے - فرمایا اس سبب کہ جو کھ میں نہیں جانا تھا اس کے بوچھنے سے میں نے شرم نہیں گی۔ قطعه: اميدِ عانيت آنگه بود موافق عقل كنبض رابه طبيعت شناس بنماني برس مرجه ندانی که ذِل مرسيدن وليل راه تو باشد بغر وانائی ۔ جمیہ: ۔(۱) صحت کی امید عقل کے موافق ای وقت ہو سکتی ہے۔ کہ نبض طبیعت شناس ماہر تعلیم کو تو دِ کھائے

(۲)جو تو نبیں جانتادہ پوچھ <u>لے اسلئے کہ پوچھنے ک</u>اذلت تخبے عزت ادر عقمندی کی طرف راسته د کھانے والی ہو گا۔ حل الفاظ و مطلب: \_ خلاف راهِ صواب درست راسته کے خلاف \_ اولوالا لیاب عظمند \_ کاروال ف تافلہ۔مطلب یہ ہے کہ بغیر محقیق کے محض ممان اور شک سے کسی دوائی کا استعال کرنااسی طرح جورات و بکھاہوا نہ ہو بغیر قافلہ کے اس طرف سفر کرنا مقلمندول کی رائے کے بھی خلاف ہے اور سمجے طریقہ کے بھی خلاف ہے مام نمزالی آپ کانام محمد تعالہ غزالہ ایک گاؤں ملک ایران میں شہر طوس کے ملحقات اور توالجات میں تعالی دیالیا ا کے آپ رہنے والے تنے ای واسطے ای کی طرف نبت کرتے ہوئے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے۔ آپ اکابرال

بهار للسنان

تحکمت:۔ ہر چہ دانی کہ ہر آئینہ معلوم توخواہد شد ہر سید لنا آل تعجیل مکن کہ رہیبت ِ سلطنت رازیال دار د\_

تر جمہ: ۔ جس بات کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ تخمے یقیناً آئندہ معلوم ہو جائیگی تواس کے بوج مینے میں جلد ی مت کر۔ کیونکہ وہ سلطنت کے و قار کو نقصان کردے گا۔

> قطعہ:۔ چولفمال دید کا ندر دست داؤد ہمیں آئن جمع موم کر در نپرسیش چہسازی کہ دانست کہ بے پر سیش معلوم کر در

تر جمد: \_(۱)جب لقمال في د يكهاك واؤد كم باته عن \_بالوبام فجز \_ موم موجاتا ب\_

(۲) تو ان سے نہیں ہو چھا کہ آپ کیا بنارہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا۔ کہ اس سے یو جھے بغیر یہ بات معلوم مدیدائیگی

علی الفاظ و مطلب: - ہر آئے نے بے شک۔ مرور۔البتہ۔ بہر حال ہر۔ معلوم خواہد شد ہے فعلی مستقبل ہے معلوم ہو جائے گا۔ بغیل باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جلدی کرنا۔ ببیت سلطنت مرک اضافی ہے۔ سلطنت کا و قار۔زیال نے زاء کے کرو کے ساتھ۔ نقصان۔ لقمان کے ایک مشہور تھیم جس کی دکایات، قوال اور نصائح مشہور ہیں۔اوران کاذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ واؤد یہ نبی ہیں اللہ تعالی نے ان پر کتاب ربور نادل کی ہے۔ ہمیں و بی۔ جمجوہ مجودہ سے۔ قرق عادات امور جو کسی نبی یار سول کے ہاتھ ظاہر ہوں اس کو مجودہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس بات کے بارے میں بید معلوم ہو کہ بغیر یو جھے آئندہ یہ بات کمل کر وکوں کے سامنے آجائے کی تو اس داز کے ظاہر ہونے سے بہلے بی جلدی اس کے متعلق سوال کرنا نہیں جا ہے وکوں کے سامنے آجائے گی تو اس داز کے ظاہر ہونے سے پہلے بی جلدی اس کے متعلق سوال کرنا نہیں جا ہے وکوں کے سامنے آجائے گی تو اس داز کے ظاہر ہونے سے پہلے بی جلدی اس کے متعلق سوال کرنا نہیں جا ہے

شرح اددو كالعملال بهار گلستان س لئے کہ جوہات معنوم ہوی مائے گی وہاں سوال کر نااز صاصل جوہاں کے وال نے کر ہے۔ س لئے کہ جوہات معنوم ہو می مبائے گی وہاں سوال کر نااز صاصل جوہات قول بهر كه بابدال نشيند أكرية طبيعت ايشال نكبر د ليكن بهلمر إن ايثال سير رگر د د چنا نکه اگر شخصے بخرابات رود بنماز کرون منسوب گر دو منمر خورون په ر جمہ نہ جو کوئی بروں کے ساتھ جینتا ہے۔ اگر چہ اتکی عادت انقیار نہ کرے پھر بھی ایک الریقیہ کے موال<sub>ت ایک</sub> م کیا جائے گا جبیبا کہ اگر ایک آدمی شراب خانہ میں نماز پڑھنے مبائے تودہ شراب نو ٹن کی لمر ف منسوب کیا جاری رقم برخود بنادانی کشیدی که نادال رابصحبت برگزیدی مراگفتندیا نادال مپیوند طلب کر دم ز دانایال کیے بند وكر نادانى ابليه تربياشي كرَّرُ دانائے دہری خربہا تی (r) میں نے مفکندوں ہے ایک تصیحت کی درخواست کی۔ توانہوں نے مجھ سے کہاہو قوف سے نہ مل۔ (m) که اگر تو مختلند مبو گاتو بیو توف به و جاییگاراوراگر بیو توف ہے تواور زیادہ بیو توف ہو جائیگا۔ حل الفاظ و مطلب: \_ طبیعت ایثان | ان کی عادت به نزابات | دیرانه، محمره یهال شراب خانه مراد ہے ۔ نماز کردن نماز بزھنے۔ خمر شراب۔ خوردن کھانا۔ یبال پینے کے معنی میں ہے۔ معہم ع کو کوک اس پر تبت لگائیں گے کہ یہ بھی اُن شریروں جبیہا کام کر تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چہ ان کی خصلت دعادت اختیار نہیں کر تالیکن چونکہ ٹر وں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ ہے لوگ یہی سمجھیں گے کہ بیہ فخص براہے۔ تب ہی تواس کا ا مُعنااد ربینصنا برے 'وکوں کے ساتھ ہور ہاہے جیسا کہ اگر کوئی آدمی شراب خانہ میں نماز پڑھنے جائے اگر چہ دو شراب نہیں بیتا پھر بھی لوگ کہیں گے کہ وہ شرابی ہے تب ہی تودہاں جارہاہے۔ برگزیدی برگزیدن سے داحد عاضر تعل ماضی ہے تونے کچن لیا۔ متخب کرلیا۔ میوید پوسٹن سے واحد حاضر قعل نکی ہے ،مت مل۔ المد آ ہو توف\_ مطلب یہ ہے کہ جس ماحول میں آدی رہتاہے فطری طور پر اس کا اثر اس میں پڑہی جاتا ہے۔ لہٰذااکر تم ہے و توفوں کے ساتھ رہو گے توبے و توف بنو گے۔ حکمت: \_ جلم شتر چنا نکه معلوم ست اگر طفلے مہارش میر دو صد فرسنگ بردگردن از متابعتش برنه «بیچد اماًاگر ورّهُ ہولناک پیش آید که موجب ہلاک باشد وطفل آئج بنادانی خوابد رفتن زمام از کفش در گسلاند و دیگر مطاوفت نکند که بنگام در شتی ملاطفت ر مذ موم ست و گویند و شمن بملاطفت دوست نگر د د بلکه طمع و شمنی زیاد ت کند-

ر جمہ: ۔ اونٹ کی ہر دہاری جیسا کہ معلوم ہے۔ اگر ایک بچہ اس کی تکیل پڑے اور سوکوس میجائے تواس کی ابتداری ہے گر دان نہ موڑے کا۔ لیکن اگر کوئی خطر تاک کھائی سامنے آجا تیک کہ جہاں ہلاک ہونے کااندیشہ ہوگا ، اربچہ اس جگہ بیو تو فی سے جانا جا ہے گا۔ تو مبار اس کے ہاتھ سے تجڑا نے گااور پھر فرمائیر داری نہ کرے گا۔ گو مبار اس کے ہاتھ سے تجڑا نے گااور پھر فرمائیر داری نہ کرے گا۔ گو مند تخی کے دفت نرمی ہم و جابکہ اور کھے جی کہ دشمن کے ساتھ نرمی کرنے سے و شمن دوست نہیں ہو جابکہ استی طبع زیادہ کرتا ہے۔

تطعہ:۔ کے کہ لطف کند ہاتو خاک پایش ہاش و گرخلاف کند در دو چشمش آگن خاک حض بلطف وکرم ہا در شت خوی مگوی کہ زنگ خور دہ گرد د مگر بسوہاں پاک

ر جمعہ: ۔(۱)جو تجھ پر مہر بانی کرے تو تم اس کے بیروں کے خاک بینے رہو۔اگر دشنی کرے تو اس کی دونوں آنکھوں میں خاک حجمو نک دے۔

(۲) کری عادت والے کے ساتھ نرمی اور احسان کے ساتھ بات منت کر۔ اس لئے کہ زنگ نگاہوالوہاسوائے رہی کے صاف مبین ہوتا۔

علی الفاظ و مطلب: \_ جلم تقریر باری بع اطام به مهارش اس کی تیل وصد فرسک اورسوکوس ما ابعت تقریروی بیجد بیجیدن سے واحد غائب تعلی مضارع ہے۔ موڑے گار قرق وال کے فتر کے ساتھ به و بہاڑوں کے در میان کاراست کھائی۔ زمام تقریب بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل تعمیلانیون سے واحد غائب تعلی مضارع ہے۔ چیڑا لے گا۔ مطاوعت باب مفاعلت سے بہ اطاعت گذاری ۔ فرما نبر داری باطفت انعل مضارع ہے۔ چیڑا لے گا۔ مطاوعت باب مفاعلت سے بہ اطاعت گذاری ۔ فرما نبر داری بالمطنت از مفاعلت سے بی اطاعت گذاری باتی مصدر ہے۔ تو ڈال ۔ انتخاعات خوبی کری کرنا۔ طبح تقریب از سع سے اللہ بیل ہونا۔ لطف تقریب کہ جس طرح رقبی کے بغیر زنگ آلود والو اما ف اندین ہوتا۔ سامن ختی ہے بیش آئے جس طرح رقبی کے بغیر زنگ آلود والو اما ف انہیں ہو تاای طرح بد خصلت کے سامنے ختی ہے بیش آئے جس بی وہ سنمیلے گا۔

حکمت: <sub>- ہ</sub>ر کہ در پیش تخن دیگرال افتد تامایہ نفسکش بدانندیایہ جبلش شناسند -

تر جمیہ: ۔ جو فخص دوسر وں کی بات میں بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی فضیلت کی مقدار جان لیں۔ تو (الٹی ہی)اس کی جبالت کا ندازہ کر لیتے ہیں۔

> قطعه: ـ ندمد مر دِ جو شمند جواب مگرانگه کزو سوال کنند گرچه برحق بود فراخ سخن حمل دعویش برمحال کنند

ر جمہ: ۔(۱) عقلند جواب نہیں دیتا۔ تمر جبکہ لوگ اس سے سوال کریں۔ (۲) اگر چہ زیاد و بولنے دالاحق بی پر ہو۔ تمر سب لوگ اس کے دعوے کو محال پر محمول کرتے ہیں۔

شرح أودوكليستان بهار گاستان صل الفاظ و مطلب : مناسد المنايان لية إلى وطلب بيا به أن اولي الى بالى بتلاف اوران الفرة ر کمانے کے لئے وہروں کی بات پر ہول پڑے آوا اے بھے لیتے ہیں یہ بہت بیلوبالل ہے۔ اور جہارای میں اس کے اس میں اس م اس کمانے کے لئے وہروں کی بات پر ہول پڑے آوا اے بھے لیتے ہیں یہ بہت بیلوبالل ہے۔ اور اس کی بات اور اس کی بات کی ہ ہے۔ کہ مقلنداو ک ای وقت الحکاز بان ہے ہو کہتے ہیں جبلہ او گ اس ہے معلوم کرتے قیل کہ یہ منلہ ہائے ہو وہ بتاتے ہیں اس سے پہلے خمو ٹی اصلیار کرتے ہیں۔ زیاد ہ بکواس کرنے و "اا<sup>قر</sup> چہ کچی بات ہی سکے لیکن چو کلے اوم جانے ہیں کہ اس کو جبوٹ بولنے کی عادیت ہے اس کے اس کی کئی بات کو بھی جبوٹ پر محمول کرتے ہیں۔ حكمت: \_ريشے درون جامه داشتم و شخرحمة الله عليه برروز پرسيدے كه چون ست ونیر سیدے کہ کجاست وانستم کہ ازاں احتراز میکند کہ ذکر ہمہ عضور ر وانباشد و خر د مندال گفته اند ہر که تحن نسنجد از جواب بر نجد۔ تر جمہ: \_ میں جامہ کے اندرز خم رکھتا تھا۔ میرے شیخ رحمۃ اللّٰہ عابیہ روزانہ ہو جینے بیٹنے کہ کیسا ہے۔اوریہ نہ ہے تے کہ کباں ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس سے اس لئے پر میز کرتے ہیں کہ ہر عضو کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ اور لقمندوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بات سمجھ کر نہیں کہتا تووہ جواب سے رنجیدہ ہو تاہے۔ گرراست سخن گوتی و در بند بمانی به زانکه دروغت و مداز بندر پائی ر جمد ۔ (۱) جب تک تربید سمجھ لے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جاہئے کہ کہنے کے لئے مندز کو لے۔ (٢) أكرتو يج بات كم اور قيد من رب - (ير)اس س يئتر ب كد تيرا جموث تجه كوقيد س رماني در\_ حَلِّ الفاظ ومطلب : \_ ورون جامه سميّرے كے اندر شخ " اس سے مراد حضرت شخ شہاب الدين سم وردگ میں جو شخ سعد گ کے بیر ہیں۔ احتراز ع پر ہیز کرنا۔ نسنجد سمجیدن سے داحد غائب نعل مضارع مثل ہے۔ بمانی ماندن سے واحد حاضر نعل امر۔ تورہے۔ دروغت سیرا جھوٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ہرا عضاہ کاذکر کرنا پندیدہ نبیں۔ تطعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ کچ ہی بولنا جائے اگر چہ مصیبت اٹھانی پڑے۔ تحكمت: - دروع گفتن بضر بت لازم بما ند كه اگر نیز جراحت در ست شود نثال

بماندند بنی که برادران بوسف علیه السلام بدرو نے که موسوم شدند برراست كفتن الشاك اعتادن ما نعقال بَل سَوَّلت لَكُم أَنفُ سُكُم أَمواً \_

قطعه: يه سنگےرالقمه ہر گز فراموش منگرد دگر ذنی صد نو بتش سنگ

وگر عمرے نوازی سفلہ ُرا مبلمتر چیزے آید ہاتوور جنگ

ر جمہہ: ۔(۱)(کمی) کے کوایک لقمہ ہر گز نہیں بھو لآ۔اگر چہ توسوم شہراس کو پھر سے مار بھی دے۔ (۲) اور اگر عر مر تو (کسی) كينے كونواز تار ب، توايك معمولى بات بروه تھے سے لزنے كے گا۔ حل الفاظ دِ مطلب: \_ اجل اہم تفضیل کا مینہ ہے۔ سب سے زیادہ بزرگ۔ سک حق شناس حق شنای انکہ سفلہ کمینہ یکتر تھوڑی، معمولی۔ چیزے چیز۔ نوازی واحد حاضر فعل مضارع۔ اس کامصدر نواحین اور نوازیدن آتا ہے۔ تو نوازے۔ ویتار ہے۔ خلا صدیہ ہے کہ بوری محکو قات میں انصل داشر ف انسان ہے اور بوری کا نتات میں سب سے زیادہ ذلیل کتا ہے لیکن اس کے باد جود عقمندوں کااس پر اتفاق ہے کہ حق شناس کتانا شکر \_ آدی ہے بہتر ہے۔اگر کتے کولقمہ دے کر ہزار مر تبداس کو پقر مار بھی دو پھر مبھی دوایک لقمہ رد فی کا حسان نہیں مجولیا۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ اگر تم پوری زندگی اس کو**نوازتے رہو اور مجھی تجھ سے** معمولی می بات ہو گئی تو ور تیرے ساتھ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جائےگا۔ کمنے کے اندو دس خصلتیں ایسی ہیں جو قامل رشک ہیں جانچھ حسن بعری فرماتے ہیں کہ سکتے سے اندر دس حصلتیں ایسی ہیں جوہر مؤمن کے اندریائی جانی جا بئیں۔ (۱) کا بوریا ر ہتا ہے جو سالحین کے آواب میں ہے ہے۔(۲)اس کا کوئی مکان خاص نہیں ہو تاجر متوکلین کی علامات میں ہے ہے۔(٣) یہ دات کو کم سوتا ہے جو محبین کی صفات میں ہے ہے۔(٣) جب مرتاہے تو کوئی میراث نہیں جپوڑ تاج زاہر د ل کی صفات میں ہے ہے۔ (۵) یہ اپنے مالک کو مبھی نہیں چھوڑ تاجو کیتے سیجے سریدین کی علامات میں ہے ہے (۲) یہ تھوڑی می جگہ پر تناعت کر لیتا ہے جو متواضعین کی علامات میں سے ہے۔(۷) جب کوئی اس کے مکان پر تیننه کرلیزاہے تواس کواس پر چھوڑو یتاہے جوراضیین کی علامات میں ہے ہے۔(۸)اگر مکان کا مالک اس کو مار دے ور پھراس کو بلائے تو آجاتا ہے جو خاشعین کی علامات میں ہے ہے۔ (۹) مالک کھانا کھارہا ہو تو یہ دور بیٹھتا ہے جو مساکین کی علامات میں سے ہے۔ (۱۰)جب سمی مکان سے کوچ کر جاتا ہے تو پھراس کی طرف النفات نہیں کر تاجو محزونین کی علامات میں ہے ہے۔ ( ذخير وُمعلومات ، بحواله مخز لنا غلاق)

تحکمت: -از نفس پرور ہنر پروری نیاید دیے ہنر سروری رانشاید۔

تر جمہ، ۔ نئس پروری سے ہنر پروری نہیں ہو عتی۔اور بے ہنر سر واری کے لا کتی نہیں ہے۔

منتوی: - مکن رخم بر مردِ بسیار خوار که بسیار خوار ست بسیار خوار چوگادار جمی بایدت فربهی چوخرتن بجورِ کسال در د بی

ترجمہ:۔(۱) بہت زیادہ کھانے والے پر رحم نہ کر۔اس لئے کہ بہت کھانے والا بہت ذلیل ہے۔ (۲) بیل کی طرح اگر تخیے موٹاپاچاہے۔ تو گدھے کی طرح نوموں کا ظلم مجتمے اٹھانا پڑے گا۔ هل الفاظ و مطلب: به ننس پرور آرام دراحت کاطلب کار - سروری سر دادی مطلب یه ب که جو آرام کا ہبہ۔ برنا جائے تواس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہمر کیھے۔ بسیار خوار بہت زیادہ ذلیل۔ یہ دوسراخوارامم جامہ

تحکمت:۔ در انجیل آمدہ است کہ اے فرزند آدم اگر توانگری دہمت مشتغل شوی بمال از من واگر در ولیش کنمن<sup>ه</sup> تنگدل نشینی پس طلاسهٔ ذکر من کا دریایی روبعبادت من کے شتالی۔

ٹر جمیہ: ۔انجیل میں تھم ہواہیے کہ اے آدم کی اولاواگر بچھے میں مالداری دوں تو تو مجھے بھول کر مال میں مشغول ہو جائےگا۔اوراگر میں تجھے فقیر کر دول تو تو بھے ہے رنجیدہ ہو کر بیٹے جائےگا۔ پس میرے ذکر کامزہ تو کہاں پائیگا۔اور میر<u>ی عبادت کی طرف توکب دوڑے گا۔</u>

تطعه: - "كمه اندر تعمية مغروروغا فل مكمه اندر تنگدستی خسته ُ وریش

ندانم کے بکت پر دازی از خویش

جودرسر أوضر إحالت اينست

تر جمیہ: \_(۱) بھی تو نعتوں کے اندر مغرور وغا فل ہے۔اور بھی تنگدستی میں رنجیدہ دل اور زخی ہے۔ (٢) جب خوشی اور رنج میں تیر اید حال ہے۔ تو میں نہیں بھتا کہ اپنے آپ کو تجوز کر توخد اک عبادت کر کر کا۔ حل الفاظ و مطلب نه المجیل وه آسانی کتاب جو معنرت عینی علیه السلام پر تازل ہوئی۔ وہمت وادن سے وہم داحد مشکلم فعل ماضی ہے، دول\_ادرت پیر مفعول کی ضمیر ہے۔ تجھے۔ تجھے کو۔ <del>مشکنل</del> باب انتعال ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مشغول و مصروف ہو جانا۔ سخمت کردن ہے۔ سخم اواحد مثلکم کاصیغہ ہے اور ہے سخمیر مفعول ہے۔ حلادت تخ مٹھاس، مزو۔ کجا حرف استقبام ہے، کہاں۔ یابی یافتن ہے واحد حاضر تعل مضارع ے۔ کے کاف کے نتحہ اور یاء مجبول کے ساتھ ۔ حرف استغبام ہے۔ کب۔ شمّانی شِتافتن وشمّا بیدن ہے واحد حاضر تعل مضارع ہے دوڑے گا۔ کمہ نب ظرف زبان ہے گاہ کا مخفف ہے تھی۔ خستہ ٹوٹاہوا۔ رنجیدو۔ میترآ فوشی- ضَدَاً پریٹانی- رہجے۔ حالت تیرا حال۔ کے پر دازی پر دازیدن سے واحد حاضر ہے تو کب اہتد کی عبادت کرے گا۔ مطلب سے ہے کہ اگرانیان کو صرف مال ود ولت بی دی جاتی تو نعتوں میں مشغول ہو کر غرور و تکبر کی د جہ سے انٹد کی عبادت ہے کناروکش ہو جاتا۔ ادر اگر کنگال اور فقیر بنادیا جاتا تو کبید و خاطر ہو کر اللہ کی عبادت کرنے ہے رک جاتااور کہتا بھر تاکہ جب اللہ نے مجھے دیا بی نہیں تومیں کیسے عبادت کروں گا۔

حكمت: \_ارادت بيجول يكرااز تخت شاى فرود آر دو يكے رادر شكم ماى نكودارد -

مستسبع ترجمہ نے خدا توانی کا تھم آیک کو باوشای تخت سے نیچے اا تا ہے اورا کیا کو مجیلی نے بیٹ میں ایتھے مال میں رکھتا بیت: وقت ست خوش آل را که بود ذکر تو م<sup>ا</sup>وی ورخود بود اندر کم حوت جویو آس حل َ الفاظ و مطلب : \_ ارادت اراده کرنا۔ ﷺ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ مراد باری تعالی ہیں۔ فر ۔ ہے۔ پہلے نقرہ میں تلمیح ہے «حزت سلیمان ملیہ والسلام کے قصہ کی طرف۔ لینی سلیمان علیہ السلام جالیس دن تک تخت شاہی پر بیٹھ نہ سکے اس کے بدلے ایک جن منکر ال ہو حمیا تھا۔ اور دوسرے جملہ میں اشارہ ہے حضر ہے ہونس سیلیہ السلام کے قصہ کی طرف کہ اپنے شہر ہے نگل کر دریا میں کشتی پر سوار ہو گئے تتھے جب کشتی غرق ہونے مگل تھی تواس زمانہ سے وستور کے مطابق آپ کو تحقی سے باہر کر دیا کمیا تھااور آپ کو مجھل لکل مخی تھی ( ماشيه گلستان مترجم مؤلفه مولانا عبدالباري آي) ( يو ري تفصيل تفسير کي کمايون مين ملاحظه مو )دفت تخ لفظاد تنه کے مخلف معانی آتے ہیں۔ یہاں حالت کے معنی میں ہے۔ مونس تع عمکسار۔ حوت مجھلی۔ ع جمع بیتاند حكمت: \_اگر تينج قهر بر كنثد نبي و ولي سر در كنشد داگر غمزه كطف بحبباند بدال دايه

رنيكال در رساند ـ

تر جمیه: \_اگر ده غصه کی تلوار تھینج لیں تو نبی اور ولی بھی سر جھالیں \_اور اگر مہر بانی کااشارہ کر دیں تو بُرے یو گول لو نیکوں کے در جہریر مہنچاریں۔

قطعه: • مرّبه محشر خطاب قبر كند انبیارا دیجائے معذرت است بروه ازروئ لطف گوبردار كاشقيار ااميد مغفرت است

تر جمیہ: ۔(۱)اگر میدان قیامت میں غصہ سے خطاب کریں۔ تو نبیوں کو بھی عذر کا کیامقام ہے۔ (۲) سبدوک مہریانی کر کے میردوا تھادے۔ تاکہ بد بختوں کو مغفرت کی امید ہو جائے۔ حل الفاظ و مطلب: \_ شیخ قبر سر نسبان ان بے عصہ کی تلوار \_ بر کشد سمینی لیں ۔ نبی جمع انہا ۔ ولی نما اولیاء۔ اوّل کے معنیٰ ہیں جو من جانب اللہ غیب کی خبر بتائے۔ ٹانی کے معنیٰ ہیں ، دوست- سردر کفد ر جھکالیں۔ نمزہ اشارہ۔ محشر اسم ظرف ہے۔ جمع ہونے کی جگہ۔ نطاب قبر نصہ کا خطاب۔ معفرت ما عذر جا ہنا۔ اشقیاء تح شقی کی جمع ہے۔ کم بخت۔ بُرا۔ گنہگار۔الحاصل!اگر باری تعالی محشر میں غصہ کر کے نطاب ئریں۔ توانبیاءواولیاءً بھی *لرز ج*ائیں۔اوراگر وہ مہر بانی کریں تو شیطان کو بھی رح<mark>ت کی امید ہوجائے۔</mark>

حکمت: ــ ہر کہ بتادیبِ دنیا راہِ صواب بر نگیر دبتعذیب عقبیٰ گر نآلہ آیا

# وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الآذِني دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ.

ے۔ جمعہ: ۔جو مخص دنیا کے اوب سکھانے سے سید ملی راوا بھیار نہیں کر تاوہ آخرے کے عذاب ثیں کر فار ہو می (الله تعالى نے قربایا)البتہ ہم ان کو بڑے عذاب کے علاوہ ایک مجموتا عذاب مجکھاتے ہیں۔

فرد ع پندست خطاب مهترال انگه بند چول پند د مند نشوی بند نهند

نے چرقیدر تھیں گے۔

پند: - نیک بختال بحکایت دامثال پیشندگال پند میر ندازال پیش که پسینیال بواقعه راو متل زنندود ز دال دست کو تاه نکنند تادست ِشان کو تاه نکند \_

ترجمہ: - نیک بخت لوگ انگلے لوگوں کے قصے اور کہاوتوں سے تقیعت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بعد کے وگ ائے قصہ کو ضرب المثل بنائمیں۔اور چورا پناہا تھ اس وقت تک نہیں روکتے جب تک کہ انکابا تھ کا تانہ جائے۔

تأنكيرند وتكرال بتوبيند

یند گیراز مصائب د گرال

ار جمد: \_(1) ير نده دان كى طرف نبين جاتا - جب دوسر ير ند كووه تيديس د كما ب-(r) دوسر دل کی پیثانیوں سے نفیحت حاصل کر۔ تاکہ دوسرے تجھ سے نفیحت حاصل نہ کریں۔

حل الفاظ و مطلب: - تاديب ع ادب علمانا - راه صواب مركب توصفي ب- نميك راست تعذيب ع عذاب دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مخص دنیا کی تکلیف و مصیبت حجیل کراس سے نیک راہ اختیار نہ کرے مجاوہ آخر ت کے عذاب میں گر فار ہوگا۔ چنانچے باری تعالی ارشاد قرما تاہے۔وَلنُدنیقَنَّهُم اللّیة کہ ہم سر تحقوں کواس و نیاک سختی کا مزہ چکھاکر اس کے علاوہ آخرے میں بڑاعذاب دیں گے۔ فرد تنبا۔ خطاب مبتراں یہ مرکب اضافی ہے۔ بڑے و کول کا خطاب کرنا۔ پندہ ہند تصیحت کرتے ہیں۔ نشوی تونہ سے۔ بند تید نہند محر فآر کرتے ہیں۔ مطلب پیا ے کہ بزے لوگوں کا دستور سے کہ جب کسی کو کوئی ٹا ٹبائٹ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تواولا نفیحت کرتے میں پھر اگر کو لَ اس کی نفیجت نہ سے تو سختی ہے کام لیتے ہیں اور اس کو قید میں گر فار کردھے ہیں۔ نیک بختاں نیک وگ\_ امثال ع كباني، كباوت مُثَلَّ كي جمع ب- وشيزگان مبلے زمانه كے اوگ بسيسياں بعد ميں آنے والے وگ مثل زنند کایت کے طور پر بیان کریں۔ مطلب یہ ہے کہ نیک بخت لوگ گذرے ہوئے او موں کے واقعات اور کہاو توں کو من کر تصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس کام سے پر بیز کرتے ہیں <u>جس ک</u>ا نبیام پُر اہے۔ اور <u>چر ر</u> ائی حرکت ہے اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک کہ اس کا ہاتھ کاٹ نہ دیا جائے۔ فراز سامنے۔ آھے۔ وگر

مرنح ۱۰ در سرائې نده و ۱۰ طاب یه ښه ۱۰ بب کو نی پر نده د در سر پر نده کو قید لینی حیال میں کر فار در کھا ہے تو و درانہ کا افر فید میں بر ها تا تا کا یہ او اور انہ کا افر فید کا بر نده کیر انونسیمت حاصل کر یہ مطاب یہ بر کہ جب کر نصیحت حاصل نہیں کہ ۲ تواریج موال مطاب یہ ہوگا انسان الیا او کہ وہ وہ سرے کے واقعات کو دکھیے کر نصیحت حاصل نہیں کہ ۲ تواریج مرابی او کی انسان الیا او کھیے کر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہ بھائی فلاں آومی اس مصیحت میں ایر تا کہ بھی اس میں کر فارند او جائیں۔ کہ نمال کا دور سرے انواز انہ میں جائے کہ ایساکام نہ کریں تاکہ جم بھی اس میں کر فارند او جائیں۔ کہ الیا کا دن اسب

میں۔ حکمت:۔ آل راکہ گوش ارادت کرال آفریدہ اندچوں کند کہ بشنوو دہ آل راکہ رکمندِ سعادت می بروچہ کند کہ نرود۔

سے تر جمہ: ۔وہ مخص جس کے عقیدت کے کان بہرے ہیدا کئے گئے ہیں تووہ سننے کی کیاتر کیب اختیار کر سکتاہے۔ اور دہ مخص جس کو مر مننی الٰہی کی کمند لے جاتی ہے وہ نہ جائے تو کیا کرے۔

قطعه: شب تاریک دوستان خدای می بتاید چو روزِر خشنده دین سعادت بزدرباز و نیست تانه بخشد خدائے بخشنده

تر جمعہ نے۔ خدا کے دوستول کا ندجیر کارات بھی روشن دن کی طرح چیکدار ہو تی ہے۔

(r) اور میہ سعادت اپنے زورِ بازوے حاصل نہیں ہوتی جب تک عطا کرنے والا خداعظانہ کرے۔

ر باعی:۔ ازتو بکہ نالم کہ دگر داور نیست وزوست بالاتر نیست آل کے رہر نیست آل راکہ تورہ دئی کئے رہر نیست دال راکہ تو گم کنی کے رہر نیست

تر جمیہ: ۔(۱) تیری فریاد کس سے کرول اس لئے کہ کوئی دوسر احاکم نہیں ہے۔اور تیری طاقت سے زیادہ کوئی طاقت نہیں ہے۔

(۲)جس فخض کو توراستہ بنادے اسکوکوئی گر اہ نہیں کر سکتا، اور جسکو تو گر اہ کردے اسکوکوئی راستہ نہیں بناسکا۔
علی الفاظ و مطلب: ۔ کوش اردت مرکب اضافی ہے۔ عقیدت کے کان دکراں نی ہمرے۔ آفریدہ
اند پیدا کئے گئے ہیں۔ سعادت ع نیک بختی۔ می بُرد لیجا تا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے جس کے دل
کے کان بہرے بنادیئے ہیں اور اس کے دل ہیں صلاحیت پیدا نہیں فرمائی وہ کسی کی نفیحت کس طرح مُن سکتا
ہے۔ ادر باری تعالی جس کے گلے میں سعادت کی کمند ڈال کر کھینچتے ہیں وہ کس طرح نیکی کی طرف نہ جائیگا۔ بعبیٰ اور اس کے قبیل اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ شب ناریک اندھیری رات و وستان خدائے مرکب اضاف ہے۔ خداکے دوستان خدائے مرکب اضاف ہے۔ خداکے دوستان خدائے مرکب اضاف ہے۔ خداکے دوستان خدائی دوست بردر بازا کی تو ت سے مناصل نہیں ہوتی ہے۔ بخشدہ اسم فاعل کا صینہ ہے۔ بخشے دالا۔ مطلب سے ہے کہ اند

واوی لیا ندهیر کارات بھی نیکدار ہوتی ہاوریہ مرجبالیند کی دوستی اور مرجبہ و سعادت تو سے بازو سے مامل نزیں ہوتی۔ ہب تک خداہ ند قد وس کی ذات وہ مرجبہ وطانہ کرے۔ لیخی ریاضت و مبادت اگر بچہ ابقہ علی ہو نیخ ہو ذراجہ ہے لیکن جب سک خداتعالیٰ کسی کی اس راویس الداونہ فرائیں اور توفیق طاعت عطانہ فرمائیں۔ تو آب می راو سلوک میں ایک قدم میمی آمے نہیں بڑھا سکتا۔ از تو بکہ نالم شیری فریاد کس سے کروں۔ داور حاکم۔ اللئہ۔ رہ وہی ہدایت دے۔ رہبر رہنما۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عادوج و کے کوئی جاتم ہے ہی نہیں اس لئے۔ د بھی اس سے میکا نہیں سکتی اور جس کو ہدایت نہ دے کوئی تحقی اس کو صبح دامتہ دکھا نہیں مکتا۔

## حكمت: ـ گذائے نيك انجام به از باد شاهِ نا فرجام ـ

ر جمہ: ۔وہ فقیر جس کا نجام اچھا ہو۔ بدانجام باد شاہ سے بہتر ہے۔

بیت: عے کز پیش شادمانی بری بداز شادئے کر پسش عم خوری

تر جمد: ۔ وہ غم جس کے بعد تھے نوشی عاصل ہو۔ وہ اس خوشی ہے بہتر ہے کہ جس کے بعد تو مملین ہو۔
حل الفاظ و مطلب: ۔ نیک انجام جس کا انجام اچھا ہو۔ بہ بہتر ہے۔ نافر جام ناعا تبت۔ انجام ہے
نا آشا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نقیر جس کا انجام اچھا ہو یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آخر ہ در سہ ہو جائے
اس بادشاہ سے بہتر ہے جس کا انجام خراب ہو جائے بینی ایمان پر خاتمہ نہ ہو اور آخر ہ خراب ہو جائے۔ شادمانی
خوشی۔ غم میں نئے۔ غم خوری غم اٹھانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حزن و ملال کے بعد قر حت حاصل ہو تو یہ
غم اس خوشی ہے بہتر ہے جس کے بعد رنج و غم اٹھانا پڑے۔

حكمت: \_زيس رااز آسال نارست وآسال رااززين غبار كُلُّ إناءٍ يَتَرَشَّعُ بِمَا فِيلهِ-

تر جمہ: ۔ زمین کو آسان سے باران رحت ملی ہے اور آسان کو زمین سے غبار ملک ہے۔ ہر برتن سے وی چیز جیتی ہے جواس میں ہوتی ہے۔

فرد - گرت خوتے من آید ناسز اوار تو خوتے نیک خولیش از دست مگذار

تر جمد: \_اگر بھی کومیر کاعادت نامناسب معلوم ہو، تواپی انجی عادت کوہا تھ سے مت چھوڑ۔ \_ حل القاظ و مطلب: \_ آسال نار است وہ آساں جوزین پر بارش برساتا ہے۔ کل آباء بر برتن سے وہی نیکتا ہے جواس میں ہو تا ہے ۔ یعنی جس کے پاس جو چیز ہوگی وہ دوسرے میں دی اثر کرے گی ۔ یتر تی باب تفعل ہے ہے۔ نیکتا ہے ۔ اِناء ہر تن ۔ جمع آمیۃ ۔ بمانیہ میں ما موصول یا موصوف ہے ۔ دہ چیز جواس میں ہے۔ ارت اگر تجھکو۔ خوت من میری عادت ۔ نامز ادار نامناسب ۔ تو حرف جزائے ہے۔ اس لفظ کو مجبول پومعا

شرح اردو گلیستان ج کندر ج کاکہ اس بخیل ذکیل کامال باتی روجائے گااور وہ مر جائے گا۔اور دستمن کی آرزوحاصل ہو جائیگی۔ ج کاکہ اس بخیل ذکیل کامال باتی روجائے گااور وہ مر جائے گا۔اور دستمن کی آرزوحاصل ہو جائیگی۔ همت: - هر که برزیر دستال نه بخشاید بجورز بردستال گر فقار آید \_ جمہ: ۔جو مخص غریبول پر بخشش نہیں کر تاہے وہ ظالموں کے باتھ میں کر فار ہو جاتا ہے۔ مننوی: نه هر باز وکه در دیر توت مست مردی عاجزال رابشکند دست ضعیفال رامکن بردل گزندے کہ درمانی بجورز در مندے ر جمہ: ۔(۱) ایسانیس کہ ہر دہ بازوجس میں زور ہو۔ دومر دا گی ہے عابزوں کاہاتھ توڑد ہے۔ (r) کمزور دل کے ول پر کوئی تکلیف (کانشانہ) مت کر کہ تو کمی زبر وست کے ظلم سے عاجز ہو جائیگا۔ عل الفاظ و مطلب: \_ زیر دستان کزور \_ زبردستان ظالم بوگ \_ قوّت ع طانت ـ بمر دی مرداتی ے بشکند شکستن سے توزو بتاہے۔ گزندے تکلیف پہونچائے۔ درمانی عاجزرہ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہواگر وہ اس کی وجہ ہے کسی غریب د کمزور پر ظلم کرے تووہ بھی کسی دوسرے زبروست ظالم کے ہاتھ میں گر فآر ہو جائےگا۔ حکایت: ـ درویشے بمناجات در میگفت یارب بر بدال رحمت کن که برنیکال رخو در حمت کر دہ کہ مر ایٹال رانیک آفریدہ'۔ تر جمیه: به ایک الله والا فقیر وعام ما تنتے میں بیہ کہہ رہاتھا۔ اے پر در دگار بُرے لو **کو**ں پر رحم کر اس لئے کہ تو نے نیوں کے او پررحم فرمایا ہے۔ کیونکہ ان کو (آپ نے) نیک پیدا کیا ہے۔ علِّ الفاظ و مطلب: \_مناجات ع شرموشیاں ۔ چکے چکے دعائیں مائگنا۔ حکایت کا ظامہ یہ ہے کہ ایک نقیریہ دعاء کر رہاتھا کہ اے خداو ند قدوس بُرے لوگوں پر رحم کر۔ رہی بات نیکوں کی تو آپ توانکو نیک بیدائل کئے ہیں۔ حكمت: ـ عا قل چوں خلاف در مياں آيد بجيد وچوں صلح ببيند لنگر بنهد كه آنجا <u>رسلامت بر کنارست واینجا حلاوت در میال-</u> رجمہ: ۔ جب در میان میں لڑائی ہونے لگتی ہے توعقلند چل دیتا ہے اور جب صنح و درستی دیکھتا ہے۔ تو تفہر جاتا ے اس کے کہ وہاں سلامتی کنارہ پر رہے میں ہے۔اور یباں سراور میان میں رہے میں ہے۔ کل یہ ل الفاظ ومطلب: \_عاقل ع باب ضرب ہے اسم فاعل کاصیعہ ہے سمجھدار۔ فلاف اختلاف۔ بجید پر ں وجبید ن سے داحد غائب فعل مضارع ہے۔ کور تاہے ، جلدیتا ہے۔ کنٹر تضمریا۔ سلامت کا محنوظ۔ حلاوت ریز عِ تَى الرين الله على المسلم على المريم)

#### حکمت: \_ مقامر اسه شش میباید د نیکن سه یک برمی آییر-

تر جمہ : ۔ جواری کو تمن اور چیو جائے گر تمن اور ایک کا داؤ <sup>ب</sup>کل آتا ہے۔

بیت: بزار بارچراگاه خوشتر از میدال ولیک اسپ ندار و بدست خویش عنال

تر جمد: - ہزار درجہ جراگاہ میدان ہے انہی ہے۔ گر گھوڑا باگ اپنے ہاتھ میں نہیں دکھتا۔
حل الفاظ و مطلب : - مُقامر ع باب مفاعلت ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے ، جواکھیلنے والا۔ سر شش چو ہر
میں جیننے کی ایک خاص جال ۔ سہ یک ہارنے کی جال۔ میدان جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ہزار بار ہزار
درجہ۔ بدست خویش مرکب اضافی ہے۔ اپنا ہاتھ ۔ عِنان ع لگام۔ باگ۔ مطلب یہ ہے کہ بھواری تمن ادر چھ
یعنی اٹھار دکا پانسہ جاہتا ہے تاکہ وہ چو سر میں جیت جائے۔ تمن اور ایک یعنی تمن اکانے نہیں جاہتا۔ کیونکہ اس می

چونکہ باگ سکے ہاتھ میں نہیں ہو تابکہ مالک کے قبضے میں ہو تاہے اسلنے وہ میدان میں جانے ہر مجبور ہے۔

حکایت ٔ۔اقرا کے کہ عکم بر جامہ کردوا نگشتر ی در دست جیپ جمشیر بود گفتندش

رجرازینت بچپ دادی که فضیلت راست راست گفت راست راز بینت راستی تمام ست. معتبرازینت بچپ دادی که فضیلت راست راست

ترجمہ: ۔ پہلی بارجس کسی نے کپڑے پر نقش و نگارا بجاد کئے اورا گو تھی بائیں ہاتھ میں ہبنی (وہ) جشید بار شاہ تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو نے بایاں ہاتھ کو زینت کیوں وی کیونکہ فضیلت دائمیں ہاتھ کو ہے۔اس نے کہا سید ھے ہاتھ کوسیدھا ہونے کی زینت کافی ہے۔

قطعہ:۔ فریدون گفت نقاشان چین را کہ پیرامونِ خرگا ہش بدوزند بدال رانیک داراے مردہشار کہنیکال خود ہزرگ وئیک روزند

تر جمعہ: ۔(۱) فریدون باد شاہ نے جین کے نقاشوں سے کہا، کہ وہاں کے خیمے کے گر واگر و نقش و نگار بناویں۔ (۲) اے ہو شیار آدمی بدول (برول) کواچھار کھ۔ کہ اجھے خور ہی بزرگ اور نیک ہیں۔

علی الفاظ و مطلب: اقرال سب مهلی بار علم علی اور لام کے فتی کے ساتھ نقش ونگار جامہ الفاظ و مطلب: اقرال سب مهلی بار علم علی میں اور لام کے فتی کے ساتھ نقش ونگار جامہ البرا۔ انگشتری ف انگو تھی۔ وست جپ مرکب توصیلی ہے۔ بایاں ہاتھ۔ جبشد ایک بہت بزے بادشاہ کانام ہے۔ راست راست مرکب توصیلی ہے دایاں ہاتھ۔ بیرامون جوانب واطراف۔ فرگاہ بہت بزا نجمہ سلاطین اور امراء کا خیمہ۔ سب سے بہلی بار جشید بادشاہ نے کپڑوں پر فقش و نگار کا ایجاد کیا۔ اور اولاً انگو تھی بائی ہاتھ میں ای نے بہن ۔ لوگوں نے اس سے بوچھا کہ جب فضیلت وایاں ہاتھ کو ٹابت ہے تو آپ نے ہی ہاتھ میں ای نے بہن ۔ لوگوں نے اس سے بوچھا کہ جب فضیلت وایاں ہاتھ کو ٹابت ہے تو آپ نے ہی ہاتھ میں ایک نے بہن کراس کو کیوں نے بواب دیاں موجوں کے دول و کروں مرویا۔ تو جمشید بادشاہ نے جواب دیا کہ سنو۔ انگو تھی پہن کراس کو کیوں زیب وزینت دی اور وایاں کو کیوں محروم کرویا۔ تو جمشید بادشاہ نے جواب دیا کہ سنو۔

۔ اماں ہاتھ تو خود بخروانضل ہے اور میہ اقطل ہو ٹااس کی زینت کے لئے کا فی ہے۔ لیکن بایاں ہاتھ جو نکہ غیر انعمل وی ۔ اللے اس کی زیت کیلئے انگو تھی پہننے کی ضرورت ہے اس وجہ سے میں نے بائیں ہاتھ کوزیت دی ہے۔

حکایت:-بزر گے را پرسید ند کہ چندیں نضی<del>لت کہ دست راست راست خاتم</del> ور انگشت چیپ چرامی کنند گفت ندانی که اہل فضیلت ہمیشه محروم باشند\_

جمہ:۔ایک بزرگ سے لوگوں نے یو چھا کہ جب اتن گفتیلت داہنے ہاتھ کو حاصل ہے (پھر) انگو تھی باتمیں ہاتھ میں کیوں پینتے ہیں،اس نے جواب دیا کیاتو نہیں جانتا کہ اہل نضیلت ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔

يافضيلت تهمى دمديا بخت

شعر: - آنکه حظآ فریدوروزی سخت

جمه: \_وهذات جس نے نصیب بیدا کیاادر سخت روزی وه یا تو فضیلت دیتا ہے یا نصیب \_

حل الفاظ ومطلب: - جندیں اتن - خاتم انگوئٹی - جنع خواتم - ندانی تونہیں جانیا۔ مطلب یہ ہے کہ و کوں نے ایک بزرگ سے معلوم کیا کہ حضرت یہ تو حقیقت ہے کہ فضیلت دائیں ہاتھ کو ہے نہ کہ بائیں کو تو پھر ا تکو تھی بائیں ہاتھ کی انگلی میں کیوں پہنتے ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ کیا کتھے اتنی بات معلوم نہیں کہ اہل فعنیات میشہ محرد مرہتے ہیں۔اس لئے بائیں ہاتھ میں انکو تھی پہنی جاتی ہے۔ آفرید آفریدن سے داحد غائب تعل ماضی مطلق۔ جس نے پیدا کیا۔ مطلب ریہ ہے کہ اللہ تعالٰ بہت بڑے منصف ہیں وہ کسی کو دنیا میں روزی اور تصیبہ عطا فرمادیتا ہے۔اور سمی کو علم و فضل کی دولت ہے مالا مال کر دینا ہے۔ سمی کو دولت ِ عقبی دیتے ہیں لیعنی فضیلت اور نسي کودولت و نياليعني روزي وغيره البياكم جو تابير كه نفتل اور نصيب و دنول ايك جكه جمع جو جائيس.

حکمت: رنصیحت <sub>بیا</sub>د شابال مسلّم کے راست که بیم سر ندار دیاامیدِ زر۔

ر جمه: \_ بادشاه کونفیحت کرنے کاحق اس آدمی کوہے جوسر کاخوف ندر کھتا ہواور رویئے میںے کی امید ندر کھتا ہو۔

برين ست بنيادٍ توحيروبس

متنوی - موجد چد دریائے ریزی زرش چه شمشیر مندی می برسرش

اميدوهرامش نباشد زنمس

تر جمہ: \_(1) خدام ست کے قد مول براگرچہ توسونا بھیردے۔یااس کے سرپر تلوار ہندی رکھدے۔

(۲) اس کوڈراورامید کمی ہے نہ ہوگی۔اوراس پر توحید کی بنیاد ہے اور بس۔

حلّ الفاظ و مطلب ! \_ مُوحد " باب تفعیل ہے اسم فاعل کا میغہ ہے۔ خدا کوایک جان کر اسی پر مجرور كرتے والا۔ ريزي ريختن، ريزيدن۔ سے واحد حاضر فعل مضارع ہے، جمعيرنا۔ ذَرَش اس كاسونا۔ ششير ہندی ہندی تلوار جو کائے میں بہت مشہور ہے۔ نہی نہادان سے داحد حاضر فعل امر ہے۔ تور کھے۔ ہراس خوف وڈر۔ بریں ست بیامل میں برای است تھا وزن شعری کی ہناہ پر ہمز و کو حذف کر دیا مماہے۔اس کے

معنی ہیں ای پر ہے۔ توحید کی حفیقت ہیہے کہ بندوخدائے سواسی سے مجمی خوف شد کرے۔

حكمت: به شاه از بهر د فع ستمنكاران ست وشحنه برائے خونخوارال و قاضي مصلحت جوئے طراراں ہر گز دو خصم تجق راضی نروند پیش قاضی۔

تر جمیہ: \_ ماشاہ ظالموں کو ( ظلم سے )رو کئے کے لئے ہے۔اور کو توال خونخوار کا خون چینے کے لئے۔ اور تامنی جیب زاشوں کی در سی کے لئے ہے۔ ہر گز دو مخالف حق پر راضی قاضی کے سامنے نہ جادیں گئے۔

قطعہ:۔ چوں حق معائنہ دانی کہ می بباید داد بلطف برکہ بجنگ آ در می ورکتتگی خراج اگر نگزار دیسے به طیب <sup>لف</sup>س جمہر از وبستانند<u>ومز دو</u>سر ہنگی

تر جمہ: (۱) جب حل کے متعلق تو جانا ہے کہ دینا پڑے کا تولڑ الی اور رنجید کی کے مقالبے میں زمی ہے دینا بہتر ہے۔ (۲) ام کم کوئی همنص سر کاری محصول حوش دلی ہے ادا نہیں کرے گا۔ تو سپاہی اس سے مع جرمانہ زبر دستی و صول ارلیں محے۔

حل الفاظ ومطلب: \_ دفع ع باب نع ہے ، رو کنا۔ <del>سترگار ان</del> نے سٹمگر کی جمع ہے۔ ظلم کرنے دالے تعنه ع كوتوال - شهر كامحافظ - كهيت كاعمران خونخواران خون چينے والے ليمني قاش \_ قاضي ع نيل کرنے والا۔ متمنی سلجھانے والا۔ طراراں کے متار ۔ وغاباز ۔ جالاک ۔ جیب تراش ۔ خصم مدر مقابل ۔ زوند نبیں جائیں ہے۔ قامنی کوا کا دجہ ہے مقرر کیا گیاہے تاکہ حق وناحق کودیکھے کر فیصلہ کریں۔ دو خصم جواہے ایسے حق پر مراضی ہوں۔ان کو تاضی کے یہاں معاملہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ اس وجہ ہے ہے تاکہ ظالم اور نسادی کو ظلم ہے رو کے۔اور کو توال ہولیس اس وجہ ہے مقرر کی جاتی ہے تاکہ قاتل اور ڈاکو کو پڑ کر جیل میں واطل کرے یاس کو قبل کرے۔ مُعاسَد ع الماحظد-جانج پڑتال۔ ابی آجمعوں سے دیکھنا۔ لطف مہرانی۔ جنگ آوری- قولزائی کرے۔ دل تنگی رنجید دول- خراج ع زین کامحصول مالگواری به طیب نفس خوش دلیا ہے۔ بقبر آ زبروئی۔ مُور میم کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ ۔ مز دور ی۔ اجرت مطلب منخواد۔ صلہ۔ بدلہ۔ مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی مخض خوشد لی سے سر کاری محصول ادانہ کرے گا تو سیاہی حضرات اس کو تربردس آسے وصول کرلیں مے اور مزید بطور جرماندا پی مز دوری کا بیبیہ بھی لیں ہے۔

تحکمت: - ہمہ کس راد ندال بتر شی کندگر دو مگر قاضیاں را کہ بشیرینی۔

ر جمد: -سب آومیوں کے دانت کھٹائی سے کند ہوتے ہیں مگر قاضوں کے مشائی ہے۔

شعر: قاضی که برشوت بخورد نیخ خیار تابت کنداز بهر تو صدخریزه زار جمہ: ۔جو قاضی رشوت میں یانگی ککڑیاں کھالے۔ تودہ تیرے لئے سوخر بوزے کے کھیت ٹابت کردے گا۔

تازہ ہیں اور مجھی اس کے نہ ہوئے پر مرحجائے ہوئے۔اور سرول کوال بیس سے کی سے (واسطہ) خمیں ،اور ہر وقت خوش و ٹرس ہے اور میں آزاد لوگوں کی ٹمال ہے۔

تطعہ:۔ بریں کہ میکذر دول منہ کہ دجلہ ہے۔ پس از خلیفہ بخواہد گذشت در بغداد گرت زوست برآید چونخل باش کریم۔ ورت زدست نیاید چوسروباش آزاد

ترجمہ: ۔(۱)جوچیز گذرر ہی ہے اس پر دل مت رکھ اس لئے کہ وجلہ بہت مدت تک خلیفہ ہار ون رشید کے بعد بغداد سے گذر تاریے گا۔

(۱) اگر تھے ہے ہو سکے تو کھور کے در خت کی طرح کریم ہو جا۔ اور آگر تھے ہے نہ ہو سکے تو سروکی طرح آزادرہ۔
حل آلفاظ و مطلب: ۔ نامور مشہور۔ آفریدہ است ماضی قریب۔ پیدا کیا گیا ہے۔ برومند مجل دار ہے گئے را آزاد نخواندہ اند کسیائیک کو آزاد نہیں کہاجاتا ہے۔ دینے معین مرکب توصفی ہے۔ معنی ہیں۔ مقردہ آندنی۔ گئے را آزاد نخواندہ اند کسی ایک مشہور در خت جو سیدھا نخر وطی شکل کا ہوتا ہے۔ بچے ازیں نیست بینی سروک ان کیا پندی نہیں نہ بھل آنے سے تازہ ہوتا ہے اور نہ ہے بھل ہونے سے پڑمر دہ۔ ہمہ وقت نوش بلکہ سروک ہوت خش بلکہ سروک نہیں نہ بھل آنے سے تازہ ہوتا ہے اور نہ ہے بھل ہونے سے پڑمر دہ۔ ہمہ وقت نوش بلکہ سروک بیندی نہیں نہ بھل آنے ہوتا ہے اور نہ ہے بھل ہونے سے پڑمر دہ۔ ہمہ وقت نوش بلکہ سروک بیرونت خوش دہارہ کی ماضر ہے۔ مت رکھ۔ وجل ملک عوال کے مجبور۔ کریم آخر بغداد کا مشہور دریا ہے۔ خلیف مراد خلیفہ بنی عباس ہیں۔ جسے ہارون رشیدہ غیرہ۔ نخل سے محبور۔ کریم آخر بغداد کا مشہور دریا ہے۔ خلیف مراد خلیفہ بنی عباس ہیں۔ جسے ہارون رشیدہ غیرہ۔ نخل سے محبور۔ کریم آخر بغداد کا مشہور دریا ہے۔ خلیف مراد خلیفہ بنی عباس ہیں۔ جسے ہارون رشیدہ غیرہ۔ نخل سے محبور۔ کریم آخر بغداد کا مشہور دریا ہے۔ خلیف مراد خلیفہ بنی عباس ہیں۔ جسے ہارون رشیدہ غیرہ۔ نخل سے محبور۔ کریم آخر بغداد کا مشہور دریا ہے۔ خلیف مراد خلیفہ بنی عباس ہیں۔ جسے ہارون رشیدہ غیرہ۔ نول سرویا ش آزاد سروی طرح آزاد ترہ۔

مطلب: - او کول نے ایک مشہور و معروف عیم ہے ہو جھاکہ اللہ تعالی نے تو ہزار ول ور خت بلنداور مجل واربیدا کے بین اور کئی کو آزاد کہنے بین کہا ہے۔ سرف مروکو آزاد کہا ہے آپ بتا ہے کہ سروکو آزاد کہنے بین کیا حکست ہے۔ اس علیم نے جواب دیا کہ ہر ایک ور خت پر مجل کا آتا متعین ہے اور اس کے آنے کا وقت سب کو معلوم ہے بھی کچل محکیم نے ول آنے ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑم روہ و جہاور اس کے مروالیا ور خت ہے جسکے اندر ان میں سے بچر نہیں ہے۔ نہ بھی کھل آنے سے تازہ ہو تا ہے اور نہ ہے کچل ہونے سے مرحجا تا ہے۔ اور تت سمر مبز اور خوش رہتا ہے۔ نہ ایام بہار کا اس پر کوئی خاص اثر ہوتا ہے نہ موسم خزاں کا اور آزادوں کی صفت بھی ہے کہ نہ ساوان سو کھے نہ بھادو ہر ۔۔ (بہار ستال) اس کو آزاد کہا ہے۔

عكمت دوكس مرد ندو تحتر بردند كي آنكه داشت ونخور دود يگرآنكه دانست ونكرد

۔ ترجمہ: ۔ دو آدی مرمکے اور حسرت لے مئے۔ایک وہ مخض جس نے مال جمع کیا اور تبیں کھایا۔ دوسر اوہ مخف جس نے جانا اور اس پر عمل نہیں کیا۔

قطعه: - كس نه بيند بخيل فاضل را كه نه در عيب گفتنش باشد

المرن كسي كي نظر نہيں جاتي۔

### ور کریے دو صد گنه دار د کر مش عیبها فرو پو شد

تر جمہ: ۔ (۱) تو فاضل بخیل کے متعلق کمی کونہ دیکھے گا۔ جواس کے عیوب بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔

(۲) اور اَّر کوئی تی ہا اور دودوسو عیب رکھتا ہے تواس کی خادت عیبوں کو چھیا ہے گی۔

طل الفاظ و مطلب : ۔ مردند مردن سے جمع غائب کا صینہ ہیں۔ مرکئے۔ تحتر باب تفعل کا معدر ہے۔

حسر ت، ارمان ۔ واشت جم نے رکھا۔ وانست جانا۔ مطلب ہے کہ وو آوی کے دل ہے بھی بھی ارمان

وحسر ت نہیں نگتی۔ (۱) ایک وہ محفق جم نے بہت محت اور مشقت ہے مال جمع کر کے رکھا لیکن نہ خود ہی کھایا

ور نہ دوسر وں کو کھلایا۔ (۲) اور دوسر اوہ فخف جم نے علم سیکھااور اس پر عمل نہیں کیا۔ کس نہ بیند سمی کو تو انہیں دیکھے گا۔ کریے کوئی کریم۔ دوسو۔ عیب عیب عیب کی جمع ہے۔ فرد پوشد چھیا تا ہے۔ ختم کر تا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بخیل کے بخل اور اس کی عیب جوئی ہرا یک کرتے ہیں۔ کہ فلاں بہت بخیل ہے اور اگر کوئی کریم

\*\*\*\*\*

اور سخی آومی ہواور دوسو پر ائیاں اینے اندر رکھتا ہو تواس کے کرم کا غلبہ او گوں پر ایسا ہو تاہے کہ اس کی ٹرائی کی

# ﴿خاتمة الكتاب﴾

ممام شد کتاب گلتال والله المستعان بنویش باری عز اسمه دری جمله چنا نکه رسم مؤلفان ست از شعر متقد مال تلفیقے نرفت۔

ر مجمد: كستال تاى كماب بورى ہو من اور خداوند ندوى ہى <u>سے مدوطلب كى من ہے۔ بارى نزاسہ كى بوننی</u> ہے۔ اس بورى كتاب ميں جبيبا كه مصنفين ومؤلفين كا دستور بهيكه اپنى كتاب ميں پہلے او گوں كے اشعار بطور تضمين و تمثيل كے لاتے ہيں ميں نہيں لايا۔

بیت: کہن خرقہ خولی پیراستن به از جامہ عاریت خواستن

ر مجمعہ ۔ <u>اپی پرانی گدڑی زیب تن کرنا۔ بہترے ایکے ہوئے گیڑوں ہے۔</u>

حل الفاظ و منطلب: به تهام شد بوری بوگئی کستال اس کتاب کا نام ہے۔ العستعان باب استفعال سے استفعال استفعال سے اس منعول کا صیفہ ہے۔ مدد حال کا استفعال کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا مصدر ہے جمع کرنا۔ تر تیب دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مصنعین بطور مثال کے ابی کتاب جم

وجہ ہے گلوط کیا ہے کہ وہ طبیعتمل جربہت جلد رنجیدہ ہو جاتی جی وہ میری اس ضیعت کو تیول کرنے ہے محروم نہ وجہ۔۔ رہیں۔اور چونک مید کام میں نے خود نہیں کیا ہے بلکہ بتو نگی انجام دیا ہے اس کے ساری تعریف ای ذات کے لتے ہی جو سارے جہاں کا پالتہارے۔

عنوی - مانصیحت بجائے خود کردیم روزگارے دری بسریرویم گرنیاید بگوش رغبت کس بررسولان بلاغ باشد و بس

ر رجمہ: \_(۱)ہم نے بجائے خود نعیحت کی۔اوراس میں ایک لمباع مد گذار اے۔

(٢) آگر جاری نصحیں کی کے دعبت کے کان میں نہ آئی تو قامدوں پر مرف یو تجالے۔

تَانَاظُراً فِيهِ سَلَ بِاللَّهِ مَرحَمَةً عَلَى المُصَنَّفِ وَاسْتَغْفِر لصاحبه

ر جمد الا اس كماب كو غور سے بڑھنے والے اللہ تعالى سے رحمت كى در قواست كر . مجر اس كماب كے لكھنے والے کے لئے مغفرت طلب کر۔

وَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ مِن خَير تُريدُ بها مِن بَعدِ ذَالِك غُفراناً لِكَاتِبهِ ر تر جمہ : ۔ اور جس بھلائی کی توخواہش کر تا ہے اپنے لئے ایک لیے اس کے بعد اس کیب کے لیکنے والے کے

لئے مغفرت کی د عاء کر۔

لَو أَنَّ لِي يومَ التَّلَاقِ مَكَانةً عِندَ الرَّوْفِ لَقُلتُ يَا مولاناً أنا المُسِئى وَتَنتَ مَولَى مُصن ما قَداسَاتُ وَلَطُكُ الإحسائل

ر جمه: \_(1) أكرروز تيامت جها الله تعالى كياس جوكه مهمان بكول جكه فل كله وي كمول كا (r)اے میرے آقامیں بُرائیاں کرنے والااور تو مالک اصان کرنے والاہے۔ إلى يقينا بمی نے بُرائیاں کی جیمہ۔

اور میں تجھے سے تصل واحسان کی درخواست کر رہاہوں۔

حل الفاظ و مطلب: \_ ما تقیحت کردیم میم نصحت کی۔ آیہ بٹٹا پیکم کی منبر ہے۔ ہم کردیم می نے بسر کی۔ سوئن رغبت تقیمت کو تبول کرنے دالاکان۔ رسولال رسول کی جمع ہے۔ وقع مینج نے دالے۔ یا ظر آنیے اے کتاب کے بڑھے والے مصنف کے حق میں وعاء خیر کراور صاحب کتاب کے لئے منظرت کی وعاء کر۔ یاناظر آ اسم فاعل کا میغہ ہے یہ منادی گرو نیر معین ہے جس کی دجہ سے منعوب ہے۔ عل باب من ے امر واحد حاضر ہے سوال کر۔ در خواست کر۔ باللہ اللہ ہے۔ مَر مِنطِ معدر میں ہے۔ رحت۔ النصلَف باب تقعیل سے اسم قاعل کا صیغہ ہے تعنیف کرنے والے <u>تکھنے والے۔ استغفر باب استعمال سے امر حا</u>ض ے۔ مغفرت طلب کر۔ لِصاحبه اس کاب کے تکنے والے کے لئے۔ وَاطلُب لِنَفعِكَ الْحِ مُس کے کے بہتری طلب کر جو تو جاہے۔ اس کے بعد کاپ کے لئے مغفرت طلب کر۔ اُطاب اب نفرے امر حاض پیسہ

ہے۔ طلب کر۔ خیرہ کھلائی۔ ٹرید باب انعال ہے واحد حاضر فعل امر ہے۔ تو جاہتا ہے۔ مِن بعد ہذلك اس كے بعد۔ عُفواناً منعول مطلق كا وجہ ہے منعوب ہے اس كاعامل محذوف ہے۔ يَوم دن۔ جع آيام۔ المتلاق منا۔ بَعْ بوتا۔ الرّوف مهربان الله تعالی كے صفاتی ناموں ہیں ہے اكی نام ہے۔ مولانا ہمارے آقا۔ نا المسكی میں پُر ائياں کرنے والا ہوں۔ المُسِئی باب افعال ہے اسم فاعل كاصیغہ ہے۔ مُحسِن احسان كرنے والا ہے۔ الاحسانا میں وزن شعری كی وجہ ہے الف بڑھایا گیاہے۔ فالا ہے۔ الله حمالاً کہ ہماراكام تقیحت كرنا تھاسوہم نے ہے كام پوراكر دیا۔ اب اگر كوئی تبولیت كے كان سے نہ فاقل ہوں وہ جانے اور اس كاكام آخر میں فرمایا كہ اے خبر كے طلب كرنے والے اپنی مخصوص وعاؤں میں جھے بھی یاور كھو وہ جانے اور اس كاكام آخر میں فرمایا كہ اے خبر كے طلب كرنے والے اپنی مخصوص وعاؤں میں جھے بھی یاور كھو وہ میں نہرے حال برر جو اللہ میں اللہ میں اللہ تو تیر ااحسان ہے۔ اور میرے انتمال اس لاگر میں بھی میں خبیں کہوں گاكہ اللہ میہ تو تیر ااحسان ہے۔ اور میرے انتمال اس لاگر تھیں بھی میں تجھے سے احسان ہی كاخواستگار ہوں۔

تمام شد شرح گلستان مسمّیٰ به بهادِ گلستان در پنج شنه ربعد نمازظهر ـ

دعاء کنیم وسوال کنم باتو خدایا قبول باد ایس کتاب را ونفع رسال خلق را، چنال که قبول کرد کتاب سعدی را

ظفر بن مبین بن نور محد مقام نعمت پور (ویناجپور ک) خادم انتدریس جامعه مرادیه مظفر تمریو پی-